







#### باسمه سيحانة

الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْآنبِيّا، وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى الهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَثْنَاهِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَبَعْدَ

جوہر مرد عیال ہوتا ہے بے منت فیرا ہیں فیر کے باتھ ش ہے جوہر مورت کی ممود

دار ہے اس کے جب غم کا کی تھ شوق ہیں آتھیں لذت تخلیق ہے ہوہر مورت کی مود

کھلتے جاتے ہیں ای آگ ہے اسرای حیات ہیں گئے شرع ای آگ ہے ہم معرک بود و نبودا

شر بھی مظلوی نسوال ہے ہول خمناک بہت جہ شیس ممکن گر اس عقدہ مشکل کی مشودا

میں نے "مثالی ونہن" لکھنے کا ارادہ کیا تو میری ایک ہونہار طالبہ کی طرف ہے یہ تقاضا

آنے لگا کہ معنرت بی آپ یہ فلاں فلاں موضوع پرآیات یا احاد یہ تارش کرنے کا جو تکم

ارشاد فرماتے ہیں تو معنرت بی ایک مثالی ہوی بنے کے لئے ساستے بھی تو کوئی ایسی ہوئی موثی جو لیے ہوئی ایسی ہوئی موزی کے بیوری کے ایسی کی دورو ویتا ہوں۔

علی ایک مودی کو چلئے آ تکھوں کی شوندک نیسی تو کم از کم انسان کا درجہ تو دیتا ہوں۔

میں آس پڑگا کے اس فی البد یہدتا سے پر بھو نچکارہ کیا اوروی ہے میں نے یہ جہد کیا کداس کتاب میں جس جگہ بھی البی احاویت ورن کروں گا جہاں پر بیوی کواس کے خاوند کی بابت فرائض کا اوراک کراؤں گا وہاں ضرور وہ چار سطروں میں خاوندوں کو بھی مختلف تنہیمات کرتا جاؤں گا۔ خاص طور پر ''عورت کو حملی تنبیہ کرتا'' جیسے تازک موضوح پر تکھتے ہوئے تو میراقلم نہ جا جے بوئے بھی خاوندوں کو پکھ البی چیزوں کی جانب توجہ مبذول کروائے ہے شدرگ سکا' جس کے بعد شاید وہ اس صدیث مبارکہ کو اپنی قضیلت کا ( کمی درسے ) احساس دلوائے بی کی ہابت اختیار کریں سے (جیسا کرکن احادیث میں جورتوں کی

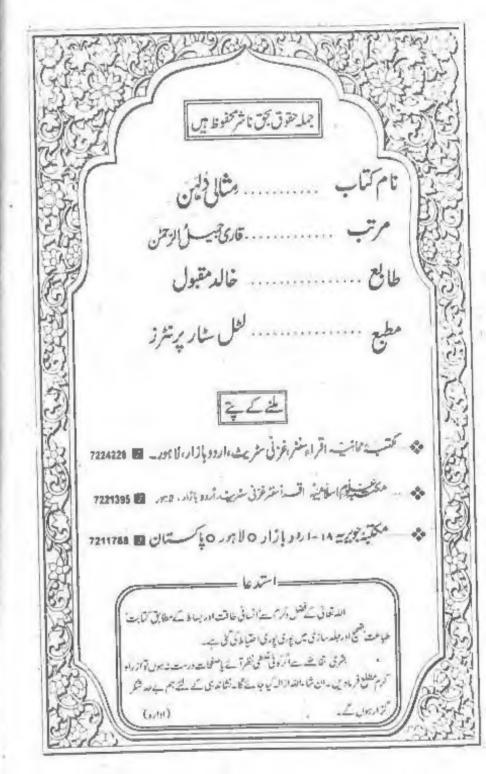

# مالى ذلهن المحلكة المح

#### المنافق المناكاب المنافقة

| فيقمه    | عنوان                                                   |   |
|----------|---------------------------------------------------------|---|
| bb       | ا پناماتم آپ                                            | 0 |
| 10       | عورت كابلندترين مقام بحثيت مال                          |   |
|          | اور في الله المنظفة كى اماديث                           |   |
|          | عورت كى عظمت كابيان                                     |   |
|          | مال بنتے بی مورت تمام رشتوں پر فرقیت لے جاتی ہے         | 0 |
|          | اوفر ما نير دار ديثيو!                                  | 0 |
| r.       | الله كى رضامان كى رضايس بوشيده ہے                       | 0 |
| Int.     | سنن ابن ماجه مين والدوكو جنت ياجبنم كا درواز وقر اروينا | 0 |
| 14       | مال جنت كا دروازه                                       | 0 |
| lalm<br> | حديثون كالمضمون                                         |   |
| ra       | المدواتي                                                | 0 |
| rz       | قبل از اسلام عورت كوتقير سمجها جانا                     |   |
| /rq      | عرب معاشر سے کی خصوصیات                                 | 0 |
| 16       | روى معاشرت                                              | 0 |
| 17       | خصوصات                                                  | 0 |

منالى دُلهن بالمعالية بالمعالية بالمعالية بالمعالية حربيب

بھی برتری طاہر کی گئی ہے ) اور اس کی ' وعملی مثق' ' سے ہر ممکن گریز کریں گے۔ اور میری آپ بچوں سے بھی بجی گزارش ہے کہ اتنا مطالعہ کرنے کے بعد اور اتنی عملی زندگی کے وشکے کھانے کے بعد اس رشتے کو بچانے کے لئے آگر چند الفاظ ہی کے انتخاب کی اجالہ ہے جو تو فقط بھی کیوں گا کہ:

" شادی کے ابتدائی دو چارسال آپ بچیاں خادید کی معمولی لفزشوں سے آگئیں موندی رکھتے 'اور بات بہ بات ردکا ٹوک یا شکایات کا بلندہ ندا تھائے رکھنے' از دوائی زندگی کی ہے بہا سرتیں آگے اپنا دامن اٹھائے آپ کی منتظر موں گیے۔ ان شاواللہ''۔

جس نے اس کتاب کی تیاری میں جو اہتمام کرنے کی کوشش کی (اورای کی وجہ ہے اس کی تالیف میں اتنی ویر ہو گاری ہیں جو جس اس خوشی الا مکان سی کی کہ سب سے قبل کوئی قر آئی آیت لاؤ ' مجر حدیث مبار کہ درج کر وں اوراس کے بعد انکہ ونتہا ، کی تشریحات بیان کروں اور کا میاب ہوا ہوئگا۔

می تشریحات بیان کروں اور جھے امید ہے کہ میں کی حد تک اس میں ضرور کا میاب ہوا ہوئگا۔
منام کتب جو اس سلسلہ میں جھے در کار ہوئی ان کی دستیابی کے لئے میں سب سے اق ل فی الرحمٰن پیک لائبر میری کے مدیم صاحب کا از حد شکر گزار ہوں کہ نہ ضرف وہ میری پیند فر الرحمٰن پیک لائبر میری کے مدیم صاحب کا از حد شکر گزار ہوں کہ نہ ضرف وہ میری پیند فرمودہ کتاب ڈھونڈ کرر کھتے بلکہ اکثر اوقات تو ضروری حصوں کی فوٹو کا بی بھی مہیا کرویتے۔
اس کے علاوہ مدیر مکتبہ العلم نے بھی جس فرا خدلی سے کتب میبیا کیں اب کمی کتاب کی تیاری بین ناشران کتب کم بی ایسا ظرف وحوصلہ دکھتے ہیں۔

میری آپ بجیوا سے فقط میں گزارش ہے ہوسکتا ہے کچھ جگہ آپ کو پکھا ایسامعنمون بھی مطالعہ کو سلے جو شاید آپ کو بے دابط لگے یا آپ کو '' بے وقت کی تھیجت' 'محسوس ہوں لیکن میں نے تواپی میڈول کو جو تھے مناسب بھی اور جانا کہ اس کی وجہ سے ان کی از واجی زیم گ خوشگوار گزرے گی وہ کر ڈالی اور مقصد فقط آپ کی و نیاو آخرت کی سرفرازی و کا مرانی تھی۔ حاشا و نشد کہیں بھی اپنی (مردوں) کی فضیلت باور کر وانا مقصود نہیں۔

آپ ے فقط یک گزارش ہے کہ اگر کوئی خامی دکوتا بی آپ کومسوں ہوتو اس کو میری جائب منسوب سیجے اور اگر کوئی خوبی کی بات مطابق اس کا تمام الآکر یُدٹ میں اپنی ہونہار طالبات کے نام کرتا ہوں۔

| my m | <b>表现是</b> 表现是表现些表现是 | الي ڏلهن | 44 |
|------|----------------------|----------|----|
|      |                      | April 1  |    |

| مقمه | عنوان                                           |   |
|------|-------------------------------------------------|---|
| 1 Pa | سيده زينب بنت تزير رمني الله تعالى عنها         | C |
|      | سيده اسم سلمه رضى الله تعالى عنها               | 0 |
| iri  | سيّده زينب رضي الله تعالى عنها بنت جمش          | 0 |
|      | ستيده الم حبيبيد منى الله تعالى عنها            | 0 |
| I'm  | سيّده جوير بيرمني الشاتعاني عنها                | 0 |
|      | سيّد وصفيه رمنني الله تعالى عتبها               | 0 |
|      | سيده ميمو شدرضي الله تعالى عنها                 | 0 |
| IPP  | خواتین عالم میں ہے جارافضل ترین                 |   |
| ira  |                                                 |   |
|      | حضرت عائشرض الشعنباكي فشيلت                     | 0 |
| 174  | سيده صفيد رضي الشاتعالي عنهاكي ولداري           | 0 |
| IF9  | معزے مربح بنت عمران کا ذکر                      | 0 |
| 14"- | سيده عاتشصد يقدرضي الشاعنها كالكرعظمت           | 0 |
| 11-1 | سيده عا تشتر مد يقدر مني الشعنها أيك نسيح خاتون | 0 |
| rr   | اسلام میں نکاح کی ضرورت واجمیت                  |   |
| rr   | شا دی فطری وطبعی ضرورت .                        | 0 |
| ro   | شاوي چنسي عقلي اخلاقي وروحاني خرورت             | 0 |
| ra l | ذك تكاح ك ممانعت                                | - |
| -9   | اسلام میں رہا نیے نہیں ہے                       | 0 |

## مثالى دُلهن عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ

| سفعه | عشوان                                      |   |
|------|--------------------------------------------|---|
| 34   | ا برانی معاشره                             | 0 |
| רב   | الله في السان كوايك خان سے بيدا كيا        |   |
| ۵۷   | ايونا ك روم اوراميان                       | 0 |
| ۵۸   | يهبوه يهت أورعيسا كيت                      | 0 |
| ۵۹   | بتدومت                                     | 0 |
| 7+   | حرب فيل از اسلام                           |   |
| -    | مورت مال كا ميثيت ہے                       | 0 |
| YY   | اسلام بين عورت كي ديشيت                    |   |
| ۷9   | عودت بنی کی حشیت ہے                        | 0 |
|      | حقوق جس مساوات                             | 0 |
| AF _ | عورت بیوی کی حیثیت ہے                      |   |
| 1-r  | از واج مطبرات کی قابل تقلید زندگی          |   |
| 1+3  | ستيده خد مجه رضى الله عنهاا يك مثالي بيوي  |   |
| 111  | سيده عائشرضي الشعنهاك بارسة من خواب        | 0 |
| 114  | سيّده عا تشرعني الله عنها كي المبّيازي شان | O |
| P))  | ستيه وموده رمنني الله تغالي عنها           | O |
|      | ستيده هصدرضي الثدتعالي عنها كي فصوصيت      | 0 |

| > | <b>机砂堆 机砂堆 机砂堆 机砂堆</b> | مثالي ڏلهن |
|---|------------------------|------------|
|---|------------------------|------------|

| صفعه         | عنوان                                                             |   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---|
| FFF          | غيرسلم سے رشتہ                                                    | 0 |
| FFZ          | مؤمن دور بدكارمسلمان سےرشت                                        | 0 |
|              | فلاصه                                                             | O |
| FFA          | الثي زات غلط إلية ساو في ذأت يمانا                                | 0 |
| rrq          | الای او کے میں عرفانتا اسب ایک شری چز ہے                          | 0 |
| F/F**        | したをたいらりかとり                                                        | 0 |
| PPI -        | بے جوڑ نکاح کے مضمرات                                             |   |
|              | ممن الرك كا زياده عمر والفيالا كاست دشته كرف                      | 0 |
|              | ک نقصانات<br>کم عمر الایک کی زیادہ عمر والی الا کی سے رشتہ کرنے ک | 0 |
| rrr          | خرابی<br>په جوژ شادی میں لاکی کوا تکار کردیناچا ہے                | 0 |
|              | کم عریس شادی کر دینے سے تو کی ضعیف ہو جاتے                        | 0 |
| rpp          | میں<br>بھین میں شادی کرویے کی خراعاں                              | 0 |
| - b-l-       | رشنوں کی تلاش میں خود ساخت رکا دنیس                               | 0 |
| 179          | وششد كي شرط                                                       | 0 |
|              | بہوغواصورت مجى مونى جا بياور" كماؤلوت" مجى                        | 0 |
| ابر»<br>دیار | وُ نیاوی تعلیم کا نه تم ہونے والا گور کے دھندا                    |   |

## منالى ذابى المحكود الم

| مقعه | عنوان                                     |     |
|------|-------------------------------------------|-----|
| ice. | اجھارشتہ ملنے اور برے ہے کی دعا کی        |     |
|      | مشوره                                     |     |
| 10+  | استخاره                                   |     |
| اعدا | تكاح ك دُعا                               |     |
| POI  | شادی بقائے اس اٹسانی کا ڈرایعہ            |     |
| 171  | شادى دوغاندانوں كے لماپ كاذرىيە           | 0   |
|      | تكاح كى لفوى تشريح                        | C   |
| ZF   | تكاح ندكرنا زناكاوروازه كهولا ب           | C   |
|      | القام تكاح                                | p^- |
| 114  | تكاح كيفوائدوآ فات                        | 0   |
| 112  | آ فا د تکاح                               | 0   |
| 'IA  | تكاح كي ستحيات                            | 0   |
|      | ا پیجاب وقبول اوران کے سیح ہوتے کی شرا کط | 0   |
| (F)  | كفاءت كاقرآ في تضور                       | 0   |
| -    | یے چوڑشاہ بول کا نجام                     |     |
| re-  | کفا وت کوفقتها و کیول اجمیت دیتے میں      | 0   |
|      |                                           | . 0 |



## (1) とは、 ののでは、 のので

| مقعه | عنوان                                       |    |
|------|---------------------------------------------|----|
| rar  | رسوم کی پابندی میں بوزھی مورتوں کی کوتا ہی  | 0  |
| PHE  | موراؤن كى رسوم ين اصل تصورمر يستون كاغبرتاب | 0  |
| 444  | マセピッション                                     | 0  |
| בדים | ارسوم عض كرنے والے دوقم كاوك                | 0  |
|      | مردون سے شکایت                              | 0  |
| 144  | رسوم ورواج كفتم كرنے كي طريق                |    |
| 174  | رسوم وروان كوفتم كرت كاشرى طريقة            | 0  |
| FYA  | صرت قانوی کی رحموں کی بابت ایک صائب رائے    | 0  |
|      | رسوم کےخلاف ڈٹ جانے والا اللہ کامتبول بیمرہ | 0  |
| 244  | رموم کے با بقدمو جب لعنت                    | 0  |
|      | ببنول اور ينيول سے أيك درومندات درخواست     | 0  |
| 121  | موجوده و ورش شادی بیاه کی رسومات            |    |
| - 0  | ما تيون بشمانے كى رسم                       | 0  |
|      | دسم حنا                                     | 0  |
| 12 T | سیرا بندی                                   | 0  |
|      | باريهانا                                    | 0  |
| 725  | محوزی چر مان<br>برشکونی کوئی چیز بیس        | 0  |
|      | ٦ تشيادي/ چراعان                            | .0 |

### منالى دُلهن ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٩٨ ١٩٩٨ ١٩٩٨

| مقمه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| rri  | التايز هابا ہاب وكم كما بحى تولوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |
| 777  | برای گھر جیٹی ہے تو چھوٹی کو کیونکر بیاہ و یں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\Diamond$ |
| rrr  | ہارادور معیار دشتہ ند طنے کی سب سے بڑی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          |
| rrz  | مناسب رشته ند ملتے كانشول عذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          |
| rra  | رسم وزواج بھی گناہ میں داخل ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          |
|      | آج کل کی رسول کے ممنوع اور تاجائز ہوئے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0          |
| ra+  | شرى د لاكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| ror  | میاه شادی کی دسموں کے نا جائز ہوئے کی قوی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0          |
|      | يرا مت منايخ ليكن - ارسوم درواج كي ير آپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0          |
| rom  | المورتيل على ييل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| d    | عوراتول کے جن ہونے کے مفاسداور خرابیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0          |
| roo  | یا وشاد این می عورتوں کے مفاسد کی تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0          |
| 104  | لباس زيورميك اپ (زينت) كامنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          |
|      | خوشيو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| ran  | وری کی لوگوں کے مامنے فوشبولگا سکتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0          |
|      | ورون ال الوالول مع المنظم المن |            |
| r'4+ | عوراتوں کو مناؤ سنگھار میں مجمد ایسی چیز وں کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0          |
| **   | مورون و باد معمارین چواری چیزون کی ممالعت<br>جس میں وہ بہت زیادہ ویتا ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0          |
|      | بن میں وہ بہت ریادہ جہا ہیں<br>بناؤ سنگھار کی بابت ولہتوں کی زیر دست خلطی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0          |

| مقعه | عنوان                                      |   |
|------|--------------------------------------------|---|
| rar  | بارات نا الفاتي اور ذلت كاسبب              | 0 |
| 190  | بارات اور قابل قكر بات                     | 0 |
| P90  | قيام وطعام اور باراتيول كاطر بمل           | 0 |
| 197  | باراتی کھانا                               | 0 |
| ran  | مروجه جهيزايك مندواندرسم                   |   |
|      | بارال كما كاجوازة فرك طرح؟                 | 0 |
| 100  | العسل (بني مون)                            | O |
| r.r  | مناسبشو بركاانتخاب                         |   |
| F-F  | وینداری کی تعریف میم عمری کا لحاظ          |   |
|      | موراتوں کوشو ہر کے امتحاب میں اصلیار       | 0 |
| F+ 4 | الكاح يس لاكى كى رضامندى                   |   |
| rol  | و کی کی ز مدداری                           | 0 |
| F-A  | مورت کی عدم رضا سے نگاخ کار و عبد نبوی بیل | 0 |
|      | باب کویسی جبر کا اختیارتیں                 | 0 |
| r-9  | اجازت ليخ كاظريقه اور چندضروري مسائل       | 0 |
| rii  | پيغام ويخ كالينديد وطريقه                  | 1 |
| rır  | شادی سے میلے و کینامتے ب                   | 0 |

## منالى دُلهن المجموعة المجموعة

| صفمه  | عنوان                                               |            |
|-------|-----------------------------------------------------|------------|
| 141   | ميانا ٢                                             | 0          |
|       | الشكون كي حقيقت                                     | 0          |
| 121   | بد نظر فی کوئی چیز نیس                              | 0          |
| r29   | خياتع براساء كااثر                                  | 0          |
|       | بدشكوني كا كهدكر شويركو" ناجاك "طوريراس ك           | $\Diamond$ |
| ra •  | والدين سے الگ نديج                                  | 0          |
|       | زشن كالجمور ؛ فقل بوجواك، موافق آن ك وجه            | 0          |
| rai . | 4 bine                                              | $\Diamond$ |
| M     | بيند بالبيخ الحق گانا                               | 0          |
| rag   | مغنيكي آوازس كرني كريم فالتفافراور صحابه كرام كأعمل | 0          |
| MA    | وري کے کرجانا                                       |            |
|       | ±£                                                  | 0          |
| PAA   | دولها کے ساتھ غیرا خلاقی حرکات کرنا                 | 0          |
|       | دروازے کی چوکھٹ میر جاول                            | Ö          |
| th 9  | ويثر يوظم بنوانا يا تصاويرا تروانا                  | 0          |
| F91   | بارات ایک بدعت                                      |            |
|       | بارات مندود کی ایجاداوران کی رم ہے                  | 0          |
| rgr   | بارات کے چندمقاسد                                   |            |
|       | بارات کی قطعاً ضرورت نہیں                           | 0          |

| مفعه  | عشوان                                               |   |
|-------|-----------------------------------------------------|---|
| TAF   | نا قرمان ميوى كو مارتے برمواخذ وليس بوكا            | ( |
| FAZ   | بیوی شو ہر کی ا جاز سے کے بغیر نفل روزہ شد کھے      | 0 |
| ran   | یخت ہے بخت تھم جس بھی شو ہر کی اطاعت کر و           | 5 |
|       | جس خورت كا خاوند ناراض بهواسكي لباز يوري طرح        | C |
| rai   | قيول نبيس ءو تي                                     | 0 |
| r-a   | شوہر کی محبت حاصل کرنے کے طریقے                     |   |
| W. 4  | لئة أن الله                                         |   |
| 1002  | الوكالحا                                            | 0 |
| r1.   | مبمان داري                                          |   |
| רור   | مېمان نوازې کې ابهيت                                | 0 |
|       | میں تو ہر وقت کھانے کھلاؤ کیکن جیٹھ یا دیور کے گھر  | 0 |
| MIA . | جاؤل توووتو المي غدمت بيس كرت                       | 0 |
| 10125 | يادر كفية إبرائي كابدل برائي نيس ب                  | 0 |
|       | اللہ كے ليك بندے آپ كے ومر قوان سے كمانا            | 0 |
|       | كعاكي                                               |   |
| ria   | ا يك تو تكا                                         |   |
| , °   | جس ہے شو ہر کا پشتر فار کے وقت آ پ کے ساتھ بسر ہوگا | 0 |
| rir.  | نی۔وی نے آپ کاشو ہرآپ سے چھین لیا                   | - |

## منالى ذابن المحكة المحكة المحكة المحكة المحكة المحكة

| صقعه | عثوان                                                       |   |
|------|-------------------------------------------------------------|---|
| FFF  | ایک تی ویا ه                                                | 0 |
| FFF  | الباپ کی رضامتدی                                            | 0 |
|      | الا عے لڑی کی رضامندی                                       | 0 |
| rrq  | الزيالاي كى رائے معلوم كرنے كا طريق                         | 0 |
|      | الري الري كى مرضى كے بغير شادى كردينے كا انجام              | 0 |
| F12  | م المحملاني كي يا بت                                        |   |
| FEA  | بارات كى ايك جائز صورت                                      |   |
| rri  | ا حق مهم                                                    |   |
| rro  | مثالی دلین کا اوصاف                                         |   |
| roy  | صحابیات کی اینے شوہروں سے محبت                              |   |
| rsz  | شوہر کا خیر مقدم خندہ روئی ہے                               | 0 |
|      | كيما يسيم معاملات جن من شو بركوا تكاركرنا جا ترضيل          | 0 |
| FLA  | بيوى پرشو ہر کے حقوق                                        |   |
| F69  | شويرى فوايش يرويوى كويم اسر يوك عافلاكرة                    | 0 |
|      | اگر غير الله كومجد وكرنا جائز بوتا تو خاوند كو بيوي كامبحوو | 0 |
| PA1  | الراردياجا تا                                               | ~ |

| مغمه    | عنوان                                                  |   |
|---------|--------------------------------------------------------|---|
| YFZ     | قرما غردار بيجوا                                       | 0 |
|         | أمر بالمعروف وني عن المنكر يا تخي على عيرا مو          | 0 |
|         | 5-10                                                   |   |
|         | ا شو ہر صاحب کے کا نوں پہ تو ہیڈون ای لگار ہتا ہے      |   |
|         | اغيار كاوه جرامعيار                                    | 0 |
| rra.    | مؤسیقی نبیس قر آن روح کی غذاہیے                        | O |
|         | كائے بجائے میں انہاك پرسور ويندري شكل                  | 0 |
|         | فالون فانه کے باتھوں مفاتح الرزق" رزق کی               |   |
| Le le f | لنجيول مم كا كهويا جانا                                |   |
| mmr     | آپ كى الا يروايول كاويال اولا وكو بخشارات ي            | < |
| (m/m/m  | جب مگرول میں گناه عام ہوتا ہوتا ہے تو سز اسب کوملتی ہے | < |
|         | این اسرائل پر طاعون کی زیاری قاشی کی دجہ ہے اتری       | < |
| +100    | 5                                                      | 1 |
|         | كيل توقىدى وى كواز جري جياآ لائها دالا ب               | { |
|         | طالب علم كوسيد كي تواس في جيران كن الكشاف كيا          | { |
| lata.4  | مولانا! مادے کر کاما حول تو بردایا کیزہ ہے             | { |
| ۳۳۷     | صفائی کی اہمیت                                         |   |
|         | البي اصلاح ميجي يقين جانع شو برا جي كيوں كوتا بيوں     |   |
|         | پ چشرون بى ش قابويا لے گا                              |   |



| منقمه       | عنوان                                                         |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 770         | نی -وی کی نشریات کا مختلف زاویوں سے ایک جائزہ                 | 0          |
| rrr         | في-وي اتم الفواحش                                             | $\Diamond$ |
| rer         | ن دی آ کیکان ا                                                | $\Diamond$ |
| ۳۴۵         | نی دی کان کان تا ہے                                           | 0          |
|             | ئىدىدلكان المائدة                                             | 0          |
| <b>64.4</b> | نی وی ابوادب ہے                                               | 0          |
| MYZ         | ئى دى ليوالحد يث ب                                            |            |
| rra         | نى دى كا دا حدمقصد فاشى كوارموث الرماره كياب                  | ¢          |
| J., j., +   | ن وى اسراف ب                                                  | -0         |
|             | گھر آتے ہی ٹی۔وی کے سامنے بیٹی ہوی                            |            |
| (T)         | شوہرول کو اپنی از دان کی طرف سے بے پرواہ کر<br>ڈالنے والا آلہ | Ç          |
|             | مدیث مبارک می عورتوں کو شیطان کا جال بیان کرنا<br>کی تشریخ    | <          |
| CPT         |                                                               |            |
| rre         | شیطان کے جال ما تکنے کا واقعہ                                 | {          |
|             | نی وی اور بے حیاتی و قاشی                                     | {          |
|             | حيادر إلى كي ايميت                                            | <          |
| מאח         | ولبنول كونت في كرسكها في كا آلد                               |            |
| Selected.   | ہے حیالُ کی انتہا                                             | {          |

| STATE STATE    | The services    | -11  | 41.   |
|----------------|-----------------|------|-------|
| <br>The second | TALCE A TOTONIA | دلهی | بثالي |

|              | The state of the s | مبانى دنهر |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 444          | عوان حوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| MEA.         | آخرة آپ كركاسربراه آپكاشو برب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          |
| and a second | رباس ایدا زیب تن سیجے که ندخود شرمنده بول اور شا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0          |
|              | J. 1958 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| MAI          | مسرالي رشتول كي اجميت بهجائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|              | می کر میم النظامے کر والوں کے مناقب کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          |
|              | فر ما نبر دار بچیوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          |
| MAZ          | اگرة ب كى ، في حالت بهتر بهتر تيم مجر حتى الامكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |
| MA A         | شو ہر سے بہن ہی تیوں کے ساتھ صلدرتی اختیار کیجئے ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| MA 4         | صلدحی کی ترخیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 1741         | جس مريس آئي جي اس ك يادي كالمح فيال ركف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0          |
|              | سارا دن کام دالیون ای پیفسیندا تارتی رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0          |
| i            | قر ما نبر دار بچو!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Car          | ساس مسركومزت ويجح إدر كر هي آب كي مزت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0          |
|              | يموجائے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| mg 4         | مرف ساس مسری تیں بلکدان کے بین بھانجوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| mg y         | ہے بھی اچھ سلوک روار کئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|              | ساس مسر کے بہن جھائیوں کی قدر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| MAA          | جس تے میرے بی کوستایا أس نے جھے کوستایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |

## مالى ذلهر متحقيقة متحقية متحقية حريب

| ****         | عسوان                                                      |   |
|--------------|------------------------------------------------------------|---|
| 44 <u>7</u>  | جومب کوسنوار تی ہے ووخود بھی تو سنورے                      | 0 |
| <b>«</b> Δ«  | \$942                                                      | ♦ |
| raa          | منج المنطقة                                                |   |
| mo 4         | حقر ق کی رعایت                                             | 0 |
| ~o∠          | خنده پیثانی ہے قبل آ                                       |   |
|              | فدمت                                                       | 0 |
| ran          | کھ پہنے شع رک                                              |   |
| <b>~∆4</b>   | حسن ترقدم                                                  | 0 |
| MA *         | ن مقام<br>وُلَمِن كُونْفِيحت كريامتحب ہيم                  | 0 |
| W.41         |                                                            | ٥ |
| u A Í        | شباز قاف سے پہلے ایک مال کی اپٹی بڑی کو تھے وہ             |   |
| La de la     | مٹو ہر کی خوشنو دی حاصل کرنے کے قر                         |   |
| ~ <u>~</u> • | حضورصی الله علیه وسلم سے بہتر کون ہوسکتا ہے؟               | 0 |
| r_r          | سيّره هفيه رضي الله عنها كي شان                            |   |
| r25          |                                                            |   |
| <u>የፈ</u> ዝ  | حضرت عا نشرگا حضرت هفسه است دشک کرن                        | 이 |
|              | حضرت عمرك زيانة خدفت كالكيب واقعد                          |   |
|              | عابد بيوى كے اللہ تعالى كى سفارش                           | 0 |
|              | والدين کی فر ما نير دار بچوا                               | 0 |
| r22          | ني كريم النَّيْقِيَّ أَيْ مُورِقِ لَ كو جنت كَ مشروط بثارت | 0 |

| عنوان کانیوی علی جائے اور اس کانیوی علی جائے اور کا مقد میں میں اور کا اور اس کا نیوی علی جائے ہے۔  موالی اور اس کا نیوی علی کے خوش میں میں کہ اور کا مقد میں کہ اور کا فرسات آنوں ہے کہ تا اس کو اور کا فرسات آنوں ہے کہ تا اس کو تا اور کا فرسات آنوں ہے کہ تا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 444   | مثالي ذلهن المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| مونا بااوراس کا نیوی علاج الله علی الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ميمه  |                                                         |
| مر افقه رور بهن كرفد بصورت ند اكف ك وشش من الما الما الما الما الما الما الما ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | arr   | موٹا یا اوراس کا نبوی علاج                              |
| مدر افظ رور بهن كرفر بصورت ندر كف ك وشش مدر افظ رور بهن كرفر بصورت ندر كف ك وشش مدر افظ رور بهن كرفر بصورت كف ك وشي المستان ا  | Arra  |                                                         |
| مروالول کواچیا گرکم کھانے کی رفیت دلائے<br>گھر والول کواچیا گرکم کھانے کی رفیت دلائے<br>گھر والول کواچیا گرکم کھانے کی رفیت دلائے<br>گھر والول کواچیا گرکم کھانے کی رفیت دلائے<br>موسن ایک آنے سے اور کافرسات آنتوں سے کھاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l l l | الله المقادر وريكن كرخواصورت تدريض وصل                  |
| م کھی تا آپ کوتا در خوبھورت رکھے گا<br>مؤمن ایک آن سے اور کافرسات آنتوں ہے کھ تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ary   | اسي سيور سيرصوت كالبحي خيال ركفتي                       |
| مومن ایک ت سے اور کافرسات آنوں ہے کو تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 rz  | مر والول كواجيعا عركم كلفانے كى رقبت ولائے              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | م ألها ما آب لوتا و يره بسورت رسية                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A PA  | مؤمن ایک ت ہے اور کا فرسات استوں سے ماہ ا               |
| عدائے کے وقت سرالی رشتہ داروں کو جی ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵۳۰   |                                                         |
| شال کی استان دو کورد کا جار کواور جار کا کھانا آ تھے کو استانا دو کورد کا جار کواور جار کا کھانا آ تھے کو ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ori : | الكية دى كا كمانا دوكو دوكا جاركواور جاركا كمانا آته    |
| ا کافی بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SET   | _                                                       |
| عدر الماريم ا  | ,     | الله مخضرت المالية كومينمي شئة موغو تستحى               |
| الم محمر المنظم المراجعة المام المنظم المام المنظم المام المنظم ا |       | Color Transaction and the second                        |
| على سوائل على شو براه ساكلاد ينا يصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ra    |                                                         |

| <> | منالى ذلى المحقولة المحقولة المحقولة المحقولة |  |
|----|-----------------------------------------------|--|
|    |                                               |  |

| ****        | عنوان                                                 |            |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------|
|             | س س کواچی مال جنتا احترام دیجینه وه آپ کواچی اولا د   |            |
| M92         | S& = 10 /0 /2 =                                       |            |
|             | بروقت وساول شي جلا ره كرشو بركي زعدگي اجيرك شه        | $\Diamond$ |
| 144         | 295°                                                  |            |
| ۵-۲         | عورتول کی بیعت                                        |            |
|             | ما ڈرن بنتے کے شوق بیں جہنم مندواجب کر کیجئے          | 8          |
| or          | لباس كى بابت يحق تبييهات                              | Ų          |
|             | مرد کوخوش کرنے کا رائے اُس کے محدہ سے ہو کر جاتا      | 0          |
| ā (E        | ے                                                     |            |
|             | سم الله يرثه هر كهانے كى ابتداء تيج                   | 0          |
| ۵۵          | کھاتے وقت ہم ابلنہ پڑھنے کی اہمیت                     | 0          |
| PIG         | واکمیں ہاتھ ہے کھ ٹاپینا جا ہے                        | 0          |
| عا د        | بائیں ہاتھ ہے کو نے پینے کی ممانعت                    | 0          |
| ΔIĀ         | تين الكيور _ كمانا اورانگيان جا ناست ب                | <b>Q</b>   |
|             | کھاتے وقت کوئی نقمہ کر جائے تو اس کوصاف کر کے کھا     | 0          |
| <b>5</b> ** | ا بين چ پ                                             | 0          |
| 311         | فیک لگا کرکھا ٹا کھا نے کی حمی تعسین                  | 0          |
| brr         | آ بخضرت منالية أكمى كما في كويرانيس ممتبريت           | 0          |
| >**         | مناسب موقع رکھ کر شو ہر کو بیعد بیث مبار کی یا دمراہے | 0          |

|                                | do do  | China a Tracer |            |
|--------------------------------|--------|----------------|------------|
| more at the think the state of | A TONE | TOTAL ST       | مثالي ڊاهي |

| وسيعه          | عــوان                                           |            |
|----------------|--------------------------------------------------|------------|
|                | زیان دراز اور کئی چڑی اتی کرنے والا ضدا کا       | 0          |
| 224            | ا اپندیده ب                                      |            |
| 234            | ایک چپ سوتکھ                                     | ~          |
| <b>&gt;</b> ₹+ | ن با مرة نتيرة بكرزان كروسة آفي ين               | $\Diamond$ |
| ודכ            |                                                  | 0          |
|                | ویاوآ فرید کی نجات کے ذریعے                      | 0          |
|                | النهار المرحمين كفايت كرب                        |            |
|                | ا قرمه نیروار بچیوا                              |            |
|                | اہے مس ي بيل رہے والول قرباء و عادارون كا        | 0          |
| 44             | ا في ل يجيح                                      |            |
|                | ائي بدرياني كـ درايد عمايول كوايداء كيني في والى | 0          |
| -              | مورت کے بارے میں وعید                            |            |
| m              | الية تري الوكول كوافي دائد دورمت بحكافية         |            |
| ۱ [            |                                                  | 0          |
| 1              | کون بہتر ہے اور گون بدتر؟                        | 0          |
| _              | اللم اعتاجم زيان عاجري كري يل                    | 0          |
| _              | ووروبیا کے ہارے جمل وعمید                        |            |
| ,              | العنت لمامت سے بیجئے                             |            |
|                |                                                  |            |
|                | بروت بعنت مدمت ندكرتي ريخ                        |            |
| ١٠             | يبود پيلات ميج يرتي كريم النظام كاسنده عائش كوام |            |
| 1              | ا کرٹا                                           | 14.7       |



| **** | عبوان                                                       |            |
|------|-------------------------------------------------------------|------------|
| SEY  | ہروقت تکی میں ش کاروہ ندروتی رہے                            | ٥          |
| 054  | للد كاشكرا دا سيجتے اور كفراب فتمت نه سيجئے                 | 0          |
|      | قر ما نبر د ربچيوا                                          | 0          |
| ۵۴۰  | ا كرم ورق كوينوش فني بوتى بكده وري ورساي                    | 0          |
| 201  | کے کے گنا ہوں کو بھی حقیر فیس جمتا پ ہے                     |            |
|      | قر ما نهر وار پیشیوا                                        | 0          |
| ser  | اش وخوراك كومات تول كرلينے وينے اور يكانے كا تكم            | $\Diamond$ |
| 0 mm | كھاتے كے بعد اللہ كي حمد وثنا                               | ♦          |
| 074  | ج دونونے سے اللہ کی پناہ                                    |            |
|      | وعا المروعة السيارة وع                                      | ٥          |
|      | فره نبردار میشید ۴                                          | ٥          |
|      | ایک جیب سوسکھ                                               |            |
| ಎಎ೯  | مم كوكى ايران كى نشائى ب                                    | 0          |
|      | فرما تبرد ربيثيوا                                           | ¢          |
| នង។  | یے فائدہ بین آرائی محرووہے                                  | 0          |
| 224  | اكيب فيش كو في                                              | 0          |
|      | يا در کيئ از پال دراز يو يي کو څو په تو کيا لاندېجي پيندنيل | Q          |
| ۵۵۸  | e/                                                          |            |

| 40,40  | からい かんこう                                                                                                    |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 24=    | تعريف پرشتنل خوش طبعی                                                                                       |   |
|        | ي كريم الكالماك بوصيا كساته نوش طبي قرمانا                                                                  |   |
| DAZ    | ن وشو کے درمیان خوشی میں ایک عمدہ مثال<br>زن وشو کے درمیان خوشی میں کی ایک عمدہ مثال                        | < |
| PAG    | شادی کے بعد ہر کام میں مدیم سے کام لین سکھنے                                                                | C |
|        | 200 250 July 1                                                                                              | C |
|        | (ن وشویس از ائی جھکڑے کاعل                                                                                  |   |
| oge Ja | الشند كر الرآب بن اور عوبر بن اوا قر ال                                                                     | o |
|        | 244%                                                                                                        |   |
|        | مصر محت کی کوشش                                                                                             | 0 |
| ۹۵     | سيّدناعلى رضى الله عند كرحس مدّ بير                                                                         | 0 |
| 44     | انوائی جھڑ ہے کی صورت میں ہدایت اللی                                                                        | 0 |
| ۹_     | شكر رتجي اورمصا محت كي كاششيل                                                                               |   |
|        | شو ہرکی کم تنو او میں گھر چلائے کانسخت کیمیا ہ                                                              | 0 |
| r      | شرچيس مي شدروي                                                                                              |   |
| ~      | دیا دانیک بهت بزی نعت انهی                                                                                  | _ |
| -      | صیمین میں دیا مرک بابت مروی چندا عادیث                                                                      |   |
| ٠   _  | يوين كابات بات فيرت كما تاتال كالمين في                                                                     |   |
|        | بیرین المراثی کے دنوں میں نیک بیوی کا طر <sup>یم</sup><br>معاشی تک کے دنوں میں نیک بیوی کا طر <sup>یم</sup> |   |
|        | قفر می نصیت ور بی کریم مناشیز می معاشی زندگی م                                                              |   |

مالى دايس ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

| 444.0 | عبوان                                                        |   |
|-------|--------------------------------------------------------------|---|
|       | مِيمونَ مِيمونَى وَلَ لِهِ بِمُدُعاء كَيْنَ وَمُع نَدَ هَالَ | 4 |
| 021   | - /t                                                         |   |
|       | چونش نعنت کے قابل مذہواس پر بھنت کر ہا خروا ہے               | Ç |
| ۵۲۳   | آ ب کوچتا ہے۔ حشت کرنا ہے                                    |   |
|       | الله براورسراليول عنوثى طبى عيش آئ                           | C |
|       | چھوٹی موٹی چیزوں کی تھو جائے کی صورت میں                     | Ç |
| عده   | سر دول و الرم دوهرد ميح                                      |   |
|       | یاری مینیوا                                                  | < |
|       | مجر عرص مرے گزارے آپ خود ہی سرالیوں کے                       | < |
|       | س تھا یہ جسٹ کر جا تھی گی اور ان کے بغیراً پ کو کھر          |   |
| 344   | 8 <u>£</u> to 1 to 1                                         |   |
| عدد   | ب گناموں رہمت رائی جرم عظیم ہے                               | C |
|       | اٹی تندید دیوروں کے بچل کو ایکے القابات سے                   | C |
| 029   | 2° - 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                 |   |
| 24+   | خوش من من مجى ي كادامن بالحد عند يجورن                       | 4 |
|       | قره نبروار بجيوا                                             | C |
| ۵۸۱   | نندول پے لغوولا کینی گفتگو ہے اجتناب                         |   |
|       | ني كريم كاليوالكالم بالمات بحي جموت بيان فيس موتا تقا        | 1 |
|       | خوش طبعی کا ایک ایمانه نبوی                                  |   |

J.

| <>   | <b>新风尘和风尘和风尘和风尘</b> | ن |
|------|---------------------|---|
| ~ ra | <b>表现是我们还是我们是</b>   |   |

| مهمه        | عبوان                                                                  |   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---|
| 4141-       | الله کی راه میں خرج کر تاباعث برکت ہے                                  |   |
|             | فر په نیروار بیٹیوا                                                    | O |
| <b>ዝ</b> ሰላ | الندعز وجل كي عطا كروه تعملون كاشكرا واكريا سيك                        | Ö |
|             | ضرورت برے تو شوہر کے غریب اعزا وو تارب کی                              | 0 |
|             | مالى واخلاقى مروسيج                                                    | 0 |
| 10.         | نی رم مالیزم کاید ایک واقد میں عارے لئے ایک سبق                        | 0 |
| iar         | ممى سوالى كاسورل بوراندكرنے والول كے لئے سعبيه                         | 0 |
| 'ar         | بہترین بیوی کی پیچان                                                   |   |
| ۵۸          | اولا د پرڅرچ کرنے کا آج<br>شوبر کوصد قه ؟                              | 0 |
| <b>0</b> 4  | ا ہے مزیروں کو صدقہ وید دوسری جگہوں پر دیے                             | ٥ |
| 4+          | ے بہتر ہے<br>قریب ترین بھما یہ کا حق زیادہ ہے                          | 0 |
| 4           | بریبری سایدہ ال دورہ ہے۔<br>بوی ایخ شوہر کے مال ش سے جو چیز خرج کر عمق | 이 |
| 1+          | 0-0-20-0-0-27-20-0-                                                    |   |
| 18          | ج<br>جذبات میں بہر کر ہر چیز بی صدقہ ند کردیجے                         |   |
|             | مدقات ہے۔سائل                                                          | 0 |
| -           | شوہری کمائی ہے صدقہ کرنے کا ٹواب                                       | 0 |
| 1           | ميت كومالي عبودت كالواب يختجاب                                         | 5 |



| صفعه   | عنوان                                                     | _ |
|--------|-----------------------------------------------------------|---|
| (11    | ا اللاس اور خسته حالی کی فضیلت                            | 0 |
|        | قرین رشته دارون کی دولت دیچه کرشو بر کو غلط کامول         | 0 |
| 173    | يرمت ايي ريخ                                              |   |
|        | لوگول کی دولت پر نظر رکا کر کڑھتی ندر ہے                  | 0 |
| 44.4   | نيك زن وشوك لئے توبید نیا ہے ى قید خاند                   |   |
|        | جن کو خدا اینامحبوب بنانا چا بتناہے ان کو دنیاوی مال و    |   |
| 174    | وولت ہے جی تا ہے                                          |   |
| 179    | مال کی کی در حقیقت بزی نعت ہے                             |   |
|        | وُ ات رسالت اللَّهُ يَمْ من محبت كا دعوي ركھتے ہوتو فقر و | 0 |
| 461    | فاقته کی زندگی اختیار کرو                                 | ¢ |
| الماسة | سہيديول كو بلا ججك شوہر سے ملوائے كے نتائج                |   |
|        | مسى عورت كے جم كا حال اپنے شو ہر كے س منے بيان            | C |
|        | اندكرو                                                    |   |
|        | آیک یا در مانی! جوآپ کی عفت وعصمت کو تحفوظ رکھے گی        | ¢ |
| מדור   | تی کرم ملی آیا کا خوا تین کیے صدقہ کرنے کا خصوص           | C |
|        | ارش و                                                     |   |
| 4PZ    | الله كى راه عن فرق كرت ك لئ في كر عم الله كا              | C |
|        | 1                                                         |   |



| وبنهه | عثوان                                          |            |
|-------|------------------------------------------------|------------|
| 44-   | ہرونت کی مصروفیت ہے پناوما تکنے کی زید         | 0          |
|       | جوب کوسنوار تی ہے وہ اپنے آپ کوسنوار نے کا وقت | C          |
|       | المجمى لكال تنك                                |            |
|       | محیت الی کی طلب کے لئے وعا                     | O          |
| 444   | ایک عمده دعا                                   | 0          |
|       | ایک وعاجس کی وجد سے شوہر ومسرالی رشتوں میں     | $\Diamond$ |
| 491   | آ ب کام ان شاء القديم حاسف ک                   |            |
| 440   | شکر گز ارہونے کی ؤیا                           | $\Diamond$ |
|       | اال وعيال كويماريون سے ذورر كھنے كى وعا        | $\Diamond$ |
| 193   | خصائل بدے بیخے ک دعا                           | $\Diamond$ |
| 194   | تبیی ت فاظمهٔ                                  |            |
| 444   | و ن مجر کی مشتقت ہے آرام                       | 0          |
| 2**   | عورت ا قبال کی نظریس                           |            |
| ۷-۱   | حرفسة خر                                       | 0          |
| ∠+1*  | آ زادي نسوال کا غنظمه                          |            |
| Z = M | خاتمه کتاب                                     | ♦          |
|       |                                                |            |



| وبشاعة | عنوان                                                 |    |
|--------|-------------------------------------------------------|----|
| אאר    | بیوی کے لئے شوہر کی اجازت ان زی ہے                    | 0  |
| 440    | حِلد شراب ہونے والی چیز وں کا صدقہ کر ہ               | ٥  |
| 444    | أيكسوال                                               |    |
| AFF    | میجی روز مره کی دعا تمیں                              |    |
|        | صح اشام اور سوت وقت پڑھی جانے والی دعاؤں کا بیان      | ٥  |
| 449    | من وشرم كرونت آب للافياري                             | 0  |
| 44+    | مونے اور جا محنے کے وقت کی وعا                        | O  |
| 14F    | ني كريم الله يتم كي صاحبز ادى رضى الشاعشها عدم وي دعا | 0  |
| 724    | سوتے وقت قرآن کی کوئی سور ہینے منے کی برکت            | ٥  |
|        | ون اور رات بین حاصل ہوئے والی نعتوں کے شکر کی         | ٥  |
| 149    | ادا گئ                                                |    |
| *AF    | ية قوالي دُور كرنے كي وعا                             | φ. |
| 1At    | صبح کے وقت آ تخضرت خاتیا کی دعا                       | Oi |
| "AF"   | اولا دكوشيطان بي كيي محفوظ ركها جاسكا ب               | 0  |
| 1AC    | آپ سکٹو ہر کا ضد دور کرنے کا ایک نسخه کیمیا           | 0  |
| MAD    | خد فروكرنے كى ايك بيش تدبير                           | 0  |
| YAF    | رات شی ضرر و فقعیان ہے بچائے والی دعا                 | ٥  |
| AAF    | بازار میں پڑھنے کی وعااور اس کی فنسیات                | 0  |
| YAG    | تفراور قرض ہے بناہ مانگنی جا ہے                       | 0  |



اس كمّاب "مثالي وُسن" كى تيارى ميس مختف كتب كو بغور پر هناشر و ما كي تو يقين جائے ہے شار الى چيزيں سر منے آئيں جن كی طرف سرسرى طور پر بہمی غور ہی نہيں كي تو الله على كراس كو سري كا كداس كو سالي في الله مواد الشما كراوں كا كداس كو سالي الله على بين أن امواد الشما كراوں كا كداس كو سالي الله على بين في ماہ ہوئے واللہ كو وقت كے مزر نے كا حساس ہوا اليكن پيم بھی تقريبا سال لگ كيا مختلف تخييفت كا مطالعة كرنے ميں ۔اس تمام عرصه كيا ميالا له كا اگر نہوڑ بيان كرنے كا جھے ہے مطالعة كرنے ميں ۔اس تمام عرصه كے مطالعة كا اگر نہوڑ بيان كرنے كا جھے ہے مطالعة كيا جائے كه حضرت جى بتا ہے "مان كي قريبان" كي تعريف ہے كي تو ميں اس حدے ميں دكہ كو بيان كروں گا كه

## 

((خير نسائكم التي اذا نظر اليها زوجها سرته وأن امرها اطاعته وادا غاب عنها حفظته في نفسها وماله،)) [سن نسالي]

'' یعنی تمہاری بہترین خورت وہ ہے کہ جب تم اس کی طرف دیکھوتو وہ تمہیں خوشی بخشے اور جب تم اس کو سی بات کا تکم دوتو وہ اس کی تھیل کرے اور جب تم اس سے مائب ہو ( یعنی گھر میں ندہو ) تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے ول کی اور اپنے نفس کی (ہرمکن ) حفاظت کرے۔''

## مردول كي خام خيالي:

ہم مردوں کے ذہنوں میں شادی کے فوراً بعد سے ہوتا ہے شایہ ہم کوئی ''غلام'' خرید کر لے آئے جیں جس کی اب اپنی کوئی مرصٰی و منشاء ہے ہی نہیں اورا سے ہمار سے ہرتکم پر غلام بے دام بن کر مل پیرا ہوتا دیا ہے۔

حقیقت اس کے باکل برنکس ہے۔ کوٹھ دل مورت برد شت کر جائے گی بھر جب س کی زبار کھے کی تو سپ کوسر چھیائے کو جگد میں سے گی۔

منابي ذلهي المنافقة ا

وللك من الشفة كارشادي:

﴿ وَمَا أَصَّا مُكُونَ مُّ مِنْ مُّصِيلَةٍ فَيِمَ كُنبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾

" تهیں جومعیبت اور پریٹا بیاں پہنچی ہیں اوہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بهت ما تروه من ف كرويتا بيا" ـ

اس کے میں آ سے مورثو کو آ ہے ک جانب منسوب ہے شارکوتا ہیوں اور خامیول ہے بری الذمہ بمحت ہوں ورائ بیں ایا ہی قصور سمجت ہوں کہ ہم نے ہی تا ہے کو سمج مقام نددیارومیم بقول شرح ۔

ہزار پار تھیموں نے اس کو سجھایا جائا مگر پیاستلہ رن رپووہیں کا وہیں! تصورزن كاشيس ہے كھاس خرابي ميں 🖈 گو داس كىشرافت ہے ميں مدويرويں! فساو کا ہے قرآئی معاشرت میں قلبور ہٹ کے مردسادہ ہے بچےرہ رنشال تمیل ا يک تفيحت يا در ڪھنے گ!

میں نے اس کاب میں مسائل طار آل کی بابت لکھتے وقت اینے عل قے ک الثی كوسل سے يحومشتر كدمها كل كابت رجوع كر توبيتيں كيج انبوں ب تاياك يهال كرسوطان وصل كيس و الريول و ٥٠ فيد ك ييجيد معزت جي مردادر ال كروانول كوفقة اورت كروبان عا شكايت عولى ب

مويري آپ سے ايك ى ورفواست بكراگر آپ بى زبانوں كو قابوش كر يس وَيقين كي كرآب وبهول" كي بالدم كرهل بود يس كيدان شاه الله

## عورت كابلندترين مقام

بحثيبت مال محررت والتدالين يتنتز کی احادیث ہے *عورت کی عظمت کا ب*مان

# حَرف أوَّل

ا كتاب چونكه" دلين" كى بابت تحريركى جارى بيا اس وجد سے بنده ف مناسب جانا کدایک مورت کا جوبلندترین مقام ہے اس کا اتلب رسب ہے یمنے کر دیا جائے کیونکہ اس عظمت کو بہتے نے بغیر شاتو کو ٹی معاشرہ جرایت یا سکتا ہے ورشای آئ سے رہاہے کی جدید وسمن والی مورث المکس عورت! بن سنتی ہے ورس تحریر کوسب سے ول سفے کا متصد بھی بی ہے کہ تی نُو لِلْ دُائِنَ " شَرُولَ كَهَا بِنْدَ ، فَي وَنُولَ كَرَسُكُونَ ﴿ الْجُوالِيُّ مُسْتُ ﴾ " بَلِي بيس منہمک ہوکراہیے اس اصل مقعمدے انح اف ندکر بیٹے اور جھے یہ احساس مجی ہے کہ یے تحریم میباں شاید رکھے ہے ربط ہے سیکن کیا کروں مسحر تو کتاب لكف كامتصدا عدرج معاشره بدكر فاحل-

> ماں بنتے ہی عورت تم م رشتوں پہ فوقیت ہے جالی ہے: しいがからとはなべんが: これる

مالى ذلول به المحلية بالمحلية بالمحلية المحلية المستسمة

اَنُوْت و مِنْ روادةِ عال أُمْكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّلَ ثُمَّ أُمُلَ ثُمُّ آيَاكَ ' ثُمُّ أدر ل ثُمَّ اددت ثُمَ ادعال ١٠

مسلم كتاب البر والصلة باب بر الوالدين وابهما حق به ٢ / ٣١٣ " سيّد نا ابو ہريرہ جي تن سے مروي ہے كه ايك آ دي نے تي كريم كائياتم ہے یو جما کر (رشته داروں میں) میرے حسن سلوک کا سب نے زیادہ مستحق كون عيد في كريم التفار في إدر بالدشاو فرمايا جمهارى والدومي . عامن سلوك كى مب سے زيادہ معتق جيں۔ أس نے المردر بافت كيا الجر؟ آب مؤالاً نے قرماید تمہاری والدو۔ أس نے (سد بارو) وريافت كيا مجر؟ آ پ می آیا ہے ارش دفر مایا تمہارا واحد اور یک رویت میں ہے کہ آپ مناتیکے نے تین بارتو ارشا وفر مایا کے تمہارے نسن سلوک کا سب سے ریادہ تحقاق تمهاري ول كوحاصل بي يم ما ب كاو كريد يم (سو ل كے جواب میں ) فرمایا 'باپ کے رشنہ دارون میں جوسب سے زیادہ قریبی ہو۔ اُس کے ساتھ حسن سلوک کرواور اس قریب تر رشتہ داروں میں جوسب ہے زیادہ قریب ترین ہواس کے ساتھ میں سوک کرواور اس قریب تر رشتہ والے کے بعد جورشتہ میں سب سے زیادہ قریب ہوائی کے ساتھ حسن سوك كروب (سيح سعم)

اورائل کے بعدور ج ذیل مدیث لاعے،

الغَنَّ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ كَانَ جُرِيْجٌ يتعبَدُ فِي صَوْمَعةِ عجاً، ت أُمَّةُ قَالَ خَمِيْدُ قوصَعَ لَنَا أَبُو رِفَعٍ صِفة ابي هُريْرة الصِفةِ رِسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عليْه وسَلَّم أُمَّهُ جيْن دعتُهُ كَيف جعلتَ كفّهِ فوق حاجبها ثُمَّ رفعتُ

### مثالى ذابس خاتفيالة خاتفيالة المنطقة المنطقة المنطقة

((عنَ ابِيَ هُريرة قال جاّ، رجُلُ الى رسول الله صلّى اللهُ عليْه وَسلّم عال من احقُ النّاس بحُسْس صحابتي قَل أُمُّك قال ثُمَ من قال ثُمَ امُّك قال ثُمَّ من قال ثُمَّ من قال ثُمَّ من قال ثُمَّ أُمُّك قالَ ثُمَّ من قال ثُمَّ من قال ثُمَّ من احقُ قال نُمَّ من عن احقُ بحُسُس صحابتي و لمَ بدّكُر النّاس )

ندگورہ حدیث تو کسی تشریح کی تن جی ٹیس نبی کر بیم ٹائٹیٹائے اسٹے واضح اورسہل انداز سے مجھ ویا کہ ہاں ہے سلوک کرنا اواد و کی زندگ ٹیس کس حد تک 'کس ور ہے سک اور کس انتہا تک فاکن وستھن مجل قرار دیا گیاہے۔

(﴿ عُنَ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهُ قال قال رَجُنُ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صِيحَابِتِي ۚ قَالِ أُمُّلِ أَ قَال ذُمَّ مِنْ ۚ قَالَ أُمُّل أَقَالَ فُمُّ مِن ۚ قالَ أُمُّكِ قالَ فُمُّ مِن ۚ قَالَ لَهُمْ مِن ۚ قَالَ

رسوں القد مل المدهد و سروم منديور كي كماك كي من في اينا وجمع ابرو یر راجا اور سر عنیا برت کو یکار نے کو تو ہولی سے برت میں تیری مال ہوں جھے بات كر يرج كاس وقت ترزش تھ وولوں (اسنے دل ش) يا اللہ ا بیری ماں پکارتی ہے اور ش نمازش موں پھردہ بی نمازش روس س ک ماں ہوت گئی دوسرے وت مجرآئی اور پولی اے جرآئی میں حیری ماں ہوں جھے ہات کر۔ وہ کہنے لگا اے رب میرے میری مال بکارتی ہے اور میں تمازین موں۔ آخر وہ تمازیز سے کے ۔وہ بولی یا اللہ یہ برج کے ہے اور مرابیا ہے یں تے اس سے و ف کی لین اس نے وت کرتے سے الکار كى \_ يا انتدمت ، رنا كى كو جب تك بدكا رعورتو كونيدد كي ليا سالتي فلم نے فرہ یا کہ اگر وہ وع کرتی جرزیج کسی فتند میں پڑے البتہ پڑ جاتا (پر اس نے صرف ای قدروں کی کہ برکار عورتول کودیکھے ) ایک چرو ہاتھ جھیٹروں کا جو جریج کے عبادت فالہ کے یاس تفہرا کرتا تو گاؤں سے ایک عورت با برنگی ۔ وہ فروا ہو س پر فر ھ جیف س کو بیٹ رو گیا۔ ایک تر کا جنا۔ لوگوں ے اس سے یو چھ بیلز کا کہاں ت الل وہ ہول اس عبادت فائد على جو ربتا ہے اس کا از کا ہے۔ یہ س کر (ایستی کے لوگ) افی کدالیس اور الله والمراس المراس المراسي المراس ال كى الوك، الى كاعيادت خاندًار في الله جب الى في بياديك الواترات ہوگوں نے اس سے کہااس تورت سے ہوچے کیا کہتی ہے۔ جرتی بنااوراس الزار كر كرمرير باتين كيرااور يوسي تيرياب كون ب؟ وه يولا مراباب محيرول كالروالا بع جب لوكول في يحديد بيات ي لو كيف مل عبورت خاند بم نے تیرا گرایا ہے ووسونے اور جو ندی سے مناویے ہیں۔ برج کے کہ فیل کی ہی ہے درست کر، وجید پسے تھ پار کرھ کوال کے

منالی دلهن ۱۹۳۸ ۱۹۳۸ ۱۹۳۸ ۱۹۳۸ ۱۹۳۸ ۱۹۳۸ دلهن

رْأُسْهَا إِلَيْهِ تُدْعُونُهُ مَقَالُتُ يَا جُرِيْجُ أَنَا أُمُّكَ كُلِّمْنِيْ فصيادفتة يصلبي فعن اللَّهُمَّ أُمِّي و صيلاتي قال فاختار صنونه فرجعت تُمُّ عادتُ في الدُّبية فقالت يا جُريجُ أنا أُمُّت فكنَّمني قال اللَّهُمَّ أُمِّي و صلوبتي فاختار صلوته فقالتِ اللَّهُمِّ أَنَ هِمَا جُرِيجٌ وَّ هُو ابْنِيْ وَ ابْنِي كُلُّمُنَّهُ ۚ فَيِي انْ يُكِلِّمِنِي اللَّهُمْ فلا تُمِنَّه حِتْي قُرِيةِ الْمَوْمِسِاتِ قال والق دعت عليه أن يُفس لعن قال و كان زاعِي صان يُوي الْي ديره قال مخرجت ،مُراةٌ مِّن الْقريَّة مومع عليها الرَّاعِيْ فحملتُ فولدتْ عُلامًا فَقِيْلِ لَهَا مَا هَدَا قَالْتُ مِنْ صدحب هدا الدُّير قال فجآوًا بفُوْسِهمْ و مساجيهمْ قبادؤه قصادفؤه يصلني قدم يُكَلِّمْهُمْ قال فاخدوا يهُدِمُوْنِ ديره علمًا رأى دُلِك نزل اليهم فعالو له سل هذه قال عثيثُم ثُمُّ مسح رأس الصُّبيِّي فقال من ابُوب قعال أبي راعى الضَّان قلمًا سمِعْوُا دِلِكِ مِنْهُ قَالُوا سِينَ ما هدمنا من بايرل بالدُّهب و الْعِضَّة قال لا و لكن أَعِيْدُونُهُ ثُرَاتِهِ كُمَا كَانَ ثُمٌّ غَلَامٌ ))

"سیّدنا ابو ہررہ وضی اللہ اللہ کی عشرے دواعت ہے کہ جری (ایک عابر آقا بی امرا کیل بین) عبادت کر دہا تھا عبادت خانہ بین السے بین اس کی مار کیل میں اس کی مار کی جو ہے۔ منالى دابى المحكالة ا

" حضرت عبدالله بن عمر بین عماری ہے کہ نی کریم سالی یہ نے ارشاد فریالے لندع وجل کی رضا مندی والدین کی رف مندی جس (پوشیدہ) ہے اور لند عز وجل کی نارائشگی والدین کی نارائشگی جس ہے۔" سفن این ماحیہ عیں والد ہ کو جنت یا جہتم کا ورواز ہ قراروینا ہے۔

((عَنَ أَبِي أَمَامَة رحِسى اللّه تعالى عنه ان رَجُلاً قال يا رشول اللّه الله مَا حَقَّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ ﴿ الْمُمَا حَنْقُلُ وَ نَازُلُ ﴾)

اس کے علاوہ محل ہے تاراحادیث میں جن کی تعداد بد مہالف ۱۰۰ ہے۔ رائد ہے جن کی تعداد بد مہالف ۱۰۰ ہے۔ آرائد ہے جن میں خونکہ جندرانقعود فقط ایک آیت قرآ ایم جن میں مال کی عظمت کا اظہار کرنامقصود ہے لیکن چونکہ جندرانقعود فقط ایک آیت جی ۔ فی اطلب رکرنام میں موجود میں کر ہے جیں۔ فی اور دیت میار کہ ہے جس کے ساتھ سمی موجود میں اگر عام وگر نہ تو احد دیث ان موضوعات برل وگر نہ تو احد دیث ان موضوعات برل ای اگر عام ایک فیرست بی پر نظر اللہ الے تو اسے ہے تاراحادیث ان موضوعات برل حامی گی۔

-71

ایک اور صدیث بین اس سے بھی طویل واقعات کیا گیا ہے لیکن ہم نے فقط ای پر کف کیا ہے اور ذر غور بیجئے کہ یک اللہ والے سے اتن ی کوتا بی یا کہتے کے کستی سے کیا مصیبت آن میڑی تو جھارے تو حال احوال کا کیا تی کہنا۔

## فرما نيردار بيثيو!

یہ ہے دہ عبدہ اور بیٹن بلک اعزار جو مال بنتے کے بعد لقد عزوجل کے وال سے
سے کا مقرر کر دیا گیا ورش چردو ہرہ تحریر کئے دیتا ہوں کہ سب سے افل اس
موضوع کول نے کا مقصد بھی ہی ہے کہ ان ٹی ویلی ذہین ایک ول بیس ہے بات رائے کر
دی جائے کہ شادی کوئی موٹی یا سعاشرتی مجبوری کا نام نیس یا والد کی اقید اسے فکل کر
ادشو ہرا اور "میٹول" کی قید بیس جائے کا نام نیس۔

بی ہاں میکی یا تیس آئے گل کی روشن ذیا ی عورتیں کرتی ہیں (اورا پے تو جار جار بچ ہیں اوران کا ہر تھم سرآ تھوں پر لیکن دوسروں کی بیٹیوں کو خراب کرنے کی خاطر سر وی نسواں کی عمیروار) یا در کھتے ہوتا کیا تی سل کو پروین چزھانے کا تنظیم کا م ہے جس کی قدمہ داری اللہ نے آپ کے کند حول میرڈ ال دی ہے۔ اوراس کا آجرکیا ہے آگی حدیث ہیں ملاحظہ سیجئے

## الله كى رضا مال كى رضائين بوشيده ها:

(( وَ عَلَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ غُمرَ رَصَى اللَّهِ تَعَالَى عَنَهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْهِ وَسَلَّم رَصَى اللّهِ فَى رِضْنَى الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ اللَّهِ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِيْنِ ())

[مشكوَّة أياب البر والصلة "ص، ١٩٤٤]

حديثول كالمضمون

مثالي ذلهر همي المسالة المسالة

وا حکیم ادامت حضرت مولا ٹا اشرف علی تی توی ہے۔ بہتی زیور میں ، ل کی عظمت کا اظہارا حادیث نبویہ ہے اور بیان فر ، تے ہیں کہ':

نی کر میس البیلائے رش وفر مایا سی عورت پر مشد تی کی رحمت ناز رہ ہو کہ رات كواني كرتيجد يزه على اورائي فاوتدكويكي جكائك كدوه بحى نمازيز على اورفر مايارسول القد س پینے سے جوعورت کنوار ہے کی حالت میں یامس میں بچہ جننے کے وقت یا جانے کے ونوں میں مرج کے اس کوشہید کا درجہ ملتا ہے۔ اور فر مایا رسول الله فاقی اے جس عورت ے تین بیچے مرب کی اور وہ تو اب مجھ کرصبر کرے تو بہشت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت بون يارسول القد القياد وجس مدوى بيح مرس يول- آب القيام فروي كدووكا كلى يجي الواب بي ايك روريت ين بي كرايك سح إلى في كي ك تمرية كويوچية باليقائية إلى يلى بحى يدا تواب عديداور فرمايار مول الدما تا يا الدما تا يا الدما تا يا الدما تا يا جو کے مس کر جائے وہ مجمی اپنی مار کو تھسیٹ کر بہشت میں لے جائے گا۔ جبکہ تو اب مجمد كرمبركر اورقر مايار سول الله الأفيال في كرسب المجافز الدنيك بخت مورت ب ک خاد نداس کے دیکھنے ہے خوش ہو جائے اور جب خاد ندگوئی کام س کو بتد ئے تو عظم ا الله الما الله المراجب في و تد گھر پر تہ ہوتو عن آ ہر وقتی ہے بیٹھی رہے ۔ اور فریا یا رسوں اللہ سالقیانے عرب کی خورتوں میں قریش کی تیک خورتیں وو یا توں میں سب سے اچھی ہوتی ہیں۔ ایک تو سے پرخوب شفقت کرتی میں ' دوسرے خاوید کے مال کی حفاظت كر في بين - فائده معلوم بوا كرعورت من بيحصاتين بوني هي بيس آن كل عورتيل ا خاو الد كا بال يلا كى بيدوروك سے الزاتي بين وراون و پرجيے كھائے بينے كى شفقت ہوتي

### مال جنت كا درواز و ♦

" حضرت ابوالدردا تا ہے روایت ہے آئخضرت صلی القد مدیبہ وسلم فریاتے شحے و مد (باپ یا مال) جنت کے درد زوں کا درمیانی دروازہ ہے اب مخجے احتیارہے جاس دروازے کوضائع کردے جاس کی حفاظت کرئے۔

ستن ابن ماهه كتاب الإدب وياب بر الوالدين ع: ٣٦٦٣]

ш

ALL SOME STATES STATES AND SOME STATES OF SOME STAT

ے اس سے زیادہ س کی ما تی سوار نے کی ہوئی جائے تیس تو او موری شفقت ہوگی اور فر دیا ہوری شفقت ہوگی اور فر دیا ہوئی جائے ہوگی اور اس کی در جال خاو تد کے ماتھ ورم ہوئی ہوئی اور اس کو تعداد رمند پھٹ نیس ہوتی اور اس کو تھوڑ افر افر جائے ہوجائی ہیں۔

فغواهند 🕚 معلوم ہوا کے غورتوں میں شرم ولی ظ اور آنا عت اچھی خصدت ہے اور س کا بیامطاب ٹیس کے بیوہ سے تکاخ شامرہ بلکہ کٹواری کی ایک تعریف ہے اور جعشی صدیثاں میں ہیں سے معترت کالیوائے میں وعورت سے لکاح کرنے پر سک سی بی کو دیا دی ہے ورفر مایا رسول مقد کا تیا ہے عورت جب یا می وقت کی فرر بڑھتی رہے ور رمض ن کے روز نے رکھ میں کرے ور پی آبرو کی حفاظت رکھے اور اپنے خاوند کی تا بعداری کرے تو کی محرے اجٹے میں جس درو زیدے ہے واقل ہوجائے۔ فالده مطلب پیاټ که د بین کی مفروری پا تو ساکی پایندی ریکھے تو اور پوی یوی محت کی می دیش کرنے کی اس کوصر ورب تیمیں جو درجہ ان محنت کی عب دیوں سے ملتا ہے وہ عورت کوخاہ مدکی تا بعد ارکی اور اور وکی خدمت گڑ ارکی اور گھر کے ہند ویست ٹی ل ب تا ہے ک سے خوش ہوہ ہ کورت بعشت میں جائے گی اور فر بایارسول اللہ مالینزائے جس محفق کوچار چیزین نعیب بوخمنگ و کا کوونیا اور آخرت کی دوست کل گئی بیک تو د ساای ک نعت کاشکر د کرتا ہودومری رہات کی جس سے فد کانام سے تیسرے بدن ایسا کہ یل ومصیت پر سبر کرے چوتھے کی لی ایک کدایل آبرو اور خاوند کے مال بیس دغا و

فوَاهند من مین سے بروگووے شامل ہم منی خاد تد کے قریج کرے داور فرما پو رسول است گیزائی جوگورت بیوہ ہوج ہے اور خاندانی محمی ہے بالدار بھی ہے لیکن اس

منالى دُلهى ﴿ وَمُعَلِيدُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

ے ، پنے بچوں کی خدمت اور پر ورش میں مگ کراپٹا رنگ میلا کر دیا یہاں تک کہ دہ بنچ یا تو ہن ہے ، بوکرا لگ رہنے گئے یا مرمرا گئے تواہری محدمت ابہشت میں جھے ساتا ملک مزد یک ہموگی جیسی شہادت کی انگل اور چکا کی انگلی۔

اور رہوں القد تنگیز آگی خدمت میں ایک مورت حاضر ہوئی اس کے ساتھ وو بیج شے ایک کو گو میں ۔ رکھ تقا دوسرے کی انگلی کچڑ ۔ ہوئے تھی آپ نے دیکے کہ ارش دفر ہایا کہ بیر محررتیں اول پیپٹ میں بیچ کو رکھتی ہیں پھر حشتی ہیں پھر ان کے ساتھ کس طریق محبت ور مہر یانی کرتی ہیں اگر ان کا برتاؤ خاوندوں ۔ برانہ بواکر تا تو ن میں جوٹی ڈکی یا بند جوتی بس بیشت ہی میں بھی جائے کرتی۔

يادد بانى علا

والدين كى فرما نبردار بجيوا

خد را ان عورکو پاریار پڑھے اور یقین جائے گرہ پ نے شادی کا بھر نی



# قبل از اسلام عورت كوحقير سمجها جه نا

ا نسان کی معاشرت پسندی نے انسانی اجتماعیت کوجنم دیا اور یہ جھوٹی می خاندانی سنظیم ہو حارات کی معاشرے بینندی نے انسان کی طویل جتمائی استظیم ہو حارات کے طویل جتمائی دینے میں انسان کی طویل جتمائی دینے میں زیدگی میں سب تھا را جاتھا گی تھا م معرض وجو دیس آئے ورل تحداد تو بین آئے وہو کی سیکن تمام افتوام و نظام پائے معاشرت سکھی تقوش محفوظ تیل رہے۔

﴿ وَكُمْ الْفُدُكُمَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَفْدِ لُونِ وَ كُفَى بِرَيِّكَ بِدُرُونِ مِنْ بَفْدِ لُونِ وَ كَفَى بِرَيِّكَ بِدُرُونِ مِنْ بَفْدِ لُونِ وَ كَفَى بِرَيِّكَ بِدُرُونِ مِنْ عِبَادِةٍ خَبِيْرًا يَضِيرًا ﴾ (بنى اسرائيل)

"اورنورج کے بعد ہم نے کتی بستیاں بالک کردیں اور آپ کا پروردگار ایخ بندوں کے گنا ہوں پر جیم واصیر ہوئے کے لئے کافی ہے "۔

انسان کی تہذیبی واستان اور تھرنی سفریس جن آوام کوسر بنندی صاص رہی ہے ال جس معری کیونانی محمل رہی ورابرائی تمایاں ہیں ان اقوام نے اپنے ابھائی ان جس معری کیونانی محمد کا حالب عم یے محسوس کرتا ہے کہ بیمع شر ہے براے مہذب و متعدن نے کوان کے صول اپنے تھے اور ان اصوبوں کے بیتیج جس واس ہے اتحاف کے سبب بیر معاشر ہے او ال کا شکار ہوئے ان معاشر فی نظاموں جس عدل والحد ف کے سبب بیر معاشر سے او ال کا شکار ہوئے ان معاشر فی نظاموں جس عدل والحد ف فی ان قر تھ فی وہ میں کا من نظر آئے ہیں ہمارے بیش نظر سی دفت ان معاشروں کی تصویر کئی نہیں ہے ہم صرف بید دکھ تا جا ہے ہیں کہ تا رہ تا کے ارتا کے میں ان ان نے کہے میں شرے تھیل کے ہیں۔

اسل م كے نے تك ورائى ووال التي دوال التي دات سے اللى التا عيت نے بہت كھسكى اور بہت كر كھو يا تھا۔ وقى سے لے كر كم تك تك البياء كا سلسد بھى جارى را تھا۔ وال تك دا تھا۔ وال تك دا تھا۔ وال تك

منالى دلىل المنطقة الم

میں کھی کھی اُڑ اے بھے مگر وہ بھی نا قابل اختبار ایز سرہ کی سعاشرت کے دوجھے تھے ویباتی (بدوی) اورشبری (حضری)

و یہ آل ( مروی ) سمر ور پہاڑی مدقوں میں بدوی قبال آباد ہے من کا اپنا اور میں اور کا آباد ہے کہ اپنا ایک ستان وحدت تھا اور اپنا الدونی سعا طات کا فیصد خود کرتا تھا اور اپنا کی ستان وحدت تھا اور اپنا عت دھیت و جمیت کو شیادی حیثیت ما حل تھی از وجہا ہے گئے ناج کز امور اور تظم میں تھا وال پر تیار دہتے ہے ۔ کے ناج کز امور اور تظم میں تھا وال پر تیار دہتے ہے ۔ میکا نوں کے سے انہ وسامان میں تیر کھوار اور من بھیز اور بحری کے سوا کہ کھا نہ اور اور کم کی کے سوا کہ کھا نہ اور اور کم کی کے سوا کہ کھا نہ اور اور کا کے سورت صرف قبیلہ یو س کے حیف تھی اکثر اوقات تہا کی میں باہی جنگ رہتی اور وہ کی کئی سروں تک جاری رہتی تھی ان کے اپنا امسول و تو انین اور اپنا کے اپنا مول و تھی۔ کھے۔

شہری (حسری) اس ویٹی عدیے جی وو چ رشیر تھے مثل کا بیٹر ب طاکف وغیرہ ۔ بیشیر تجارتی مرکز تھا مختلف ملاقوں کا مال یہاں تا اور یہاں ہے دوسرے علاقوں جی جاتا تھا۔ ان شہروں جی اجتماعیت کی وہ صورتیں موجود تھیں جو شہر کی مد شروں میں ہوتی ہیں کیکن مایں ہمداس پر خصوصی رنگ غامب تھا۔ جدویہ شاخلاق کی جملکیاں یہاں بھی یا کی جاتی تھیں۔

اس سے یہ وہ فہ بر بوتی ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں کا کوئی مشترک معاشر تی تھے۔ معاشر تی تھے ہو مختلف صور توں میں اجتماع پذیر شخصہ معاشر تی سروہ اور مقاصد حیات محدود شخص اس سے اس مختصر اجتماع ناز عمر کی میں جیجید کی تیں جید کی تیں جید گئی۔ تیس تیس تھی۔

## عرب معاشرے کی خصوصیات:

اب بم عرب معاشر ے كي بعض الم فصوميات كا ذكر كرتے إلى:

ن خاندان کے بڑے آ دی کو بنیادی جمیت حاصل تنی اوروہ اپنے فیصلوں کے نفاذ میں

منالى دُلهل عَلَاهِ عِلْمُ اللهِ عَلَاهِ عِلْمُ اللهِ عَلَاهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله

بادش ہول نے بھی نسانی مدہ شرت ہیں اپنہ ہم کردار اداکیا تھ ورمدہ شرے جہائی حمال کے این تھے۔ اسلام حس دقت رہنمائی کا دعوی ہے کر آیا اس دفت کی مدہ شرے منظم تھے اور اپنی تاریخ کا عظیم سرمایدر کھتے تھے کو بیدمدہ شرے اپنا جہائی اڑ کھو چکے تھے اور ال کے جمد اجہائی کو گھن مگ چکا تھا قرآن کے بیٹے ارش د کے مطابق

﴿ طَهُمَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ﴾

(الروم)

" بحرويريش فسادرولر ہے (اس كاسب ) لوگوں كے احمال بيں" ـ

ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ ان نیت میں ہمیشہ انفر دی واجھ کی قل ح کا کام ہوتا رہا ہے اور اسل م کے علان کے وقت بھی کہیں کہیں فیر کی کرنیں موجود تھیں۔ لیکن اجھا کی فیر کی تناسب کم تھا نیز وہ اصول جس پر ایک اچھی اجھا عیت استوار ہو سکتی تھی عملاً موجود نہتی متجدیدتی کہ اجھا عیت اختصار کا شکارتھی۔

اس م نے جس سرزین سے اولین اعلان کیا دوسررین عرب ہے۔ عربول بیل مجی احس س جمعیت تھا اور ان کے شہری اور بدوی معاشرے بھی سوجوو تھے سیکن معیاری نہ تھے۔ اسلام کو حربول کے بعد حن معاشرول کا سامنا کرتا پڑاووروی واریانی معاشرے تھے ہم خصار سے ان تین معاشروں کا تعارف کراتا جا ہے جس تا کہ اسلام کے معاشرتی لقم کا، عمدال اوروری واضح نبوسکے۔

عرب قبل أزاسدام

جزیرہ عرب یک وسیج خطہ ہے جس بیں صحرا' پہاڑ منگلاخ جھے شامل ہیں۔ روا عتقبیل تھی کیونکہ پانی کی قلت تھی' اس کے اطراف بیں روی ورایرانی سلطنتیں تھیں لیکن جزیرہ عرب نے ن سلطنق کے اثرات قبول نبیل کئے تھے' سرحدی ملاتوں

## رومی معاشر منه:

عرب کے ساتھ سنطنت روما ملحق تھی ہے سلطنت عروج و رو ں کی معبرت کا ک مثال ہے روی معاشرہ متدن اور مہذب معاشرہ شار ہوتا ہے اس نے اللاقی جتم حیت کے تئی پہنوؤں میں مقیدات فے کئے تھا روی جتم عیت کی پٹٹ پر ایک ر بردست حکومت اور مغبوط سائل کل م تھا۔ س معاشر سے نے س وقت قامد ند فریسہ سر تبی م دیا میکن طلوب میں م کے وقت میدمونٹر وکنست وریحت کا شکارتھا اس من شرے میں بھی خاند کی نظام درجم پر ہم ہو گیا تھا۔ تاریخ روال رہ ماسکے مصنف کے بتوں روی تہذیب کے رو ں کا ہوٹ فائد کی ظم کا منتشار ہے۔ س معاشے ہے ک ا بم خصومیات کو بم بول بیان کر سکتے ہیں:

- ﴿ مَا مُدان إلى باب كوم طلق اختيار حاصل تقد ١٥٥ وكومرف آئي "زوى ميسر تقى جتنى النيس باب مطاكرة حتى كدميا ليس مال كي خمرتك لفي هيئة كوكوني محتيار حاصل فيس تعابد 🕑 🥫 نون ئے مورت کے محص استقد ل کوشیم نیس کی تھا۔ س کی حیثیت، یک غیام کی تھی 🗨 ووباپ کی نعوامی ہے نگل کر خاوند کی نعار کی ٹیس کی آب اس کے کوئی حقوق تصے شہاوند - Je 1 355
- جستظین کے عبد میں رومی قانون نے منظم صورت اختیار کی سیکن اس قانون نے مجھی۔ اشر ف كم حقق ق كالتحفظ كيااور كمز ورول في حمايت بين بيناقص ريا-
- ⊙ فیرروی قوام کے سے روی معاشرت میں کوئی عزت کی جگہ رہ تھی فیرروی ماتحت علاقون کی دولت تو ست کررومی معاشر و جن سینج یو تی مگرغیر روی نوگ و لت وحقارت ے نو رے جات میرود اور استحیوں اور دیگر غیر روی قوام کے ساتھ میں سلوک موتا البنة ان من سے چندافر اوکو موسی دے کر انہیں ان مرمسلط کرویا جاتا۔

منائي ذلهر المعالية المعالية

- 🕝 ۔ خاند ان کی بنیاد اکثر اوقات شادی بیاہ ہی ہوتی کئین نسب کے سے ساوے کا ٹی ہی شرولیس فیا مقاح ہے نب تابت ہوجا تا اسے نکاح اور مفاح کی اسٹیل جنگ وہ قات کیے۔ ومن فرت کی صور تیس پید ہوتی تھیں من یوں اور د کو تی تھی ہو ۔ اے
- الکاٹ کی کوئی صدیقی کوئی آئی جھٹنی عورتوں ہے جا بتا اٹن دی کر لیٹا جھٹس مگ ہے۔ کھی تھے جن کے باس دس سے زا مدیویاں تھیں بیوی کو حامداں جس کوں متن مرحاصل درتها حق كرباب ك موت يربيني باب كربويول كودرث في تحد
- 💮 عرب معاشرے بیں مورت کومعزر مقام حاصل ندتھا۔ حتی کہ اعس قبائل و بی بیٹیوں کو رنده ارگور کردیتے تھے۔صرف چید بڑے ٹاندالوں میں بعض مورتوں کو اچھا مرتبہ حاصل في جيسے فد مجيه بلت خوج صيابتدز وجدا بوسفيان وغيره
- خلاقی متبارے ان میں شج عت وحمیت کے سرتھ ظعم اور سلکہ لی کے ربھی نات عام یجے اس نے وہ اجناعیت کے نے بعض اوقات معنز ابت ہوتے تھے۔ از کی وروٹ مار کی وجہ سے وہ وہ جنا کی احساس کی باریکیوں ہے محروم تھے۔ حق کے دشتہ داروں کے س تھ مجی عمدہ سلوک تبین کرتے تھاس سے قرآن وسنت نے صدرتی پر فاص قومہ
- عدمی کاروائ عام تھے۔ رنگ وسل ورزبان کی بنیاد ور التحارم ب معاشے کی خصوصیت تقی کمزوراوگوں اورغل موں کے ساتھ حیو کی سنوک کیا جا ٹاتھ اور کیل وہ حلوق مامل نه تع جونيك أن وانسان كو ملته ع بيس-

حرب معاشرت دراصل اجماعیت کی ان ابتدائی منزیول بین تھی جن ہے آ ہے ترتی تر مکن تھی لیکن اس مات میں اس ہے کسی مفید معاشرتی تینے کی ترتی ہی ہے۔

- روی مع شرت آزاد اور غدم کی تقلیم کا شکارتنی جزئم ادر سز وَل میں اس تغریق کا خاص کی ظاہر تھا آزاد کے جرم کی سز اسم اور غلام کی زیادہ تھی اس کی ظاہر تا شراف وررعا یا کا معاملہ تھا۔
- 🕤 حکومت اور قانون برصرف چندافراو کا قبضة تلها باتی وگ ان کے رحم وکرم بر جوتے۔ روی شکر کی فتو حات مال تنیمت پر منتج ہوتیں اور وہ بال صرف چندا فراد کی فلاح کے تے استعمال ہوتا۔ درامل بدقانون بیکومت بینظ ماور بیاجم عیت صرف اشراف ك لئے تقانوام كے لئے نيس جہاں تك و ني وراحد تي تدروں كاتعلق عاتواك اعتبارے رومی معاشرہ بمیشدا نتشار کا شکار رہا۔ بونانی فلسفہ مشر کا نہ نظریات کا حامل تھ میبودی اور سیحی فکارنے س مع شرے کے اعتکام کودور بھی شد بدنتصان منجاید ۔ کوئی مشترک نظریے حیات شقار مادی مقتنوں نے روحانی قدروں کومتزازل کردیا تھا اور يرس ققد ارطبقه كي عياشيوب في وين پهندوں كے سے ابتد ، كاس مان فراہم كيا تھا۔ مسیحی مبلغین کے ساتھ جو پچھے ہوا اور بیبود ہوں کے ساتھ جوسٹوک روا رکھ وورومی می شرے کی تصویر ہے۔ ہم بد کہد کتے ہیں کدروی من شرہ متدن معاشرہ تھا'اس کی تہذیب اس کی اجتماعیت کی بنیاد تھی۔روی معاشرہ اجھے شہروں ایجھے اجتما کی شعور اور منظم معاشرتی بیئت ک تصویرتی کو بعد می رتصور سخ بوگی۔ ماری رے می جونک اس معاشرے کومیاع بنیادیں میسرندسسکی تھیں اس سئے وہ نتائج برآ مدنہ ہوئے جو المجى معاشرت كے لئے لازي إلى-

## ابراني معاشره

ایرانی معاشر وطویل اجماعی ورثے کا حال ہے۔ ایکن اس کے ارتفائی منازل ک بحث یہاں بچن ہے اس لئے ہم اس وقت کی کیفیات وخصوصیات ہی پراکتف کریں

منالی فالیس کا شکارتی اوری موشر کے طرح فتر ال و تشت کا شکارتی اوراس میں جسی تقریباً وہی امراض بائے جاتے تھے جنہوں نے روی معاشرت کے جسدا بتھا عیت کوئی ہو تھے۔ میں تقریباً وہی امراض بائے جاتے تھے جنہوں نے روی معاشرت کے جسدا بتھا عیت کوئی ہو تھے۔ طبقاتی تقسیم خروج تربیقی اور اجتماعی احساس مجروح وراصل سکندر مقد و فی کوئی ہو تھی ہوا کہ فاری معاشر نے کا اجتماعیت فتم ہوگئی کیونکہ اس سے جدید کے بعد کم زکم اثر میں ہوا کہ فاری معاشر نے کو مسلط کر دیا تھ اور بیاسیا کی تقرقہ میں شرق اختمار کا باعث ہوا کو بعد میں سے کی وصدت کی صورت بھی بین گئی ہوئیکن میں شرق اختمار بیستور تا کم رہا۔ معاشر تی استحکام زوال یہ بر ہونے کے باعث ایرا تی مدہ شرق اختمار بیستور تا کم رہا۔ معاشر تی استحکام زوال یہ بر ہونے کے باعث ایرا تی مدہ شرہ مجیب تف دات کا شکار ہوگی۔ اس طبط میں مندرجہ ذیل امور تا بل ذکر ہیں مدہ شرہ مجیب تف دات کا شکار ہوگی۔ اس طرق قالون نے بوطبق تی تقسیم کرشی ایک طرح کی تقسیم بہاں بھی کارفر ما تھی۔

ار اربی معاشرے میں زئیں روق نات نے خصوصی کردارادا کیے ۔ محقف نڈیکی اثر ات

کتحت اجتماعیت اختی رکا شکار ہوتی چل ٹی مثلاً " بانی " نیے چہتا تھ کہ انساں کوختم ہونا

چ ہے تا کہ جہان اس کے شرے چ ک ہوجائے اس نے شادی کو ترام قرار دیا تا کہ

ال نیت جلدی ختم ہو۔ اس کی رائے میں انسان ایک لعنت ہے در رس کی ، جتما گو

زندگی میں شرومعصیت اور فائنہ و فساد کے مواادر کچونیس۔ اس کے بعد مزدک آیا اس

زندگی میں شروفساد کا جب مال اور محورت ہے اس کی ملیت پر لوگ اڑتے میں ای

لئے اس کی حکیت محتم کر دینی چ ہے اور بنیس میں قرار دے دیا ج نے س طرح لوگوں کا کیے دورہ اور خش ہو اس کے مدد دشتم ہو ج کے اور بنیس میں قرار دے دیا ج نے س طرح لوگوں کا کیے وف دفتم ہو اس کے مدد دشتم ہو دائر تھے ہیں اس کے مدد دشتم ہو دین کر اور دورہ اور بغض وعن دیس اف فی ہوا حتی کہ مزدک کوئیس میں اف فی ہوا حتی کہ مزدک کوئیس میں میں میں دیس اف فی ہوا حتی کہ مزدک کوئیس کی کیا اور دورہ اور بغض وعن دیس اف فی ہوا حتی کہ مزدک کوئیس کی کیا اور دورہ اور بغض وعن دیس اف فی ہوا حتی کہ مزدک کوئیس کی کیا اور دورہ اور بغض وعن دیس اف فی ہوا حتی کہ مزدک کی کیا وردی کوئیس ہونا شروئی ہوئیں میں کوئیں کی کیا اور دورہ اور بغض وعن دیس اف فی ہوا حتی کی مزدک کوئیس کی کیا ہو ہوئیں ہونا شروئیں ہوئی ۔ یہ اسلام کے قر جی حق میں کردے کوئیس کی کیا اور دورہ اور بغض وی کوئی ۔ یہ اسلام کے قر جی

عبدگی بات ہے۔

إور كھنے!

ظيت مول كن-

منالي ذلهل المتحلقة ا

- برانی معاشرت کے دور ثابت و متش ریش کوئی جہتی اور دھتی مذہوں کا عورت کی
   کوئی حیثیت ہوتی اور درگ اور درگ ریت اور چھوٹ بڑے کے خاط کا احداد سے کرتے ہوئی اور میں اور جھوٹ بڑے کے اسلامی میں خال ہر ہموتی اسلامی میں خال ہر ہموتی میں خال ہر ہموتی ہے۔
   در سے تھی ۔
- نداموں دور کم وروں کے ساتھ بیباں بھی دائی بھی ہوتا تھا جو ونیا کے دومرے محاشروں میں ہوتا رہا۔ انسانیت کی مظمت و برتری کا حساس بیباں بھی مفقو د نظر آتا تھے۔
   تھے۔

نسانی اجماعیت کے عوال دین اور سامی ومعاشی احساسات ہیں۔

گردو پیش کے جن معاثر ول کا مختفر تذکرہ کیا گیا ہات اس اندارہ کا یا جا سکتا ہے کہ بوری و نیا کی معاشر تی رندگی کی بیا کیفیت : وگی۔ انسانی معاشرت اس مختار میں تھا اس مختار میں تھا ہے کو ا بیل تھی کہ کوئی کا ال 7 میں شخصیت جا مع از این تغییب ہے کے ساتھ و زندگی کے اعما نے کو ا استوار کرے۔ خالق کا کنات نے انجی ضرور یاست کی تھیل کے لئے حضر ہے محصلی لند سیے وسلم کو قرآن میں مجید و کے کہیں تا کہ مثالی معاشرہ قائم کر کے انسانیت کو ابدی شون علی کر و باتا ہے۔

معلی ن علی نے میں شرت نے اسمام سے پہلے کے میں شرق جات کو ہوتا ن
سے شروع کی ہے کیونکہ یونان علم و تدل کی دنیا شی ایا مت کے فرائض مرائب م د سے
پران سے سیر علمی سے سی اسعا شرقی اور فلسفیان نظریات کی سبت بونان کی طرف کی جاتی
ہے بونان نے سیر سی ور معاشر تی احتجام کی طرح و کی روی تہذیب نے اسے
پروان چڑ جایا اور ایر نیول نے بونانی اور روی شرات کو تقویت دی۔ نداہب میں
ہندومت مسیحیت اور یہوویت بنیادی ، جمیت کے حائل جی اس سے میں ن ندہی
اور نیر ندہی معاشروں بیل حیثیت نسواں کی کی جھنگ د کھے سٹی جائے۔

يونال روم اور ايران

یونان وروم سے متعلق ہمیں تفصیلی معلوب ، سائیکلوپیڈیا ہری نیکا اور کیکی کاری گا اخلاق بورے میں ملتی ہیں ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے

افل عنوان نے عورت اور مرد کی مساوات کا دعوی کی تھ لیکن ہے تھا کہ تو ہوئی تھی ہے اس نے تو اس میں ترو ہوئی تھی ہے ۔ اخل تی بنیا دوں پر عورت کی حیثیت ہے ہیں غلام کی بی تھی اور مرد کواک میں شرو ہیں ہیں ہرا تقب دے فوقیت حاصو تھی کی بلکہ بدا خلاقی کی اس فضہ بی مورت صرف ہوں کا شاہر تھی عورت کی اور فقر یا گل ہے نیازی تھی اور فقر یا قور پر عورت کو تمام مصابب کی جڑ قرار دیا جاتا تھا۔ مثالاً بیانا ٹی دیو ہال بیل ایک خیاں عورت عورت کو تمام مصابب کی جڑ قرار دیا جاتا تھا۔ مثالاً بیانا ٹی دیو ہال بیل ایک خیاں عورت دار ہیں تو برا ہے معاشر تی زوال کے دار میں تو برا ہے برا نے فل سفہ اور معاملین اخلاقی ریا اور فیش کو ئی جس کو ٹی قیاحت خیاں نہیں کرتے تھے۔ شہوت پرسی کو ٹی اخلاقی ریا اور فیش کو ٹی جس کو ٹی قیاحت خیاں نہیں کرتے تھے۔ شہوت پرسی کو ٹی اخلاقی عیب نہیں تھا۔ کام دیوک کی پرسٹش سے دیوال بیا ہی معرض وجود جس آئیں اور فی ٹی ایک مقدس فعل بن گیا۔ روم کے ایند کی دیوالہ کی ایک مقدس فعل بن گیا۔ روم کے ایند کی دیوالہ کی ایک مقدس فعل بن گیا۔ روم کے ایند کی دیوالہ کی

مثالى ذلهر بالمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة

## التدنے انسان کوایک جان سے پیدا کیا

انسانی زیدگی میں فسادا وراسخکام کی بنیا دمر داور تورت کے متور تعلق پر ہے۔ عورت اور مردانسانی رندگ کا مان موطر وم حصد ہیں اور ایسانی تخلیق میں من دونوں کا پرابر کا حصدہے۔ سورۃ النساء میں ارشاور باتی ہے '

﴿ اَلَيْهَا النَّاسُ النَّهُ رَبِيكُمُ الَّذِي عَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَّاحِدُوَةٍ ﴾

العالم النَّاسِ النَّهُ النَّاسُ النَّقَعُ رَبِيكُمُ الَّذِي عَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَّاحِدُوَةٍ ﴾

العالم العالم النَّهُ يودره الماسية على التَّجِ مصنف كي بقول عورت الصف أمانية بياسي من النيت بياسي من النيت بياسي من النيت بياسي من النَّهُ عن النَّاسُةُ عن النَّهُ عن النَّهُ عن النَّهُ عن النَّهُ عن النَّهُ عن النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي النّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْلِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ اللَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّلْم

ب) تدن دران في دائزة كارجى داشع موجه كي ع\_

بروفیسر بھکس نے اپنی کتاب " تاریخ سیاسیات" بیس نسانی معاشرے کی موجود و ارتفائی تقدیم وحق اور پدری معاشروں کی صورت بیس کی ہے۔ معاشرے کی موجود و ارتفائی تقدیم وحق اور پدری معاشروں کو ضیرتا ور کی کہنا پڑتا ہے۔ بہر بورٹ معاشر و ترقی کے ابتدائی مدرج بیس ہوی ہورت کی منازل کے کررہا ہوئی بات مسلم ہے کہ عورت کے ابتدائی مدرج بی ہوی تو وق کی منازل کے کررہا ہوئی بات مسلم ہے کہ عورت معاشرے کا ایک یہ باتی اور ترفیل انداز نہیں کیا ج سکتا بلکہ بابی ورتر کی اور ترفیل انداز نہیں کیا ج سکتا بلکہ بابی ورتر کی اور ترفیل انداز نہیں کیا ج سکتا بلکہ بابی ورتر کی اور ترفیل اصلاح و بقاء کا نصر تقریباً ای فیش کی حیثیت پر ہے عورت کی حیثیت اس کا کر ارو اسلاح و بقاء کا نما مان بیس میں ور اس کی حیثیت ہوں مان بیس کی میں میس میں میں ترب کی کمل رہما کی کرتا ہے اس مسلم پر تعلومی توجہ کے گئی رہما کی کرتا ہے اس مسلم پر تعلومی توجہ کے گئی رہما کی کرتا ہے اس مسلم میں تیکی گارت

-4-09

و ہوں رسول سے خطوط سے یہ چال ہے کہ حوانے فریب کھا یا اور آ دم کو پھسلایا۔

مورت محکوم ہے اور مروط کم ۔ کارایوشم (Crysostum) جو سیحت کے اولیائے

کہ رہیں سے ہے عورت کے متحقق یول اظہار خیاں کرتا ہے بیا لیک ٹاگزیر برال الکی بیدائی وسوسہ ایک مرخوب آفت ایک بیاف تکی خطروا لیک غارت کر وہرائی اور ایک

آراستہ مصیبت ہے۔ ان کے ہاں عورت کو ایک ہی درجہ حاصل ہے کہ وہ مریم کی طرح ایر بیدین وٹ ورندوہ میں ورندوہ میں وکا سبب ہے۔ سیجیوں کے ہاں ایک بدت تک سریحت بولی رہی کرا بیدین وٹ ورندوہ میں ورندوہ میں اور بالا خرفیصلہ سے ہوا کہ اس کے اندرووح کی ہے یہ نیس اور بالا خرفیصلہ سے ہوا کہ اس کے اندرووح کے اندروح کی ہے یہ نیس اور بالا خرفیصلہ سے ہوا کہ اس کے اندروح کے اندروح کی ہے یہ نیس اور بالا خرفیصلہ سے ہوا کہ اس کے اندروح کے اندروح کی ہے یہ نیس اور بالا خرفیصلہ سے ہوا کہ اس کے اندروح کے اندروح کے اندروح کی ہے یہ نیس اور بالا خرفیصلہ سے ہوا کہ اس کے اندروح کے اندر کرا ہے کہ کو اندی کی خواب کہ انداز کرانے کے اندروح کے اندروح کے اندروح کے اندروح کے اندروح کے اندر کرا ہے کہ کو انداز کرانے کے اندروح کے کے اندروح کے کہ کو کی کو کرانے کے انداز کی خواب کرانے کے اندر کرانے کے اندروح کے اندروح کے کو کرانے کے اندروک کے کرانے کی کو کرانے کے اندروح کے کرانے کے کرانے کو کرانے کے اندروج کے کرانے کی کرانے کے کرانے کرانے کے کرانے کرانے کے کرانے کی کرانے کے کرانے کے کرانے کی کرانے کرانے کے کرانے کے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کے کرانے کرانے

مندومت.

مندومت میں بھی عورت کی حیثیت کچھا اس بی ہے۔ موانا اکبرشاہ نجیب آبا آئی

نے اپنی کتاب '' نظام سلطنت' میں ہندومت کی ایک تصویر مینچی ہے۔ ذیل کے چند
افتیاس ت ورن کرر ہا ہوں جن ہے اندازہ ہو سکے گا کدان کے ہا مورت کا کیا مقام
ہے؟ منہمرتی میں عورت کے متعلق محلف آر عاکا اظہار کیا گیا ہے جو اس کی حیثیت
متعین کرتی میں ۔ مثلاً جموٹ یوان عورت کا ذاتی خاصہ ہے۔

علی میں اور ایس میں اور ایس کے اعتبار میں رہے جوائی میں ا شوہر کے ماتحت اور ایوہ موٹ کے بعد بیٹول کے اعتبار میں رہے کنو دعق رہو کر کبھی نہ

رہے۔ چا تک برہمن کے بقول ارپیا مسلح سیابی پنج اار سینگ رکھنے والے جانور بادش وادر محورت پر جمروس میں کرنا جا ہے۔

جھوٹ ہون ا بغیر سو ہے سمجے کام کرنا افریب احمادت طبع کا پاک اور ہے رحی سے خورت کے جبلی عیب جیں ۔ مناني دلير المحمولة المحمولة المحمولة المحمولة حرمديك

يهبود بيت اورعيس تبيت

یبود یت جمیں بتاتی ہے کہ حورت مکارا مرطیعت اور نسل ا سانی کی وشمن ہے۔ باتا آ ام اار حو کے واقعہ میں حوا کو مجر مقر روح سے اور اس جرم کی سر حوا کی بیٹیوں کو بیٹتی ہے گہدہ ہمیشہ محکوم رجیں گی اور مصائب جمیلیں گی۔

یا ال ای بیل مرا کی حیثیت کو یوں بیان میا ہے کدوہ عورت کے مرفتم کے قیصے مدل مکن ہے انسانگلو پیڈی بری کیا کے مقالہ نگار کے مطابق یہودی قانون بیل مرد و رہ کی موجود کی موجود کی جانوں بیل مرد و رہ کی موجود کی موجو

یہودی روایات کے مطابق خورت تا پاک وجود ہے اور اس کا نکات ہیں معصیت اس کے دم ہے۔ اور اس کا نکات ہیں معصیت اس کے دم ہے ہے۔ میں منظر میں چونکہ یہودی نظریات تنے اس کے میں منظر میں چونکہ یہودی نظریات تنے اس کے سے میں منظر میں کا دروازہ ہے وہ تجرممنو مدی طرف نے میں تا تو تو تا ان تو رشدا گے تا تو ت کو تو شارت کرنے بال اور شدا کی تصویر مرد کو غارت کرنے بال اور شدا کی تصویر مرد کو غارت کرنے

CITY SOME STORE STORE STORE SOLL

يَتَوَارِي مِنَ الْعُوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُوْتٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ﴿ لَا لَمُحَلَّ ﴾ (النحل)

" عالانک جب ان بین ہے کسی کواس چیز کے ہونے کی خیروی جاتی ہے جس کو حدار حمان کا نمونہ یعنی ( ولاد) بنا رکھا ہے۔ (مراد بٹی ہے) تو ( س قدرنا راض ہو کہ) سارا دین اس کا چیزہ ہے رونق رہے اور وہ دل بی دل بیس گلفتار ہے "۔

﴿ وَإِذَا الْمَوْ وَ مَكَ سُهِلَتْ بِأَنِّى ذَنْبٍ قُتِسَتْ ﴾ (التكوير)

" ورجب رنده كاثرى مولَى لاك مع يوجها جائكا كدوه كر كناه باللك كالدوه كر كناه باللك كالمراح كالدوه كر كناه باللك كالمراح كالم

ميح مسلم بين معزرة عررضي الله عنه كاليةول موجود هيه:

(اوالله ان كنا في الجابِلية ما معد المساء امراً حتى الزل الله فيهن ما انزل وقسم لهن ما قسم) (مسلم) الله كالم بم جليت عن تجاور ورق ل كو بحوثين بجحة تقضى كدالله تولى في ان كيارے عن نازل كيا جواس في نازر كيا اوران كا حمد منالي ذلهن عالم المنالية عالمنالة عالمنالية المنالية

شنرادول ہے تہذیب اخلاق عالموں ہے شیری کلائی تقرب زول ہے دروغ کوئی اور عور تو ۔ ہے مکاری سیکھنی جا ہے۔

پھررہم کی خودال بات کا ثبوت ہے کہ گورت کی کوئی حیثیت نہیں۔ گورت کو فلع اور دوراشت کا کوئی حق نہیں اس کے رشتہ درج نیداد لیس کے بیکن اس کوکوئی حصر نہیں سے گا اسے ندہی تعلیم ہے بھی محروم کی جاتا تھا۔ ہندوستان کے ندہی رہنں وُس چل میں بھر تماید ھاکا مقد م بہت او نبی ہے انہوں ہے بیوی بچوں کو چیوز کر جنگل جل جا تھا تاکیا انہیں محورت کی حقیقت نفر ت بی کی حقیقت میں مورت کی حقیقت نفر ت بی کی حقیقت میں مورت کی حقیقت نفر ت بی کی حقیقت تم بہت اور میں دور کی بوئی ) بیوی کو بنتی (مملوکہ) کیا جاتا ان انہیں مورت کی کیا مقام حاصل ہے بقول سید سیمی ان ندوی مرحوم ''اسدام ہے بہتے جواحلائی ندا ہے بیل اس سے میں محورت اور مسیمی ان ندوی مرحوم ''اسدام ہے بہتے جواحلائی ندا ہے بیل ان سب میں محورت اور مسیمی ان ندوی مرحوم ''اسدام ہے بہتے جواحلائی ندا ہے بیل ان سب میں محورت اور کیا گیا ۔ ہندوستان بیل بدھ جیس ویدا نت اور سادھو بین کے تمام بیروای تفار ہے کیا گیا ۔ ہندوستان بیل بدھ جیس ویدا نت اور سادھو بین کے تمام بیروای تفار ہے کہا بیند تھے۔ جیسائی ند ہے بیل بدھ جیس ویدا نت اور سادھو بین کے تمام بیروای تفار ہے بیا بیند تھے۔ جیسائی ند ہے بیل بدھ جیس ویدا نت اور سادھو بین کے تمام بیروای تفار بیا جیس کی بیند تھے۔ جیسائی ند ہے۔ جیسائی ند ہے۔ جیسائی ند ہے۔ بیسائی ند ہے۔

عرب قبل از اسلام

تبل از اسن م عربول میں عورت کی جالت ورجھی برزیمتی ۔ بزکی موجب ولت سیجھی جاتی تھی۔ بزکی موجب ولت سیجھی جاتی تھی۔ بنگار پر کوئی فیائل بھی اور ایس کے فیائل بھی ہوتا تھا کہ بیٹا با ہیں کہ بو و سے شادی کر لیٹا تھا۔ طارق و یئے کا بیٹری کوئی سیعین تا عدہ نہ تھا۔ عورت کو نظاب کرنے کے مختلف سامان تھے۔ عورت کو در شاک کرنے کے مختلف سامان تھے۔ عورت کو در شاک کرنے سے میں کوئی حصر جیس میں تھی۔ عورت کو در شاک کرنے سے میں کوئی حصر جیس میں تھی۔ قر آن و صدت نے حربوں کی اس جاست کا نششہ ہوں ور شات میں کوئی حصر جیس میں تھی۔ قر آن و صدت نے حربوں کی اس جاست کا نششہ ہوں جیش کی ہے۔

﴿ وَإِذَا يُشِرُ آحَدُهُمْ بِالْأَنْثَى ظُلَّ وَجُهَةً مُسُودًا وَهُو كَطِيمُ مِد

AND SHE STORE STOR

ہے اہم یں اور وکول کرویا کرتے تھے ایر ساباں میں کی کیسا بنگ تھی اور وولیہ سے و سے پر بہت حوشی ہوتی تھی جب مھی بیں اسے و تا ایک وال س نے سے بدیواوروہ میرے چھیے مون سے سے سے کی کی تھوری وورانے شد ل کے بک کوئی رجی ش نے س کا اتھ برواور سے ا تواس میں کیویک و یا اور س کی آ خرک مات جرجھ سے تھی وہ مید کدوہ مجھے ما جاب ابا جان التي راي ميان كرحضور ملى القد عليه وسلم راوير عند حب آب ( على الله عليه وسم ) كي أتحصول كي آسوهم حي تو حضور صلى لله عبيه وملم کے ویل چھے و موں میں سے ایک محص نے کہا تو نے رسوں انداسی اللہ عليه والم كومكين كياب اس يرحضورصلي القد عليه وتم ف ب روا كاك يتحض يك يك ييز كيور ي يو جهروب جوات مبت بعدري معوم بولى " پھرآ ہے صلی مقد ہدوسلم نے فرہ یا کدویتی وت دہرا ہے اس سے اپنی وت د ہران تو حضورصنی القدعلیہ وسلم رویز ہے تی کہ شکوں ہے گیش میارک تر ہوگئے ۔ ٹیمر آپ مسلی اللہ علیہ وسلم فراوا کے اللہ تعالی نے جامیت کے ا قال معاقب كرويج في اب المرفواية الخال كا " عَالْ أَلَا مَا لَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم

تیں ان بہ صمر نے جاہیت ہیں '' اندور ترالا کیاں ، قبن کی تھیں ۔ اسی طرح انداکا ت طاق آل کے بارے ہیں اہل جاہیت کا دستور ترالا تھا۔ کتب احادیث ہیں اس سب اشخاص کا ، کر موجود ہے جو قبول اسلام سے پہلے جارے را مدیع یاں رکھتے تھا ن شن حارث ان قبیل ، سدی اور قبید ل تُقفی کے تام تریاں ہیں۔

((عن حارث بن قيس الاسدى قال اسلمت وعندي

دور جابلیت کے جود قعات کتب احادیث و تفایر بیل آتے بیں انہیں پڑھ کر رو تکٹے کھڑے موجائے بیں اور جیرانی ہوتی ہے کہ اس ضعیف گلوق پر کس قدر مظالم ڈھائے گئے۔سنن داری میں ایک واقعہ ہے جواس دور ک صبح عماک کرتا ہے

((عن الوضين أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما كما ابل جابلية وعبدة اوثال فكما مقتل الاولاد وكانت عندى ابنة لى قلما أجابت وكنت مسرورة بدعائي اته دعوتها فدعوتها يوما فاتبعثني فمررت حتى اتيت بثرا من ابلي غير بعيد فاخذت بيديا فرديت بها في البئر وكان آخر عهدي بها أن تقول: يا ابده يا ابتاء فبكي رسول الله حتى وكف دمع عيبيه عقال له رجل من جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم احزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كف قانه يسأل عن ايمه ثم قال له اعد على حديثك فاعاده فيكي حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته ثم قال له أن الله قد وصع عن الجابِنية ما عملوا فاستنف

" وضین سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اند صلی ، شد علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا حضور ہم جا ہلیت والے بتول کی پوجا کرنے واسے وا ہ است الحب الدر لائن تھید ہو گئے ہیں اس فراہ ایکیوں تیں جارت سے بھوں کے اس سے پار سے باب الآسدام ایو ہے کا ہل جا میت لائن میکی دستور تھا۔

 منالى ذلهر والمولية والمولية والمولية والمولية والمولية

ثمان تسوة فذكرت لنتبى صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اختر منهن اربعا)) (ابوداؤد)

((ان غيلان بن اسلم التعنى اسلم وله عشر نسوة في الجابلية فاسلمن معه فأمره النبيّ ان يتخير اربعا مدين)) (ترمدي)

" نفيان ون اسلم تعنى رض القدعم المدام في آئة اور ال كى دور جابيت ك وك يويال تحيل جوان كم التدام المام في المي تعنور ملى القد عليه وسلم في المران على سع جواركونتن كراوا

طوق پرکوئی پایدی نمیس تھی ورحدت قتم ہوئے سے پہلے رحوع کر پہنے تھے ہی طرح و صدت کو کھی قتم نہیں ہوئے وہتے تھے اور عورت کو تنگ کرتے تھے۔ ابو بھر جسامی ہے حوام مقرآ را جس سو تھی وال سے نکارٹ کے متحلق تکسام (اوقد کان خکام اعداد الاب مستقیضاً شائعاً کھی

الجابِلية))

''باپ کی بیروسین شادی کرلیما جالمیت میں عام معمول تھا''۔ تر نذی اور الود اور ک'''تاب اغر اعش' باب ' معا جدہ علی میں اعث مصلب ' میں ہے کہ نارت بن قیس کی بیوی ہے حضور صلی القد مدید وسلم ہے آ کر شکایت کی کد

# اسلام میں عورت کی حیثیت

و نیا سے مختلف معاشرول میں بنیا دی خرا فی میں امرے پیدا ہوئی کے عورت اور مرد کے درمیان مجلیتی طور مراتب زرکھا کیا اورای اتنیاز کی بنیو دیرو و ساری و سدی رت کھڑی کی گئی جس ہیں عورت کو ڈیٹل ترین سمجھا ممیا۔ اسلام نے اس طلیقی املیاز کومٹا یا اوران ن کو یہ نتایا کہ مرد ورغورت کی جنید ایس ہے دولوں کیں بی اصل سے آ کے بین اس سے بیدائی ور ندیادی علیار سے سی وفسیت حاصل نیس سے۔ ارش و

﴿إِنَّايُّهُمْ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي عَنَقَكُمُ مِنْ تَفْسِ وَاحِدَةٍ وَ حَكَقَ مِنْهَا رُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَبِسَأَةً وَأَتَّقُوا اللَّهَ أَلَدِى تَمَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَشَّكُمُ رَقِيبًا ﴿ لِنسِدِ، "ا ب لوگوا این بروردگارے ڈروجس نے تم کوایک جاندارے پیدا کیا اوراس جا تدارے اس کا جوڑا پیدا کیا اوران دولوں ہے بہت ہے مرداور مورتیں پھیلائی اورتم اللہ تعالی ہے و روجس کے نام ہے ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے ہواور قرارت سے بھی ڈروبالیقین مذاق لی تم سب کی اطال أركت أل

اس آیت میں بہت وقت تین جیر ایسان کی گئی میں جن کا معاشر تی راند کی بیٹر ہر ور مرتب توتا ہے (١) وصدت ربانی (١) وحدت الله الله في (٩) وحدت الوق، فر أخل يعني مع س چيز كوريان كي كدم دو كورت كالندائك ب-اياشيل يكرم كالتديز ارتيم إادر كورت كالعام ودوم سايين أياكس الماني كيك بال الناشل المتيار ہے مردوعورت كدرمياں تفريق ميں أن جاشتى باتيم سام علدي ميا

مناني دانس المحكونة المحكونة المحكونة المستناد ہات دیوں کی کہ ان فی معاشروں میں عامطور پر تقلیمہ کچھاس طراح ہوتی رہی ہے کہ حقوق مردے جے بیل آئے رہے ورفرائنس کا یو جھ تورٹ کے گندھوں پر ڈالا جاتا ریا سکین اس آیت ہے حقوق وفرا ملس کی و مہدداری دونوں پر برابرہ کی ہے جس کی تفییں ہے ہے کہ جس طرح مروحقوق کا مالک بدتا ہے ای طرح اس کے فراکش کھی ہیں اورجس طرح عورت برفرا من کا بوجوؤی جاتا ہے ای طرح کی ک کے حقوق کیجی جی۔ بی رگ اور بن ماجہ میں مفتریت عبدالقدین فہر رمنی المدعنیں کا بیاتول موجود ہے جو میشیت نبواں پروشنج دلیل ہے

((عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كنا نتقى الكلام والانتساط الى شياء نا على عهد النبي صلى البه عليه وسلم مخافة إن ينزل فينا القرآن فلما هات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا)) (يخاري)

۱۰ هفرت عبدامقد بن عمر ص متدخنه، فره نے بین که بهم ی کر بیم صلی الله علیه وسلم کے عبد میں اپنی مورتوں ہے تھی ہات کرتے ہوئے ڈرتے ہے اس ، الديشة كے بيش نظر كركبيں الله كي طرف ہے تقم نازل ته ہوجائے۔ جب رسول الندصلي الله مليه وملم كا انقال جوا تو بم بني كحول كري تبي كرني

اسد منی نے وئیا کو بتایا کہ زندگی مرد وجورت دوتوں کی بخاج ہے۔ محورت کو کا رگاہ دیاہے میں ذکیل کر کے اللہ نی معاشرے کی خدمت نہیں کی جاعتی یہ لقدرت ال ووو المنفول سے كام لين جائتى بدان ميں ہے كالك صنف كاظلم بورى انسانى زندگی کے ہے فساد کا باعث بن جائے گا۔عورت کے منتلے میں قرآ کی انداز کے دو پہلو

who che state state state state chin

ہو رکیا اور نئیس چزیں ان کوعطا فرنا کیں اور ہم نے ان کو اپنی بہت ی مخلو قات برفوقیت دی۔

جب کہ آپ کے رب نے فرشق سے رشاد فراہ یو کہ میں گارے سے
پیدا ساں ( چنی س کے پینے کو ) بنائے والے بوں پُھریش جب اس کو بور
بنا چکوں وراس میں ( اپنی طرف ہے ) جاں اول و ورات تم سب اس کے
سے تھدے میں گریز تا ہے۔

ال آیات میں و آبانی منظمت کا مجموی و کر ہے کی السان کو بیال نہیں ہونیا کہ وہ م کسی دوسرے انسان کو ذکیل اور نا کارہ سمجے۔ سی طرح قرآں پاک نے تقوی ور وین وآخرت کی فلاح کا جومعیار مروکے سے مقرر کیا ہے وی مجورت کے سکتے ہے اس معیار کو ورا کئے بغیر کول بھی سمجھ مقاس حاص میں آرسانا۔

هُ مِنْ عَمِنَ صَالِكَ مِنْ دَكَرِ أَوْ أَنْفَى وَهُوَ مُؤْمِنَ فَلَنْخُمِينَةَ حَبُوقًا طَيِّبَةً وَنَنْجُرِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَخْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* ﴾

(التحل)

'' بوقتی ولی نیک کام مرے گا تواہ وہ مرو ہو یا عورت ہو شدید سا حب ایراں بوتو ہم س تحمیل و ( میا بیل ) پر نطف رندگی ویل گاور ( آخرت ش ) ان کے اجھے کاموں کے فوش بیل ان کا جرویں گئے ''۔ منالى دابع المولاد الم

() قرآن هورت کے وقارا درعزت انسانی کومر دیک مساوی قرار دیتاہے۔ پ) هورت کے حقوق دفرائض کالتین کرتاہے۔

ہم سب سے پہنے بہی شق کو بیٹے میں اس سسدین تیں یہ تیں قابل مور تیں () قرآن پاک میں جہاں کہیں فصیلت انسان کا دکر سیمان میں مرد اعورت دوٹوں شریک ہیں۔

ب) قرآن پاک بیل جو بدامول بین کیا گیا ہے کہ انسان کی قادع کا وارود رای روگل پر بوبال محرب ورمرا دوآوں کوشال کیا گیا ہے بہتیں کر حورت عورت ہوئے کی وجہ سے ذکیل ہے اور مردم و ہوئے کی وجہ سے جنے کا حق وار ہے۔ مذک ہاں نیکی ورتقوی ال شرف تبورت کا دجہ دھتا ہے وروہ مراوعورت وافول ہی میں ہوسکت ہے۔

م) قر س پاک سه بات قاعد و تساور پر بیان کرتا ہے کہ سی مو شرے کے استخلام اور قد او کو دارو مدار مرد و خورت او کو ل بر ہے ہید د فول ہی ل کرمو شرہ کو صالح بنیا دول ہی ہے ہیں اور دو کول ہی تمدن بر مادی اور ساتی بر ک کا بیال ہے کہ صالح ہو کیا ہے کہ صالح ہو کیا ہے کہ صالح ہو رکنے ہے کی صابح ہو اور نیک ہے کی صابح ہیں ہو رہی ہے کی صابح ہو ہو ایس ہے کہ صابح ہو ہو ایس و دول ہیں اور شیاس ہو ہو ایس ای طرح خورت ہی کھی موجود ہیں اور شیاست جس طرح خورت ہی کھی موجود ہیں ور شیاست جس طرح خورت کو جس کر تن و ک شیطت جس طرح خورت کو جس کر تن ہا کہ کی مندر جد ذیل ہیں ہو اور کی حقر ب کر تن ہی کی مندر جد ذیل ہیں ہو اور کی حقر ب کر تنتی ہے ای طرح مرد کو کئی حقر ب کر تنتی ہیں کہ مندر جد ذیل ہیں ہو اور کی حقر ب کر تنتی ہے ای طرح مرد کو گئی حقر ب کر تنتی ہے ای طرح مرد کو گئی ہیں کی مندر جد ذیل ہیں ہو تن میں اور کی جو بر کر تنتی ہیں گئی تیں

﴿ وَلَقَدُ كُرَّمْنَا بَئِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْمَرِّ وَالْبَاحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ فِيَ الْمَرِّ وَالْبَاحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ فِنَ الطَّوِيْتِ وَقَضَّلُنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنُ عَلَقْنَا نَفْصِيْلًا . ﴾

(بسی استوانیل) آاورہم نے آ وم کی اوبا دکوم سے اک اربیم نے ان کوٹیکی اورمتدر پیم مالى ذبى عَالَمُولُ عِلْمُولِ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

المن ك وم أوج كر ش ك الله و والمنظم الرائد وووم، م يو توريت و تم يا يول بين ميان ميان المان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان المي اخی بیدورانے گروی سے گائے اور کیفیل دیے گئے میری واویل وور شد ں ئے جہاد کیا اور شہید ہو گئے شرور ان لوگوں کی تمام قطامیں معاقب کر دوں گا اور ضرور ان کوایے باغوں میں وافل کروں گا جن کے یے نہریں جاری جوں گی ہوش مے گا اللہ کے پاس سے اور اللہ ای کے

- 4 5 for Je و أَلْتَا بِيُونَ الْعَابِدُونَ الْيَحَامِدُونَ السَّابِحُونَ لِرَّ كِعُونَ السَّجِيُونَ الْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْعَفِظُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ

وبير الموميين ، ١١٠ بتوب وہ ہے میں جود انسان سے ) تو ہرے و سے ش رو در بندگی )

علادت كرف والع يس (اور) حركر في والع روز وركن والعاري ورك برنے ور لے سجد ور نے والے ایک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری عاتوں سے بازر کھنے والے اور اللہ کی عدوں (احکام) کا خیال رکئے

م لي مين اور ايند مؤمنو بي كو ( جهن مين جبياء وربيد صفاحت ، و ب ) مسب

هَمْ وَبُهُ رِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبْدِينَهُ أَزُوَ مِنْ فَيْرٌ فِيكُنَّ مُنْسِمتٍ مَّاوْمِيَاتٍ قَاتِيَتٍ تَابِيَاتٍ عَابِدَاتٍ سَابِحَتٍ تَوْبَاتٍ وَأَبْكُرا ا

(التحريم)

" أَرْ يَغِيرُ مَ مُورِقُ لَ وَلِنَا كَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن الْأَرْ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّالِي مِن اللَّهِ مِن اللَّهِمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِم يرك ان كوتم سے الحكى يبيان وسدا على جو اسمار مراسة والى اليون

مثالي ذلهي المستحلية بالمنافية بالمنافية بالمنافية المستحدد

\*إِنَّ الْمُسْبِينِينَ وَالْمُسْبِمْتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْقَيْمِينَ وَالْقَيْمِينَ والصَّبِيِّي وَالصَّبِيِّ وَانصِّبِينَ وَالصَّبِرِينَ وَالصَّبِرِ وَالْحَبْعِينَ وَالْحَبْعُبِ وَالْمُتُصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَبِقَتِ وَالصَّابِهِينَ وَالصَّهِتِ وَالْعِضِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْحَوْظَتِ وَالذِّكِرِيْنَ اللَّهَ كَتِيْمًا ۚ وَالذَّكِرِتِ أَعَدَّ اللَّهُ بَهُمْ مُغْفِرَةً وَٱجْرًا عضماه و (حرر

" بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرداور اسلام کے کام کرتے والی عورتی اور ایمان مائے والے مرد اور ایمان لائے والی عورتی اور قرہ تیر داری کرتے والے مرد اور قرہ تیرداری کرتے والی عورتی اور ر ست یا زمرداه ، راست یا زعورتنی اورمبر کرنے والے مرداؤرمبر کرنے وال مورثيل اورخشوع كرسية والمام واورخشوع كرتے والى مورتيں اور فیرات کرنے والے مرد اور فیرات کرنے والی عورتی اور روز و رکھنے والبيام واوردوز وريحنے والى عورتي اور التي شرم كا مول كى حف ظت كرتے والمله مرداور حفا علت كرميله ووفي حورتين اور يكثرت الله ويدركري وسي مرواور یا وکرتے و ل عورتیں ان سب کے لئے اللہ تعالیٰ معفرت ور ا الرحظيم تناركروكها الم

وَفُسْتَجَابُ لَهُمْ رَبُهُمْ أَنِي \ أَصِيعُ عَمَنَ عَامِنِ مِّنْكُمْ مِنْ دَكْرٍ أَوْ نَّتُنَى يَعْصُكُمْ مِّنْ بَعْضِ مَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ بِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتُلُوا وَتُتِلُوا لَأَكُوْرَكَ عَنْهُمْ سَهَاتِهِمْ وَادْخِسَهُمْ جَسَتٍ تَجْرَقُ مِنْ تَحْتِهَا أَلَابَهَارُ ثُوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ

عِنْدُهُ حُسُّ التَّوابِ » ﴾ (آل عمران)

'' مومنظور کرایوان کی درخو ست کوان کے رہے نے اس وجہ سے کہ پیل مسی

مانی دلین باتانی باتانی

ہنا ماہتے ہیں۔ان او گول پر ضرور اللہ تعالی رحمت کرے گا۔ اس اللہ تعالی تاریخت کرے گا۔ اس اللہ تعالیٰ قادر (مطلق) ہے حکمت والدہے ''۔

عورت مال کی حیثیت ہے

میں اس بات کا ذکر بھی چید صفی سے قبل بھی سرمری طور پر کر آیا موں کے آپ نے مقام کی معربن بحیثیت مال ہی کے ہے۔ پیاری بنیوا اپنے اس مقام و کیجائے کیونکہ اس مقام کو آپ بھولے بیٹھی جیں۔

آ ہے میں چر پھر کھی ہ سے دری کے دیٹا ہوں تا ک

ع خيركر تيرسه والشرار وساير ويست

قراس و ست کے اعتبارے ہاں کا مقام معراج اللہ نیت ہے۔ ہاں و اس حیثیت سے چیش کیا گئی ہے اور و و مقام دیا گئی ہے جس کی مظمت کا تقدور بھی تمکس سیس قرآن پاکسے میں مند کی تو حید ہے جعد دوس ورجہ و مدین کی اجا عت فات اور واحد ین میں ہے تھی والد واور جیج ہے

٥ وَرُوْ اخَدُنَّ مِيْثَاقَ بَرِنْي إِسْرَاءٍ يُنَّ لَا تَعْبَدُّونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْسِ

معلى دُجر المُحْمَلِينَ المُحْمَلِينَ المُحْمَلِينَ المُحْمَلِينَ المُحْمَلِينَ المُحْمَلِينَ المُحْمَلِينَ ا

لائے والی فرو شرواری کرنے وال عروت کرنے ول اور روز ور کے وال اور اور اور مرکتے والی اور روز ور کھے والی مور ک

قر تن پر کے بیائی بتا تا ہے کہ تم ساساں ن افساد کا اردید روز انوں پر ہے۔
ایک آفسا ف خیل سے کدایک گومرامر عیب وہ ست ٹاست کر کا اے بہ قشم ان بر فی ہ
ما عیث قرار دیا جائے درووسر کو نیکو کارٹی ورواست کا ستی بتا دیا جائے ہے ۔ قسس ان
تعلیم بیاہے کہ دونوں مؤمن مجی ہو سکتے ہیں۔ ورکافر ومن فق مجی ۔

الْمُسْفِقُوْنَ وَالْمُسْفِقَاتُ بِعُصْفَهُ مِنْ بِفَصِ يَامُرُونَ بِالْمُنْكِرِ وَيَنْهُونَ عَيِ الْمُعْرُوفِ وَيَقْبِصُونَ آيْدِينَهُمْ سُوا اللّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُونَ مِنْ ﴿ (التوبِيةِ)

'' من فتی مرورور من فق مور تی سب ایک طرح کے بیں کہ بری واست ( ایسی مفروع کے بیں کہ بری واست ( ایسی مفروع کا طف سدم ) کی تعلیم و بے بیس ور مجھی واست ( میں بیان والیا ایسی ایسی کی بندر کھتے ہیں ۔ انہوں نے اللہ کا خیال شرکی ۔ بلاشہ بیسی فتی برے وی مرش کا خیال شرکی ۔ بلاشہ بیسی فتی برے وی مرش میں آئی ۔

(التربة)

"اور مسل ان مرد اور مسلمان عور تین آئیل میں ایک دومرے کے (دیلی)
دین تیں۔ نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں
اور تم زکی پایندی دیکتے ہیں اور زکو قادیجے ہیں اور انتداور اس کے رسول کا

ه وَوَصَّيْنَ ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْةِ خُسًّا وَإِنْ جَهَدِكُ بِعَثْرِتَ بِي مَ لَيْنَ نَكَ بِهِ عِنْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ الِّنَّى مُرْجِعُكُمْ فَأَسِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تُعْمُلُونَ۞ (عنكبوت)

"اور ہم نے انسان کوائے ماں پاپ سے ساتھ ٹیک سٹوک کرنے کا تھم دیا ے ور کر وہ دونوں تھے یواس یا ت کا زورڈ میں کہ توالی چیز کو میراش کید الخبرائے حس کی کون ولئل تیا ہے یاسٹیس قور کا کہتا ہے ما تناتم سے کو مير المادي يو الراوات أو آيا المهاجر على في كوتمبور المدمية كام ( أيك يحول يو ير) جنورول گاڻي

» وَوَصَّيْمًا الْإِنْمَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَهُمَّا عَلَى وَهُنِ وَقِعَمَالُهُ فِي عُامَيْنِ آتِ شُكُرْ رِبِّي وَلِوَالِدَيْثُ إِلَى ٱلْمَصِيْرُ وَإِنْ جَاهَدَتُ عَلَى آكُ تَنْرِكَ بِيْ مَا لِيْسَ لَكَ يه عِنْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَ وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّلْمَا مُغْرُونُانَ﴾ (لقمان)

'' اور ہم نے انسان کواس کے ہ ں باپ کے متعلق تا کید کی ہے اس کی مان في ضعف رضعف الله كراس كوييك شي دكما اوروه برس ش اس كا رووه جھو قا ہے کہ تو میری اور اسینے ماں باپ کی شکر گز اری کمیا کرمیری ہی طرف وت كرة تا م وراً مرتجم إده دونون ال بات كانورة من كو يرب ساتھ بنگ چنے کا ثر کیسائٹیر جس کی تیرے یا رکونی ولیل ند به توان کا کہن النهار اود يوش ان كراته خوفي كراته وبرارنا"-

٩ وَوَصِّينَ إِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَبَيْتُهُ أَمَّهُ كُرُهُ وَوَصَعَتُهُ كُرْهَا وَحَمِينَهُ وَقِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرٌ حَتَى إِنَّ بَنَّهُ شَدَّهُ وَبِنَّهُ أَرْبُونِينُ إِحْسَانًا وَدِي الْقَرْبِي وَالْبِيتِمِي وَالْمَسْاكِينِ وَقُوبُو لِسَاسِ عُسْمًا وَّأَفِيمُوا الصَّنَوةَ وَنُوا الرَّكُوةَ ثُمَّ تُونِيمُ ۚ إِلَّا قَنِيدًا مِنْكُمُ وَالتَّم مُعْرِضُونَ معروا

ا او اوروشا يوفر رو ) لا ب مح بيشاد قوريت مثل ) بي امر الشل بيساقو ب وقر ریا که مواهد منت ۱۱۰ س کی سقان که اور باری پیان مچی طرح شدمت گڑ ری کرنا اورائل قرابت کی بھی اور ہے یا ہے ہی ں ق بھی اورمخا جوں کی بھی اور عام لوگوں ہے بھی اچھی طرح (ح<sup>ق</sup> ملقی ہے ) كلام كرنا اور يا بندى ركهنا نمازى اور چر واكرية ربناز كؤة بجر م ( قول و قر آئر ہے) ان ہے چھ کے مجر معدود سے چید کے اور تمہیاری تو معمولی وعدے قرارکرے مناونا ۔

٩ وَقَصَى رَبُّتُ أَلَّا تُعَيِّدُوْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَابِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّا يَبْعُنَّ عِلْكُ الْكِبَرُ الْمُدَّمَّةِ أَوْ كِلَاهُمَا مَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَنِّ وَكَ تُنْهَرُهُمَا وَفُنْ شَهُمْ قُولًا كُرِيمًا وَاخْفِضُ نَهُمَا جَمَاءَ النَّانِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ يُ رُحْمَهُمَا كُمُ رَبِينِي صَعِيدٌ ١٠ ويني اسراس

" ارت سدب ساهم دروب كري كالساك ك عبادت مت كرو ور تم ( پ) مال باپ ب ساتھ حسن سوک کیا گروا کر تیرے پاک ان بلی ت کید یا دول پوسا ہے کو تنگی جو میں آ من و پھی ( بال سے ہجو ل مجل مت برنا ورب ن وتهزآ با ور ب سے حوب ویب سے بات کری ور ن ے یا شہ "غفت ہے انکساری کے ساتھ چکے رہٹا اور ہوں وعا کرتے رہٹا كراك بيريال إرده ران دولون برزنائة والبيرانبول والحقو كالجين المحرو معران بإعداله CLLY SUBSTANCE STATE WAS IN

بحسن صحابتی؟ قال امل قال: شهمن قال امل قال شهمن؟ قال: امك قال: ثم من؟ قال: ابوك)

رمتعق عليه)

"ابو ہررہ وضی ایشہ حدے روایت ہے کہا گدایک آ دی نے موش کیا 'یا رسال انڈسلی للدعلیہ وسلم میرے حسن سلوک کاسب سے زیاد وحق دار کون ہے و فرمایا تمہاری مال یہ بولا مچھر کون ؟ فرمایا تمہاری مال - بولا: پھر سون 'افر مایا تمہاری مال - بولا پھرکوں ؟ فرمایا تمہاری مال - بولا: پھر

((عن المغيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنع وبات وكره لكم قبل وقال وكثرة السؤال واضباعة المال)) (متفق عليه)

" حضرت مقیرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے انہوں نے کہا کے رسول القرصلی اللہ عنے روایت ہے انہوں نے کہا کے رسول القرصلی اللہ عنے والی کی افر مالی اللہ عنے والی کی افر مالی وریٹیوں کو ریٹیوں کو گائیں۔
اور سودل کی کھڑے ور والی شائع کرنا "مہ

((عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة قسمعت قيها قراء ة فقلت من بذا؟ قالوا حارثة بن النعمان كدلكم البر كدلكم البر وكان أبر النس بامه )) (بيهقى)

" حفزت ما كشريشي الله عنها سے روايت باتبول يے كبار سول مقصل

مالى ذابى فَرْآلُونُ فَرْآلُونُ فَرْآلُونُ فَرْآلُونُ فَرْآلُونُ فَرَالُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ

سَةً قَالَ رَبِّ آوْدِغْمِيُّ آَنُ آشُكُرَ يِغْمَتَكَ آلَتِي ٱلْعَلَمَةَ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَالْحَدَّقِ وَالْمَدَّ لِيُ فِي دُرِيَتِي إِلَى فَيُكُ وَالْمِدَةُ لِي فِي دُرِيَتِي إِلَى نَبُّ نَبُتُ اللَّهِ وَالْمَدِهُ وَآصَلِهُ لِي فِي دُرِيَتِي إِلَى نَبُتُ مُنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(الاحقاف)

"اورہم نے انہان کو اپنی میں کے ماتھ ٹیک سوک کرنے کا بھم دیا ہے اس کی ماں نے اس کو بال مشتت کے ماتھ پیٹ بیل رکھا اور بری مشتت کے ماتھ بیٹ بیل رکھا اور بری مشتت کے ماتھ بیٹ بیل رکھا اور وہ در پھر اناتی میٹ (بیل کے ماتھ اس کو بیٹ بیل رکھا اور وہ در پھر اناتی میٹ (بیل بیرا ہوتا ہے ) یہ اس تک کہ حب وہ اپنی جو انی کو بی بی بدا اور سے لیس بری کو بیٹ کا میں اور دکھا رچھ کو اس پر مداومت و بیٹ کہ کہ اس کہ کہ میں آپ کی فیٹوں کا شکر ایس کروں گا جو آپ نے بھی کو اور میر سے ماں بیس کو مطافر مائی بیل اور بیل قرب کروں جس سے آپ تو تی ہوں ور میر کو اور اور بیل اور بیل قرب کرتا ہوں اور بیل قرب فیروار ہوں بیدا کر دہیجے بیل آپ کی جناب میں تو ہوگ وہ بیل کہ ہم ان کے میں تو ہوگ وہ بیل کہ ہم ان کے کا بول سے ورگز دکریں کے اس طور پر کا موں کو تیوں کہ ہم ان کے کا بول سے ورگز دکریں کے اس طور پر کا موں کو تیوں کہ بیل جناب کو بیا تا تھا۔

الواديث

العن أبي هريرة قال قال رجل: يا رسول الله من أحق

مهالی فالیس علاق کی است کردیتا ہے ''۔ ی جس ( مزامی ) مجلت کردیتا ہے ''۔ ان آیات واجادیث میں ماں کو جو میٹیت وق کی ہے اس کے ساحد نیاد جہان راحمتیں بھی تا۔ عور من جن کی دیثیت ہے

و مدہ بے بعد مورت ن دوسری قائل موسے دیٹیت بٹی گ ہے۔ بٹی کے ساتھ روٹ و شفقت کا سنوک قرآن و سنت کا واضح صوب ہے۔ قرآن سے رشدہ اور موس کرنے کوجنم ہوئے کا سب اور بی کرم صلی معد ملیدوسلم نے بنی ن قریبت اور س سے ساتھ شفقت کو آگ ہے تجاہے کا ذریعے قرار دیا ہے۔ قرآن پاک کی مقد دجہ ذیل آیات وا حادیث سے بٹی کی میٹیت پرروشن پڑتی ہے۔

﴿ وَإِدَ الْمَوْمَ دَهُ سُولَتُ بِأَي دُنْكٍ قَتِلَتُ ﴾ '' ورببزنده گاڑی موٹی لاکی سے بوچھا جائے گا کدووس کناه پر آل کی 'می تھی''۔

((عن عائشة قالت: جاء تنى امرأة ومعها ابنتان له تسألنى قلم تجد عدى غير تمرة واحدة فاعطيتها ايابا فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فحرجت فدخل النبى صلى الله عليه وسلم فحدثت فقال من ابتلى من بده البنات بشبى، فاحسن اليهن كن له سعر من الدر))(متفق عليه)

" حضرت عاشر نسی الله عنها بروایت بالبول نے کہا کہ یک محورت میرے پاس ما تھے آئی اور اس کے جمراہ اس کی وو زیمیاں تھیں اس نے مناني ذليل والمنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة المنا

((عن بهزبن حكيم عن ابيه قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: امك. قلت : ثم من. قال: امك وقلت ثم من قال. امك قلت ثم من؟ قال اباك ثم الاقرب فالاقرب))

" حفرت بہترین تعکیم رضی القدعندے روایت ہے انہوں نے اپنے والد
ہ روایت کیا۔ انہوں نے کہا: یک سے مرض کیا یا رسول اندسلی القدعلیہ
وسلم بین کس سے نیکی کروں؟ فراید اپنی میں سے بیل سے فرش کیا گار کس
ہ و قرمایا اپنی مال سے بیل نے عرض کیا گیر کس سے ؟ قرمایا اپنی مال
سے بین نے عرض کیا گیر کس سے ؟ قرمایا اپنی بال
قرمایت ہے ہوت کے ایک ہے ہیں ہے کہ فرمایا اپنی بال

((عن ابى بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الدنوب يغفر الله منها ما شا، الاعقوق الوالدين عابه يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات))

امشكوةا

(الترمذي وابوداؤد)

" حطرت ابو بکر و رضی القدعت سے دوایت ہے انہوں نے کہا کہ دسول القد مسی اللہ مایہ وسلم نے فرمایا اللہ جائے سب کنا ہوں کو بھش ایتا ہے سوالے والدین کی نافر ہائی کے وہ س کے مرتکب کے سے مرتے سے پہنچ زندگی وسلم: من آوى يتيما الى طعامه وشعرابه اوجب الله له الجنة البتة الا ان يعمل ثنباً لا يغفر ومن عال ثلاث بنات أو مثلين من الأخوات فادبين ورحمين حتى يغيينين الله اوجب الله له الجنة فقال رجل يارسول الله او اثنتين حتى لو قالوا او واحدة لقال واحدة) (مشكوة)

مسلم ن سنام من تب مين حصرت لا علمة الرم المريني الله عنها ميم معمل حصور معلى القد عليه وسلم كاميارش وموجود ب

(مقاتما ابنتي بجنعة مني يرييني مدرجها ويؤديني ما الالها).

امسلم) الفريدي في ميراجر كوشب جريزس ك عند وعث تويش بول المرافر ميري عندي ميراجر كوشب بوين المرافز الم اس نے اسے پی سینیوں پہتیم کردیا وراس نے خود ند کھی چرا تھ کوری و اس کی تو اس نے اسے وہی و سے کی تو اس نے اسے پی بیٹیوں پہتیم کردیا وراس نے خود ند کھی چرا تھ کوری اور جس اور جس اور جس نے آب اس کے اعد نی کریم سلی اللہ علیہ وسم کو ہتا ہا تو نی کریم سلی اللہ علیہ وسم نے قربا یا جوان سینیوں کی جھے آر مائی بیٹن فربایا جوان سینیوں کی جھی سوک کی تو وہ اس نے اس نے جھی سوک کی تو وہ اس نے اس نے اس کے ایک ہے آر میں گی ال

((عن الس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين جتى تبلغا جاء يوم القيامة انا وهو هكدا وضم اصابعه)) (مسلم)

'' حصر ت اسی منی اللہ عندے روایت ہے انہوں نے کہا گرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی مد علیہ وسلم نے فرادی جس نے دو 'کیوں کی ال کے یاش مونے تک پرورش کی وہ اور میں آیا مت کے روز اس طرح آ تھی سے اور آ ہے گئے اپنی انظیوں کو ملایا ''۔

(اعن أبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن كانت له املى قلم يندبا ولم يهديا ولم يؤثر وفده اليها يعنى الدكور ادخله الله الجنة) (ابو داؤد)

"حقرت تنع رارض الشرس عروايت عائبول عليه سول لله الشرط والم ينه و اوروه على الشرط والم أن راب والم ينه و اوروه المن الشرط والم أن راب والم ينه و اوروه الما الشرط والم أن والم المن المروه الما الشرط والم المن المروه الما المناه المناه والم المن المناه والمن المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه وا

((عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه

LATE THE THE THE STATE OF SILVER STATE OF SILV

## عورت بيوى كى حيثيت سے

یوی کی حیثیت ہے تورت ہمیشہ مقلوم رہی ہے کیونکہ یہی وہ تحق ہے جس جس مرہ کوریے فقیارات سٹیول کرنے کا موقع لٹا ہے۔ اس تعلق ہیں مورت کے لئے ہر معاشرے جس فر کفس و مقرر کئے گئے بیٹون فق ق ہے اسے تحروم رکھ گیا۔ ہم نے پہلے مخلف مدہ شروں کی تعلیمات کور یکھا ہے جس بیس مورت مکس طور پر مرو کے رحم و کرم پر سے دوراس کی افراوی حیثیت کا کہیں نام و نتال ہمی ٹیس مثار اسلام نے اس حیثیت میں بھی عورت کو جند مقد م بخشاہ س کے نفراوی شفیص کوشعیم کرے اس کے فرائفل کے ساتھ اس کے فقوق بھی بیان کئے ۔ قرآن وسلت کی واضح نصوص سے بیٹ ہر ہوتا سے کے مورت کے فرمد فقاد فراہنس بی تین س کے پہلے فقوق بھی جی سام جس کا تحفظ

روب المان و نفقهٔ خلع ورمسن سلوک وغیرہ - اس کی تفصیل حقوق الزوجین میں آئے گی -

#### حقوق مين مساوات

، سن م سے پھیٹیت جموعی عورت کوسر مند کرنے میں بن اکارنامہ سرانجام و یہ ہے۔
اس نے ان ٹی واخلا تی اعتبار سے مورتوں کو مردوں کے مساوی قرر رویا۔ من شی طور پر
بھی اسے اس محروی سے بہت وول جو مختلف معاشروں میں روارکھی گئی تھی۔ مشع قرآن وسنت نے وراشت میں مورت کے مشتقل جھے بیان کھے تا کہ اس قانوں سے کسی وقت بھی فامی نہ رویے کا السداد ممکن جو تنے ۔ عورت کی مظمت کے لئے نبی کرم مسلی اللہ علیہ وسلم کا ارش و گرامی کا تی ہے

((عن ابس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

تر قدی کے ایواب انسا قب باب "ما جاء فی فضل فاطعة" بلس قد کورے که معترت ابو سریرہ رضی اللہ وسم کور نا یا دہ محترب اللہ وسم کور نا یا دہ محبوب تھا؟ آؤ آپ نے فرمایا، فاطمہ

ان آیات واحادیث سے چورت کو اسلام نے بیٹی کی دیشیت سے مورت کو گئان معزز وقت مرسمجھا ہے۔ اسری تعییمات برانظر رکھنے والد کو فی شخص ہمی عورت کی عظمت کا مظرفین بوسکتا ہے۔

《八八》 製金の電影のできるのできるのできるのできる。

فروی بازشیر مورت مسماتوں سے قائدے کے لئے وشن کو پناہ وے سکتی ہے''۔ بھاری ہے'' کن سے حب و' بین آ بجناب سلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارش ڈنقل کیا ہے جوڑ پ صلی ، مثد علیہ وسلم نے اپنی چھوپھی کے سلسلے میں قر مایا تھا'

(قد اجرنا من اجرت با ام هانی) (بخاری) "ام بانی تم نے بشے بناه دی اسے ہاری مجی بناه ہے "۔ سورہ نما می مختف آیات کے درچہ میں سے مان حقوق بھی متعیم کروستے میں اورا سے ضع کا نمق دے کر شھی آیا۔ دی کا بھی خمط کیا

﴿ بِيرِ جَالِ نَصِيلُ مِّنَا تَرَكَ الْوَالِهَالِ وَالْأَقْرَابُونَ وَلِيسِّاءِ مَصِيْبٌ مِّنَا تَرَكَ الْوَالِهَاكِ وَالْأَقْرَابُونَ مِنَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُثُر مَصِيْبًا مَّعْرُونَكُ ﴾

(السباء)

"مرددل کے لئے بھی حصہ ہاس چیز میں ہے جس کو مال باپ اور بہت نزد کیک کے قرابت دار مجبولہ جا کی اور عورتوں کے لئے بھی حصہ ہے اس چیز میں ہے جس کو ماں ہاپ اور بہت نزد کی کے قرابت دار مجبولہ جا کی خواہ وہ چیز قبل بر یا کثیر ہو حصہ تعلیٰ "۔

﴿ يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ مِنْ آوْلَادِكُمْ بِللَّاكَرِ مِثْلٌ عَظِ ٱلْأَنْتَكُسُ فَعَ

(السباء)

" الله تعالى تم كوهم ويتا ہے تمہارى اولاد كے باب ميں الاستے كا حصد دو لا كيوں مے جھے كے برابر" \_

﴿ وَلَا تَتَمَيُّوا مَا مَضَلَ اللهُ بِهِ بَغْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ نِدْرِحَالِ نَصِيبٌ مِنْ اللهُ الْمُسَاد، } مِّمَا الْكُتَسَبُوا وَلِينِسَاء مُصِيبٌ مِنْ الْتُسَرِّنَ ﴾ والعسدا، ) المُمَّ ايسكى امركى تمنا مت كي كروجس عن الله تعالى في بعضول كو منالى ذلهل بالمولان ب

حبب الى من دبيا كم السباء والطيب وجعلت قرة عينى في الصلاة)) (سن سالي)

" تمیدری و خاص سے جھے ورتی اور خوشیوعزیز میں اور تماز میں میری آم محمول کی شندک ہے"۔

آ تحضور صلی اللہ علیہ اسلم نے بل یمن کے ہے جو جمور تو ایس تیار مریزان شل عورت کی قانونی مساویت کا ذکر کیا ۔ جمعی ہے سس کیری بن آئید جمعی کا کیا ہے۔ جس ہے قرآنی آئی بیت ﴿وَلَكُمْ فِی الْقِصَاصِ حَيَاةٌ بَنَا اُوْبِی الْاَلْمَابِ﴾ (البقرہ) کی تخریج بموقی ہے۔ تخریج بموقی ہے۔

> ((ان الرجل يقتل بالمراة)) (بيهقى) "باشرمردمرت كبدالل كاس مكا".

ہو بحرجت اس نے دخاا مساخر آن بیل حضرت عمر رضی مقد عد سے اس فیصلہ کا و کر کیا ہے جس بیں آپ نے کیا محرمت کے قصاص بیں ان کی مردوں کو فل کرانی تھا جو اس کے خون بیل شریک تھے۔ ابوداؤ دینے کا بالدیات بیل حضات عامشاریشی مند عنہا ہے تبی کرم صفی انقد میں وسلم کا بیٹوں قل کیا ہے کہ کورت اندں اور پڑ 10 سے سکتی

" حفرت یا نشر آی کرم ملی اند علیه اسم داقر انقل کرتی میں مفتو اے در حقین مرانا دم ہے کہ وہ (جان معنے ہے ) رک جائیں اگر کو کی قریبی رشتہ وار معاف کر دے خواہ وہ گورت کی کیول شہوائے

((عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المرأة لتاخذ للقوم يعني تجير على المسلمين))

امیوداؤد) معترت ابو براره دمتی القد صدے دوایت ہے کہ تی اکرم صلی القد عیدو کلم نے CALLY SEEMS STORE STORE STORE SHE

# بجيول كي تعليم وتربيت

الطلب العلم فريضة على كن مسلم) (مشكوة، العلم عاصل كرنا برمليان (مردواورك) الأراية الم

تعدیم اور وین ہے و تفیت پر سلس ن کی زندگی کا و رو مدار ہے س واسطے حصور سے اللہ اللہ علیہ میں اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی مشتنی نہیں قر رویا ۔ تورتوں کی تعدیم کی طرف قوآ ہے کی حصوصی توبہ تھی حتی کہ بعث اسرم کے وقت جو شرا کا دبیاں کی جو آتی ہے وہ کہ سے کے اصولوں کا ذکر ماتا ہے عور آق ل سے بیعت سے وقت آ ہے جو میں بیعت کے اصولوں کا ذکر ماتا ہے عور آق ل سے بیعت سے وقت آ ہے جو میں بیات کے اصولوں کا ذکر ماتا ہے عور آق ل سے بیعت سے وقت آ ہے جو کہ ایسان کیا ہے

منالى دُلهر څرکونيه چرکونيه چرکونيه چرکوني د در ۱۸۱

بعضوں پر فوقیت بخش ہے مردوں کے لئے ان کے ائل ل کا حصد ثابت ہے اور مور تول کے لئے ان کے عمال کا حصد ثابت ہے''۔

معام مورت کو مظلومیت کے سی جال ہے تکا لئے کے بعد سے یوں آزاونیمی چھوڑتا کہ وہ بہتم رندگی گزرے بلک وہ سی کا تعلیم و تربیت کے بئے صور وضع مرتا ہے اس کے سے دارہ کار متعین کرتا ہے ورائے خوب و ناخوب کی شناخت عطا کرتا ہے اس کے سے دارہ کار متعین کرتا ہے ورائے خوب و ناخوب کی شناخت عطا کرتا ہے اسل سے در یعے وہ اس آئی میں شرت کے سئے رحمت بن سے اور اس تھوں کرتا ہے جس سے در یعے وہ اس کی واسط وہ حرار گئی تھوں کرتا ہے جس سے در یعن پر چل کر معاشرت کے سئے رحمت بن سے اور اس سے دارہ وہ کی اس کو بنیاد وہ معاشرتی آشت کا راہ پ دھار میتی ہے۔ سمنام نے اس سعید بی دو چیز ال کو بنیاد

) منج تعليم ۴) مد واتربيت

مسلی ب خورت اگران دو چیز و ب کواپ نے تو وہ طبت اسل مید کے ستے یا کیزہ روٹ کا کام دے کتی ہے وگرند حقوق و رتحفظات کی ہر جنگ میں ید خل تی کے پہروؤن کودورٹیس کیا جا سکے گا۔

((عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال قطن أنه لم يسمع النسآء فوعظين وأمرين مالصدقة فجعلت المرة تلقى القرط، والخاتم وبلال ياخذ في طرف ثوبه))

(بعدوی)

"حضرت این عم من رضی الشرعنبات مروی ہے کہ نبی اگرم ملی القد علیہ وسلم

تنظے اور ان کے ساتھ بلال رضی الشدعنہ تھے انہیں خیال آیا کہ مورتوں نے

تبیں سا آپ نے انہیں تھیجت کی اور انہیں صدقہ کرنے کا تھم دیا تو عورتوں

یہ بیاں ور محوضیاں بھیجنی شروع کیس اور جال کیڑے کے چوشی

### أيك سبق آموز واقعد:

منالی ذیس چرکی پر المالی المال

کریں گی اور ند جوری کریں گی اور ند بد کاری کریں گی اور ند اپنا بجی او آتی کریں گی اور ند اپنا بجی او آتی کریں گ آتی کریں گی ور بہت ن کی اور دیکی گی جس کو پنا بیس اور مشروع کے در میں ان (نفقہ مشو جرسے جی بوئی دھوی کر لے) بنا بیس اور مشروع باتوں میں وو آپ ان کو بیعت کر لیا سیجی باتوں میں وو آپ ان کو بیعت کر لیا سیجی وران کے بیٹ اند سے معظرت طعب کی گیجے ہے شک سدتی لی منفور رہیم ہے۔

تی کریم تھا جمعہ اور طبیدین کی نماز وں بیل عور تیل شریک ہوئی تنجیس ور حصور صلی ایند عابیہ وسلم کے حطب سے سے مستقیص دوئی تنجیس سے رشد ہی نعمان رمنی انتدعنہ کی صاحبر اوک کہتی ہیں

((ما حفظت ق الا من في رسولَ الله يخطب بها كل جمعة))

"مل في سورة ق مرف حضور ملى التدعيد وسلم كرز بانى يدوك بده برجعد

ا بن سعد في طبق ت ين فولد بنت القيس الجهند كا قول يون فقل كيا ب

((كنت اسمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم

يوم الجمعة واد في مؤخر السباء))

" بیل جمعہ کے رور حصور سلی مند علیہ وسلم کا خطبہ سی تھی اور بیل عور تا کے ا اخیر بیل تھی " ۔

آ نجناب صلی الله ملید میم کوئورتوں کی تعلیم کا ان قدرا حس می تھا کہ کی مرحد تدار کے بعد دوہ رہ موروں کی جانب تشریف سے جاتے اور پھر ساکو این کی ہا تیں است تب ہا تا ہے۔ اور پھر ساکو این کی ہا تا سات ہے۔ اس سات ہے میں مائی میں مائی ہے۔ اس سے آپ کے اہتمام کا الدادہ موسکتا ہے۔

بال بى ئارىق موتا ہے۔

وَعُنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا يقصت صدقةً مَن مالٍ وماراد اللّه عبد بعفو اللّ عزاوم تَوَاضَعَ لُحَدللَّهِ إِلّا رَفّعه اللّهُ (رواه مسلم)

صحيح مسلم؛ كتاب البر والعبلة والأداب! باب استحياب العمو

و الدر حضرت ابو ہر میرہ ورضی اللہ عندروایت کرتے ایس کے بی کریم کائی کا مے اس ارش وفر یا یا رصد قد دینا ماں میں کی نہیں کرتا اور بوشھ کسی کی خط معاف کر ایس ہے تو اللہ تعالی اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے نیز جوشھ کھش خدا کے ایس تو ضع و ما جزی و ختیار کرتا ہے اتو اللہ تعالی اس کا مرتب بعند کرتا ہے۔''

### صدقه مال مين اضافه كاباعث بن جاتا ہے:

یماں تیں بہ تیں بتائی جاری ہے ایک تو یہ کہ جا بال میں ہے ہاکہ حصہ ضداکی راویس فرق کرنا اگر چائی ہیں گا جا گر حقیقت میں مدقہ و جرات ، ل میں زیاد آل کا سب ہوتا ہے ہا سے طور کہ صدقہ و فیر ت کرنے میں صدقہ و جیرات ، ل میں زیاد آل کا سب ہوتا ہے با میں طور کہ صدقہ و فیر ت کرنے والے کے ماں میں برکت عطافر ، لی جاتی ہے وہ اور اس کا بال آفت و بلاے تحقوظ ربتا ہے ور اس کے نامہ میں س میں تو ب کی زیاد وں ہوتی ہے بھد دنیا میں محمی اسے اس طرح تعم البدل عطافر ، یا جاتا ہے کہ اس کا بال باحتار بتا ہے۔

ہ سری ویت سے بیان فر ہائی گئی ہے کہ جو فض کی دوسرے کا تصور مینے پر قادر ہونے ہے یہ وجود معانے کر ویتا ہے در س کی خط ہے در تر رکرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا و تخریت میں اس کی مزید بر احماتا ہے چنانچہ لیک مارف کا قول منقول سے کے ''کوئی مجھی انقام عفود درگزر کے برابر شیم ہے۔''

くいいか 学会が 聖命が 歌のが 歌ので かららい حصہ فیرات کردیں۔ جب دوسرے دن وہ صفیف وٹا پینا تحض کے پاس سے گزرا تواس سن سا كدوه اسيناج أل أهر المائه ك كيب وسر محص بكل كاو تعديدان كرر وقف ككل مري الماياس الدالية والمحل المراس في الكاول محد واكر المراس الال ما كالصحي ك ساته شراب توشى على ناديد وه د جاوار بيد سنتري شيخ ك ياس يا اور س سے چہ مجر عان کیا گئے سے بیاد قصات کر پٹی کمانی میں سے یک درجم اسے ویا ورکہا کہ سے رکھوا اور بیال سے تکتے ہی سب سے میلے تباری تظرجس پر بزے ا ہے بید جم نظور فیرات دے دینا چانچہ وہ سے کا دیا جو درہم ہے کر گھر ہے ہا۔ نکالو اس کی ظرے سے میدائید عصف استحص مریزی جریف مرکب تابیخ استعوم جور ما قل یسے تو وہ دیتے ہوئے جھج کا گر چونک ﷺ کا حکم تھا اس لئے اس نے مجبور وہ درہم س محض کورے ویاں اس محفل نے وہ درجم ہے ہا اور سے بیچھے کی حرف مز کر چل ویا ا س ئے ساتھ سے تھ وہ مالدار تھی جیں اس نے دیکھا کہ وہ تھی کیا گھنڈریٹس و ظل ہوا ورو ہوں ہے و وسری طرف کل برشہر کی راہ پکڑی الدار بھی س کے بیچھے کھنڈریش وص ہو وہاں سے کولی چیز تظرف آئی جٹ س مے ایک مراہو کبور ویک وہ چرس محص کے چھیے جو یوان کھرا ہے تھم دے کر ہوجھا کہ بناؤ تم کول ہو؟ اور کس حال على اوا ال تركيا كريش يدخ يد المان الول أير مد چوك في على الله وہ میموٹ تھے جب مجھ ہے ان کی تھوک کی شہرت ویکھی نہ گی ور تھ کی اضطر ب و یریشانی کے عام ش ن کے لیے پیوا تھا م کرنے کی حاطر گھر سے تکل کھڑ ا ہوا او میں مروب يمرو بالقرارة كويم و بور يحفظر آيام تاكيات كرتا ؟ يل في يكور الحاج ورا ہے ۔۔ کر گھر کی طرف چوں ٹاک تن کے ڈریعے بھوک ہے بلکتے بچوں کی پچھے تشكيس وله في عكر جسه خدا بالنها رائد و رايع بيدور بهم مجيع عن بت قر ما و يا توبيه كبوتر جا ب ساتها والله والله المينك ويداب ال مالداري الحكيم وراسة معلوم موك نیج ووه قول من ها بیمتون نمیس تنا جکه خیفت یمی ت که هل مال انهی هگه ورخر م

((عن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الانصدر في بيت فارسل اليد عمر بن الخطاب فقام على البأب فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال: انا رسول الله اليكن وامرنا بالعيدين أن نخرج فيها الحيض والعتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائر)) (ابو داؤد)

العضرت أم عطيد وفي الله عنها كي روايت بي كدرمول القصلي الله عليه وسلم جب بديد تشريف النه عليه وسلم الله عليه وسلم في انساد كي عورتول كو ايسا كرجي بن خط ب رضى الله عدو ايسا كرجي بن خط ب رضى الله عدو ججها انبول في ورواز ب يركور بوكر بمين سلام كيا اورجم في جواب والمرابع في جواب والمرابع في مين تمهاري طرف رسوس الله سي الله عليه وسم كا قاعد مول انبول في جي جي مين تمهاري طرف رسوس الله الاسلام والى عدول الموريق والى والمرابع في جي المرابع في جدور المرابع والى المرابع والى المرابع والى المرابع والى المرابع والى المرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والى المرابع والمرابع وال

الوداؤ دکی کتاب الآ واب میں آیک شاتون کی تعلیم سے شمن میں حضور صلی التدعلیہ وسلم کا بیارش وموجود ہے کہا ہے جسم تھتے ہی مندرجہ دیل دعا پڑھٹی جا ہے

((سبحان الله ويحمده ولا توة الاياليه ما شاء الله كان

((عن ابی سعید الشدری قالت السیاء للبی؛ غلبنا علیت الرجال فاجعل لنا یوما من نقسك، وعدین یوما لغیرن فیه فوعظین وامرین) (بخاری)

د تعترت ایسعید قدری رضی الله عند کیتے چی کرفورقی لے آتم تحضور صلی الله عند وسمی الله عند کیتے چی کرفورقی لے آتم تحضور صلی الله عند وسم سے کہا کہ مردوں نے آپ سے امادی نبیت زیروہ عدید یا سے آپ کی ایک تصوص ان رکھیں آپ نے یک وال کاومدہ فرما اس میں آپ نے یک وال کاومدہ فرما اس میں آپ ن سے سے نبیل فیمت کی ورصد قریا کا کی الله عند کی رضی الله عنها کی بہن سے متقول ہے۔

CLEST STORE STORE STORE STORE SHIP IN STATE

ر الرمیا ال المور میں میں۔ ہم و کیھتے ہیں کہ بعد کے ادوار بھی بھی خواتین بہت تمایاں ہیں۔ مشہور تورث اورش رتے ہی رک جا دے این جرائے مقد ان سوائی بیل سوول نے مکھ ہیں۔ مشہور تورث اورش رتے ہی رک جا دے این جرائے مقد ان سوائی بیل سوول نے مکھ ہیں۔ ما ایک اس میں ہوئے اورش رتے ہیں تو ایم کی شاگر و گھر او بنت عمیدالرحمی بہت معروف ہیں ایک بنت عمیدالرحمی بہت معروف ہیں مشہور مورث این کے شاہر میں اس کے شاہر میں اس کے شاگر دو بیل ہے کہ اس میں کے کھیے تو سم بال کر واقعی و وہم کا اندام ویا کہ بیل اس جا تو ای کہ واقعی و وہم کا اندام ہوئے وہ سمندر میں۔ وابی تو الحق فاجی ان مشہور جو تی کا ذکر ارت میں جو میں این مشہور جو تی کا ذکر ارت میں جو میں این مشہور جو تیں کا ذکر ارت میں جو میں این مشہور جو تیں کا ذکر ارت میں جو میں این مشہور جو تیں کا ذکر ارت میں جو میں این مشہور جو تیں کا ذکر ارت میں جو میں این مشہور جو تیں کا ذکر ارت میں جو میں این مشہور جو تیں کا ذکر ارت میں جو میں این مشہور جو تیں کا ذکر ارت میں جو میں این مشہور جو تیں کا ذکر ارت میں جو میں این مشہور جو تیں کا ذکر ارت میں جو میں این مشہور جو تیں کا ذکر ارت میں جی خلی این میں این مشہور جو تیں کا ذکر ارت میں جو میں این مشہور جو تی کی کا ذکر اور ایک میں این مشہور جو تیں کا ذکر ارت میں جو میں این مقبور جو تیں کا ذکر اور این میں جو سے وابی کی دور این میں این میں کی دور این میں این میں کی دور این میں این میں کی دور این میں ہوں کا میں کی دور این میں ہوں کی دور این میں کا دور این میں کی دور این کی دور این میں کی کی دور این میں کی دور این میں کی دور این میں کی

عافظ بن جرن الاصاب في تميير الصحاب بين مالموسين مسررتني التعديد بين مالموسين مسررتني التدعيم كان على الله تعالى في تميل بنته منس الدعيم الدعيم التدعيم التدعي

((كانت لم سلمة موصوفة بالجمال لبارع والعقل البالع

والرأي الصائب))

"ام سل رضی الشرعنها الب کی حسن کے ساتھ پڑتی عش اور در کی رائے ہے مجی متصف تھیں "-

حفرت المسرر منی الله عنها کی صاحبر الای ریاب بنت الی سلم ایتوں عافظ اس میدالیر فقد النسا بھی ۔ تعلیم کی طرف یے قوید س سے دارتی گئی کہ مور شادین و یا دورائی کئی تھی کہ مور شادین و یا افلاق کے خاط ہے تربیت یافت ہو گھراس تربیت کے لئے تعلیم شہروری ہے ہی سے مختلف فریقوں ہے اس کی حوصل افزائی کی ۔ بھارے فقہ و نے حورت کے حق تعلیم کو قانو نا تعلیم کی یا تا اور مورت اس حق کی هسب میں عداست تا اس کا دردارہ تعلیم کا قانو نا تعلیم کی اس موجود ہیں دفتی الآوی قانسی خال فی قانونی قانسی خال فی قانونی فات فقی دے ہیں موجود ہیں دفتی الآوی قانسی خال فات فاتونی فات فقی دائی ہی اللہ کی وغیرہ ہے۔

منالى ذلهن المحكية المحكية المحكية المحكية المحكية

ومالم يشالم يكن اعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط بكل شيء علماً)) (أبود ؤد)

'' پاک ہے اللہ پی تعریف نے ساتھ قوت ای نے دریدال سکتی ہے اللہ جو جا ہما ہے ہوتا۔ وہ ہرشے پر تا در ہے اور الک کے خاصل کے کا حاط کر رکھا ہے''۔

قرطبی ہے۔ سور ہو تو رکی تغییر میں حضرت عمر رمنی القدعنہ کا بیرقو رعق کیا ہے

(اعلمق بسناء کم سنورة نورا) (قرصنی) " پی ۴رو رکوره توریخی و" -معترت عروه تن تریرانی اندعند کتے چی

((ما رايت احداً من الناس أعلم بالقرآن ولا بقريضة ولا بحلال وجرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة)) (نفيي)

" میں نے وگوں میں ہے کسی شخص کو قرآن افرائض عن ل وحر م شعر الخیار عرب أور تسب نے وگوں میں ہے کہ الحقیار میں مائٹر رہنی اللہ عنہا ہے تر یادہ عام تبیل و مکما " "...
و مکما " "...

جی کر میصلی مند علیه وسلم کی ان تو جیها سے کا متیجہ تف کی اس عبد کی خوا تین حصوب علم کے میدان بیل مردول کے برابر چلتی نظر آئی ہیں۔ از وائے مطبر سے خوا تین کے علم کا برا اؤر بعید تین مردول کے برابر چلتی نظر آئی ہیں۔ از وائے مطبر سے خوا تین کے علم کا برا اؤر بعید تنہا کا صلی وا د لی مق م تو ایک مسلم حقیقت ہے حدیث وفقہ میں ان کوخصوصی درجہ حاصل ہے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے نظر بیف ہے جانے برا کڑ سی یہ بھی ان سے مشور ہے کرتے تھے سیرت ورجال کی روسے اکثر آئے ہی کی رائے جا مب بردتی ورجال کی روسے اکثر آئے ہی کی رائے جا مب بردتی ورجال کی روسے اکثر آئے ہی کی رائے جا مب بردتی ورجال کی روسے اکثر آئے ہی کی رائے جا مب بردتی ورجال کی دور بھی بروتا بھین بیں خواتین کی کھی

سونگه سیس کی حال نکه جنت کی میک و در تک پیمنی بروگ' -

ای طرح قرآن وسنت میں شرک چفی نبیت بہتان تراشی اور ای قبیل کی روس في حرفات من كي سي بين الموموم في تين سي بيتو قع كي كي بيك وه التحم کی قراہ تنہیں کریں گی۔ وراصل اسلام بیرج بتا ہے کہ سلامی معاشرے کی خاتون ویں و خدق کا مجمر ہو۔ اس می تعیمات کی روے مورت جبجی معاشرے کے سے منید ہوئش ہے کہ وہ وین واخلاق پس اوشخا مقام رکھتی ہو ورشداس کی ہداخلہ آل و مد کرو رکی ہے رہے مع شرے کو جہنم میں ہدر سکتی ہے۔ چو تکدمن شرے کا جتما کی شعور وافر والي تربيت الل سے چھ اور اللہ من سے اس مے اس من فراول تربيت ير برا ارورو يا ہے۔ ای تربیت کا یک حصر تو واقعیم محقی جے فو عمل کے سے ضروری قر رویو وراس یں بھی ا<sub>س می</sub>ہوؤں کوڑیا وہ مدتھر رکھا جن میں خلاق کی پیٹنگی سیرت کی تقمیر اور آغوی ے حس ک کوافش ہے۔ تربیت کا دومراحصہ میہ ہے کہ محدث کے لیے حدود کا متعین کر ويے جامل اے قری طور پر ہے مجھ یا جائے کہ اس کی عملی رندگی کے سے بدحدود ہیں اور تمارات زندگی کے ای دائرہ کاریس کا مرتب کا موقع ملے جواس کیلنے ضروری می ے ورمعید سمی ۔ س کی رندگی سے اس تن مو قع کوشتم کردیا جا ہے جن سے س ک تربیت برا از اندازی کاشیه و مکتاب رشل جه رش به ری رندگ فایک بیلو جما می بیاس اجنای زندگی کی تنگ و دو چیل بوقت ضرورت عورت نمایا ب حصه لے عتی ہے تکرید م ا جارت میں اے اچھا ہیت کے تھے میدان میں کھل ل کر کا مرکزے ہے منع کروہ کی ب- بنائل زند كالخصوص وارو كارب في الواني حصد كبنا جوسية اس چند عدود سے متعین کرد یا گیا ہے کدوہ س اجھا کی زندگی میں تھل کر کام کر عتی ہے وراسی رندگی ک تربیت اے اس وقت کام آئے گی جب بنگای حالات بیں اے کھل کر کام کرنا ہوگا۔ مذیبا کی احتیاط کے پیش نظر رسوں اکرم نسبی مند مدیبہ وسلم نے جعداور حبا اکو عجومت پر قرطل فیمیں قر اور دیا۔ ہیا ہائے ذہمن میں رہے کہ بنگا کی حاریت میں جو رضعیں

حرسم

مالى دنهى المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة

عمده تربيت

یونکہ ساری تعلیم کا منتصودا خیاتی و تقوی کی تربیت ہے اس نے آر آن وسٹ سے فکری اصدی تے اس نے آر آن وسٹ سے فکری اصدی تے ہیں ہے مادھا سے فکری اصدی تے بین جواسلائی معاشرے کے بہترین فرد بینے کے لئے نہ وری میں۔
منت کے بین جواسلائی معاشرے کے بہترین فرد بینے کے لئے نہ وری میں اور کہا ہو اسٹ کی جواسلائی معاشرے کے بہترین فرد بینے کے اندری گزار میں اور کہا ہو اسٹ کی جو کی دائی ہے بین اسلام سے اس کے لئے دو مرید ظرر کھے بین مست کی جو کی دائی معالی دیا گئی اسلام کے اسٹ کی جو اسلامی فقط نظر سے اس کی تموانی معالی دیم میں۔

اللہ معالی دیم کی سے اسے روگ دیا ہے جو اسلامی فقط نظر سے اس کی تموانی میں۔
اللہ معالی دیم میں۔

ان اصواول کی جو ای جومشیت کے طور پر مؤمد کے لئے شروری ہیں۔

قرآ بوست نے بن تام امو کی ناب وہی کی ہے جان ہے مسلم قواتین کو پیا چ ہے مشر مسلم کے مقاب العب س جن ایک واقعہ ندکور ہے کہ حصر مقدین مسعود رہنی سد حدے فر مایا جو عور تین مصنوعی ج ب کوند حتی ہیں اواستوں وگھس کر تو یصورت یہ تی جی اس بر مدکی حت سے میس کر یک فیاتون نے کہ کرتس ری بیوی بھی قراب سرتی سے عمد العدے کہ اس کر وہ ایس میں کہ ہے قو وہ عقد جی نہیں رہ ستی ہو والویکھو پنا چے س عمد اللہ سے کہا کہ وہ وہ ایس میں کی اور ارش وہ حظام ماسے

(رونساء كاسيات عاريات مميلات مانلات رؤوسين كاستمة البخت المائلة لا يدخلن الجدة ولا يبهدن ريحها وان ريحها لتوجد من مسيرة كدا و كدا)) (مسلم) أوه محرين جو طل على كرچتى أوه محرين جو طل على كرچتى بين اور جو اونت ك كوبان كي طرح البيغ كنرمون كوبلا با كرة و واوا كا خبار كرتى بين مون كي بلك ن وشوائي نين

ربعة عسامملوك و مراة او صبى و مربض)

1 يود ڏدا

،الإحراب)

"اورتم اپنے گھر ، س میں قرار سے رہواور قدیم رہات جاہیت کے وستور کے موافق مت پھر واورتم نمازوں کی پابندی رکھواورز کو قادیو کر واور مقد کا اوروس کے رموں کا کہنا ہا و اللہ تی لی کو بیر منظور ہے کہ سے آھر والوقم سے آیودگی کو دور رکھے اور تم کو ( ہرطر تے تھ ہری ور پاطنی طور پر ) پاک صاف اسکے "ک

الو کمر بھی میں ۔ احکام القرش میں اس آیت کے تحت لکھ ہے کہ بیر آیت اس رویہ پر والات کرتی ہے کہ عورتوں کو تعر بیٹنے فائلم یا جار ہا ہے اور وہر ل گئت ہے منع کیا گیا ہے۔ منالى دلى والمسلمة المستولية المستو

آ محصور مسلی الله علیہ وسلم کے معدر حدویل رشاہ سے میں رکے علور تا البد بیٹیل کے جا سکتے ہیں '

رعن عائشة فانت قب يا رسون الله على السب جهد؟
 قال معم عليس جهد لا قبال فيه الحج والعمرة،

م جاجه

احطرت ما شریقی مقد علبات را بت ب کدانموں نے حضور تسی الله علیه وسلم سے محروق کے حضور تسی الله علیہ وسلم سے محروق کی تقد علیہ وسلم نے فروایا ہال ان پر جہادوا جب ہے اس میں جنگ تیس بلکہ جج وعمرہ ہے ''۔

((عن عائشة أم المؤمنين عن النبى صلى الله عليه وسلم سائه سما، ه عن الجهاد فقال عجم الجهاد لحج))(بخارى)

یودا در نے ایپ الجمعہ 'عمل خداموں اور عور قال کی جیٹیت ہیاں کرتے ہوئے خاتم الزئل کے اس ارش دکو بیان کیا ہے۔

ا، عن طارق بن شبهاب عن النبي صلى الله عنيه وسلم قال الجمعة حق واجب على كن مسلم في جماعة الا منالی دابعی عالی کا تعلق کا ت

### منالى دُنهى ﴿ وَمُعَالِكُ عُلْمُولِكُ عُلَمُولِكُ عُلَمُولِكُ عُلَمُولِكُ وَمُعَالِكُ عُلَمُولِكُ وَاللَّهِ ا

((وفيه دلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهات عن الخروج))

''اوراس میں اس امر کا ابتارہ ہے کہ خورتوں کو تھم ہے وہ گھر میں دہیں اور انہیں باہر تکلنے ہے تا کیا گیا ہے''۔

#### المام احرفرات بي:

(خیر مساجد السما، قصیر بیوتهن)) (مسند احمد)
"عورتون کی بہتر بین سجدین ان کے کمروں کے اندوقی جمے بیں"۔
اما ساحد نے معزمت مانشر منی الدعم کی رویت سے حضور صلی اللہ طید وسلم کا ایک عمدہ تول نقل کہا ہے.

((عن عائشة عن الدي صلى الله عليه وسلم انه قال عليه عليكن بالبيت فانه جهاد كن)) (مسند احمد)

د معرت عائشرض القرعي تي اكرم ملى الله عليه وسلم عروايت كر آل في كرا پسى لله عليه وسي ربوكوكد يمي قي كرا پسى لله عليه وسيم في دروي تركد يمي تمير داجها و ميا "

سوم میں مرو تھی کے اس امتزان سے معلوم ہوتا ہے کہ سوم عورت کو شاتو قیدی اور مملوک بنا تا ہے کہ اس کے تقییر سے ہی نہ ہوں اور نہ سے ایسی ہے ہنگم آز دی ویتا ہے کہ جس سے وین واضا آل کی قدریں مجرون اور معاشرے کا اجتماعی سکون بارت ہو۔ اسدم اس کے نئے دائرہ کار متعین کرتا ہے تا کہ وواصل کا م کر سکے اور دواجی خاند ٹی تھام ہے حس کے نتیجے جس وجی معاشرہ ور جی شہری تھام تشکیل یاسے گا۔

يبى سبب ہے كہ مخصور صلى الله عنيه اسلم في تورتو ب ورمر وول كى تر بيت ميل

### از واج مطهرات

# کی بابر کت اور قابل تقلیداز دواجی زندگی

ش آئر جہ میں بھی بینی میں اندر میں روح تا مطبر ہے رسی لاد مسمل کی وہ ہے وض کرآ یا ہوں لیکن چونالہ آبات کا ابتدائی مسووہ لکھتے وقت ہی ہے میرے ذہن میں تا ک روین مطیرات کی ویت یک شمل و سانکھنا ایسان بینی پیمال امناسب جانا ک اب جَبُداب کُ " مثالی راین" کی بابت پکورة بمن سازی کر بی تو اب ان از واج مظهرات کی باک زند محیال گا آب کے سامنے تقت محینی جائے تاک دبیری فرماتبروار بجیاں اس کے مطابق ایل زدوائی زئر گیوں کوڈ ھولنے کی کوشش کریں۔

ای ار ایسالتیج اے بہا تکا ل مکہ میں حصرت فد بجہ بنت حو بعد رہنی اللہ علم اے كيا اس وقت تخصرت الأيّام كالمر٢٥ سال و رحفرت خدريًّ كالمرم سال كالفي حطرت صدیجات عرف استعمل مال آبل وال ساور ن کے بعد مکہ ای میں آ ب منابقا الله الك يهوس مال خاتون حضرت مواه . ت . معدرضي التدعنها سے كات ئيا' س وفت محضرت مي قيام کې عمر بھي تقريبا ۵۰ سال ي کي تقي حضرت سود و رخني مقد عليها كاس وفات الم هاهد والكيفة ول كرمن إلى الهيدي العطرت ما أشربت إلوبكر صدیل رضی الله عند ہے " بے سالھا کا انا نے والیوی میں ہو جب کے وجے برس کی تھیں ورجب الصيل وه خصت كر كرفضور فالنزائية كياب آهي الدونت بالأعمر وسال ۔ کی تھی۔ان کا س وق ت ۵۵ یا ۸ فاحہ ہے۔ مفترت حصیہ بہت عمر یکن سدعسہا سے آب القائم كان المصورة على بورامون في المود وه من والتوليد دعنت النب بنت فريمة وش آب ك تكاح ش آسى اور نكاح عن جمك على وه

くいい 新田原 お田原 お田原 からい هدیم پیریش و دوره بیب رو بیت کے مطابق ساتھ ای شن کر گسیں یا حضر متنا مسلمہ یے اور بخز دگی رمنی القد عنها ہے آ ہے کا آبائی کے ساجہ میں انکاح کیا اور ان کا تخارے کا مدیش جوا اور ایک قول کے مطابق ۲۲ مدیش جوا ۔ هفترت نہ بنت بخش الله المد عنها ٥ هـ ش آب كي زوجيت ش آسمي اور ٢٠ يا ٢١ هـ ش القال كي على ياليد على المال كر بعدس من يمل جي دوج معمره في القال موده حصرت الماسية أي عين المتعفرت المرحبية رمني المدهنها جو أومعيان في بني المرمعا والبارضي المدعد كي " ل جين يهيد عمد للد عن جش ك تكاح جين تحيين أو وقو ل من ل يوي كاله ب بجرات كرك حيث بينا كے أوبال عمد اللہ بن قبل ك ميساني لذ بب قبال كرايا تھا ور ویں مرا یہ تھ۔ حضرت ام حبیبائے قد ہب(اسلام) پر قائم رہیں۔ الاھ جی نجو تی بادش وصل نے ال کا تعال " محصور مل منا اور سینے یا ال سے ان کا اہم جو جو ا مر رورجم مقرر مو تفاوا ميا حفرت محبيب رشي مدعنها في ١٩٨٥ هيل الفال كيا-حسب جورية غزوه مريسيع ش جس كوغز ويزي المصطلق بهي كيت بين اور جواله هاي ال کا انگار ۲ شاهد پیل ہو ہے حضرت میمونہ جوجسرت سی میاس رمشی امتدعتما کی خاب ٹیں کے بیش مستحصر ہے میں آئیلائی رو جیت ہے سرفرار ہو تھیں۔ کا انتقال الاھ یا 8ھ س و عفرت مغيد بنت جي بن اخطب عدين بنگ فيبر بين بسير بنال كنيس اس وقت ن كي عمر عاس ل كي تحقي - آتخضرت النائية ان كو آراد فره يا اور پيم كان كريا-کیارہ روان مطب سے کی وہ تعد و ہے جس بررو یاست کا تفاق سے یارمویل روجہ عظم و جو مشرات ریمانڈ کے بارے میں احتیاف ہے۔ العقی عمرات اے کو حرم ( ليف قرار الا هيا الميكن لعض دومري رواغون عن بي كدر يحالة عن جوايد معوی عائد ان کی خاتا رخیس جنگی امیر ہو کر آ کی تھیں جنا میدا تحصر میں التیجا ہے۔ باہو

### سنده خد یجه رضی متدعنها ایک مثال بیوی:

عن على عال سمغت رسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقُولُ خير بسا ۽ ها مَرْيَمَ بِسُتِ عِمْزَانَ وَخَيْرُ بِسَانِها خدِيجةُ بِسُ خويَلدِ (متفق عليه وفي رواية قال عو كريب( وَاشَا رَوَكِيْعٌ إِلَى الشَّمَآءِ وَالْآرُضِ) ،

صحیح مسلم کتاب عصائل الصحابة یاب عصائل معدیدة ام الموصی ۱۹۸۰ المعنی و مسلم کتاب عصائل العدیدة ام الموصی ۱۹۸۰ المحار المحار الله عند کہتے ہیں کہ یس نے وسوں کریم کا بین کو ورت ہیں اور یہ است عمر الله بین امت عمل سب سے بہتہ عورت ہیں اور بیناری و مدید اپنی امت عمل سب سے بہتہ عورت ہیں۔ (بیناری و مسلم) اور ایک دوایت بین ابو کریب نے یہ بیاں کی محصرت وکئے نے اسلم) اور ایک دوایت بین اور حضرت ایام ، مکت اور ان کے ہم حصرول (جو حفاظ حدیث میں سے بین اور حضرت ایام ، مکت اور ان کے ہم حصرول کے بیم بیار کی امن اور زمین کی طرف اشار و کر کے بیم بیار کہ اس صدیت کے مطابق میں دولوں خوا تیمن پی امنوں میں دینا بھر کی عور تول سے انتظال واشر ف ہیں۔ "

ی یہ رسے ہیں۔

امت بلی اورام المؤمین حفرت خدیجہ رضی مذعمہا اپنی امت (امت مجر ہے) بلی
امت بلی اورام المؤمین حفرت خدیجہ رضی مذعمہا اپنی امت (امت مجر ہے) بلی

سب مورتوں ہے افصل بیل لیکن اس سے بیدا صح نمیں ہوتا کہ خود ن دونوں بیل سے

کون تی افضل ہے۔ حفرت قد بجہ ہے فضل میں یا جھترت قد بجہ حصرت مربح سے

افضل ہیں۔ تاہم تغییر تعفی بلی الکھا ہے کہ میچ تول سے مطابق حضرت مربح ہے حفرت

خد بچہ اور حضرت عائشہ رضی الذعنہ افضل ہیں کیونکہ حضرت مربح بینجبہ تو ہیں نہیں اور سے

خد بچہ اور حضرت عائشہ رضی الذعنہ افضل ہیں کیونکہ حضرت مربح بینجبہ تو ہیں نہیں اور سے

بھی ہے ہے کہ بیامت م حومہ دومری تم م متوں ہے بہتر و افضل سب تو اس و د

منالى ذلهل المحكالة المحكالة المحكالة المحكالة المحكالة المحكالة المحكالة المحكالة المحكالة المحكالة

آ راد کیا اور ۲ ھاٹن ال ہے تکاح کرنیا۔ بہرجاں تسخفیرے کالجو آئے ن تمام خو تیل ہے جو مت کی وائیں میں نکاح کیا اور سب کے ساتھ دخوں بھی فر ویا۔ ٹیس یو ہیں ے زائد ایک خواتین کا و کر بھی رواہوں میں آت ہے جن ہے آ پ اللَّافِيِّ نے لکا تا تو کی کیکن دخوں سے میں جدائی کی تو بت آگئی بعص یک خو عمن بھی تھیں جس سے الکاح کی بات چیت جی کیکن ن سے اکاح میں کیا۔ ی طرح بعض روایتو سامی ایک مورتوں کا بھی اگر " تا ہے جو " ہے الکھاڑا کے تکان علی تھیں ور جب ہے آیت کریمہ ياايها النبي قل لازواجت الدل بولي تو تبول من ترت يروي كور يح وي ورآ ہیا ہے جد، کی اختیار کر ں۔ جہاں تک "مخضرت ملاتیزیم کی حرموں ( کنیزوں ) کا تعلق ہے توں ک تعد وجاریان کی جات ہے جن میں سب ہے مشہور ماریہ قبطیہ میں جن كيفن سابرائيم بن رمول الشرافية بيد موعة تقد ال كالقال ١٦ هاس جو ۔ ووسری ویل حضرت ریحات بنت سمون یا بشت زید میں حن کے بارے بیل بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ آ ب ٹالیڈ الم کے نکاح میں نہیں تھیں ۔ بلکہ ' حرم' ، تھی ا رکو آ ب نے آ زاوئیں کیا در سیب ملک میمین ان سے مج معتقر مان اوقی دو میں سے ایک تو و و انظر تعیس جوام موسین زینب بنت جمش نے بطور مربیا سی کی خدمت میں پیش کی تھی وراكيك كنيز وه تنمس جوكسي غزوه عين اسير بوكرة في تنفيس

بذكورہ ہا .. تفعيل شخ عبدالحق و الوئ كى شرح منتلو ة ہے ، خوذ ہے جو مہوں نے جا مع الدصول نے حوالہ ہے جمع كى ہے اس ميں كوئى شرخيں كه آ تخضرت مائينيا كى اور اج مطہروت كى تعدادان كے تكاح كى ترتبيب آ تخضرت كائينا كى وسال كے بعد انتقال كرنے وال اروج مطہرات كے سين وفات جمن دواج كے ساتھ وخول تيس كي يا جمن خوا تيم كے ہا تھ وخول تيس كى تعداد كي يا جمن خوا تيم كے ہاں بيغ مول كران كے ساتھ تكال تيم ہواان سب كى تعداد كے سارہ يا جمن خوا تيم ميں مول كے اور جا مراد يوں بيل ہواان سب كى تعداد

مالى دىس المُراكِلُة المُراكِلُولُة المُراكِلِيّة المُراكِلُة المُراكِلُة المُراكِلُة المُراكِلِيّة المُراكِلُة المُراكِلُة المُراكِلُة المُراكِلُة المُراكِلُة المُراكِلِيّة المُراكِلُة المُراكِلُة المُراكِلُة المُراكِلِيّة المُراكِلُة المُراكِلِيّة المُراكِلِيّة المُراكِلِيّة المُراكِلِيّة المُراكِلِيّة المُراكِلُة المُراكِلُة المُراكِلُة المُراكِلِيّة المُراكِمِيلِيّة المُراكِلِيّة المُراكِلِيّة المُراكِلِيّة المُراكِمِيلِيّة المُراكِمِيلِيِيْكِمِيلِيِيْكِمِيلِيلِيّة المُراكِمِيلِيلِيّة المُراكِمِيلِيّة المُراكِمِيلِيْكِمِيل

میں مدا و ساوت فی اقوال جیں اسی طرح مصرت کا کنٹا پر معفرت فاطمہ دشی و شد عنها می فعید سے بھی مشف کید سند و روس و بعد فالیاتول سے کہ فاطمہ درمشی الشرعنها توفیم مرفق فاللہ میں میں تعرب و روس و روس کنٹر ہے رو پنجم میں قائد کوسی فوقل نے رافعید سے کیس و بڑا۔

وعن أبي هُرَيْرَة قَالَ أَتِي جِبْرَثِيلُ النّبِيُّ صَلّى لله عليه وسلم هذه وسلم هذه حليجه قد اثت معها الله عليه أدمُ أو طعامُ هاد اثتل عا قُرأً عليه السّلام من رّنها وعنى ولشرها لبيت في الُجلة من هذه ولا صحب فيه ولا لله

صحب سعال الوم برورفش المدحد في براي با كر محرت بر يال عيدة أن المراجم التراجم من بريال عيدة أن المراجم التراجم من المدحد في براي براسون اللذا محل حد يجال مله المراجم التراجم من المراجم التراجم من المراجم التراجم من المراجم التراجم من المراجم المراجم من المراجم المراجم

سیده قدال دور نے والے دیب آتھ سال قالم فلات کے فار جرامیں ہے جات بھے ورٹی کی وال تک ورل میں مرب سالورو رکتی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ ہنا ساتھ کھانے ہیں کہ کہر چڑیں سین سال ارپالی و فیرو سے لیاتے تھے تاکہ موال و بیال کا مدر شوت آر بی میں تھل نہ و کیک وال شدید للدی آپ کے ا

ا ن کوسل م کیدو ہے '' میں و نے کو اسے کر رب بعثمیں کا سلام اید شوف ہے جو حصر ہے حدیجے کے سواو نیا کی کسی خورت کو حاصل نمیں آیب مرحبہ حضرت جبر مکل کے حصر ہے یہ بھر بھی اللہ مسہا کو تھی سلام نہیں یہ تھا نیکن صرف آپٹی طرف ہے ۔ اس سے اس حدیث کو حصر ہے یہ مشر جسی مند عنہا ہے حضرت خدیجے رضی مند عہا کی فضیعت کی ولیل قرار دیا جاتا ہے۔

الموقولدار موقی کا ہے اقصال کا طاق س موقی پر ہوتا ہے جو بہت ہو جو اور الماس میں اور الماس کا طاق سے موقی پر ہوتا ہے جو بہت ہو جو اور الماس مدرے فاق اور والیتوں کے دور در الماس کے اللہ میں اور کا الماس کے اللہ موقی ہوگا ہے گا۔ اللہ اس جملہ کا ایک مطلب قریہ ہو سکتا ہے کہ س کے اللہ موقی ہوگا یا ہے کہ موقی ہوگا یا ہوگا ہے کہ موقی ہوگا ہے کہ سے اللہ کا طاق ایک پورے کی پر محیط ہوگا۔

"الس محل على شد شور وغل ہے شہ تکلیف اور اٹکان ہے " بطور خاص ال ووقو ا جی اس کی فنی اس ستیار ہے آئی ہے کہ ایووی گھر وں جس رہے و عوں کہ وو نا گوا چیر اس طار باوہ سامر کرنا پر تا ہے لیک تو شور وفنل کا وردوس ہے سمحت استخت و "طیف اسکان کا جو گھر ہاں کو بہائے استو رہے اور جائے جس جو تی ہے۔ ابتد اللہ تھا ہے بتا ہا کہ جشت کے محلات ان فاکوار ور تکلیف دہ چیز وال ہے فاق ہول کے۔ ف سے علا دوائی خوبیوں والی اور کوئی طورت ہی نہیں آئے پ (میری اس و ت سے جواب بیس ) فرماتے واقو واقعی اس طرح کی تھیں اور کسی ہی تھیں اور پھر میری اولا دمجی تواجی کے بطن سے ہے''۔

(بخاری و مسم)

"ایسی ہی تھیں" کینی وہ بڑی عاہدہ و زاہرہ تھیں روز سے رکھا کرتی تھیں شب
بیدار رہتی تھیں یہ میری خدمت اور میری امداد و راحت رسانی بیس بڑی بڑی مشقتیں
ایس تھیں حسن سوک اوراحب ن کیا کرتی تھیں وغیرہ و فیر و حضرت خدیجے رہتی اللہ
عنب کی سخو بول کو صریحا ڈکر کرنے کے بجائے مہم فریائے ہے آ پ کا تقصد
ان کی حیثیت وفصیلت کو زیادہ بیٹے انداز بیس بیش کرنا وراس طرف اشارہ کرنا ہوتا تھا
کدان کے اوصہ ف اور خو بیال حدشا روقیاس سے با ہر ہیں۔

میری اولاد ایسی تو نمی کے بطن ہے ہائی ہے حضرت فدیجی ہی می فیم فضیت کی طرف اش رو کرنا مقصوا ہوتا تی جس کی ہمسری کا وغوی آنخضرت ہی تی تا کہ کو کی بھی زوجہ مطہر و نہیں کر سکتی تھیں چنا نچہ آنخضرت کی تی م اون وا مجاد حضرت فدیجی کی کے بطن ہے ہوئی ۔ سوائے ایر ایسی بن محمر کی تی تا حضرت فاطر رشی الشر عنہ اور وہ آپ کی '' حرم' ' تھیں ور ولد دہمی کی کہ جس میں حضرت فاطر رشی الشر عنہ زیرا مجمی بی بھی شامل ہیں جن کے فضائل و مناقب کا کوئی شھکا تا نہیں بی آن واج ہے کوئی اول ونہیں جوئی ' دوسری طرف بید کلئے موجود ہے کہ مور توں سے ضاص تر نوش اور سے کوئی اول ونہیں جوئی ' دوسری طرف بید کلئے موجود ہے کہ مور توں سے ضاص تر نوش اور

ام انمؤمنین حفرت فدیجه الکبری رضی الندعنب خویدین اسد کی بیٹی ہیں جوعرب کے مشہورتا جراور قریش کے معزز و تا مور قروشے حفرت خدیجہ کا پہنا نگاح ابن بال بن فرریدہ سے بواتق اس کے فوت ہوجائے کے بعد دوسرا نگاح مشتق بین عائمہ سے ہوا رس کا تشیرا نگاح حسیق میں سال تھی اور نبی سال تھی اور نبی

مثالي ذلهر والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب

ما ، ف لکھ ہے کہ حضرت فدیجہ رضی امتد عنہا کے حق میں یہ بٹارت کو ک مقام کا اعدان تھا جو ان کو اس بات کے بدھ میں عطا جوا کہ انہوں نے تخضرت اللّٰہ ہُم کی دعوت سائم کو اس بات کے بدھ میں عطا جوا کہ انہوں نے تخضرت اللّٰہ ہُم کی دعوت سمانام کو سب سے بہنے بطیب فی طراور بخوشی قبوں کر لیا تھا انہوں نے خدائی "و زیر لیک کہتے ہوئے اسے "بائی ندہب کو یک فت اس طرح رش کر کر دیا کہ دو تو کہ میں طرح کا خورشرا یہ ہوئے دیا نہ بحث و تحرار اور ان نے جھڑنے نے کے تب میں کرے ہے۔

وعَنْ عَآئِشَة قَا لَتُ مَا غِرْتُ عَلَى الحَدِ مِّنْ بِسَآءِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرْتُ على حَدِيْجَة وَمَا رَآيَتُهَا ولَكِنْ كَانَ يُكُثُرُ بِكَرِهَا وَرُبَّمَا ذَ بِحِ الشَّهَ ثُمَّ يَقُطِعُهَا اغْصَاءَ ثُمَّ يِبْعَثُهَا فِي صَدَآئِقِ حَدِيْجة فَرُبَّمَا قُلْتُ لَـهُ كَانَهُ لَمْ تَكُنْ فِي الدُّ نَيَا امْرَأَةُ الاَّ حَدِيْجة فَيُقُولُ انَّهَا كَانَتُ زَكَانَتُ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدُ . (متعق عليه)

صحیح بلنداری کتاب البسانی ابن ترویج النی عدارد، و دسلها و ۲۵۲٤ میروی اندو حضرت عائش مد یقدرتی الله عنها کهی بین که جی کریم الله عنها کو دیک بین جی بین که جی کریم الله عنها کو دیک اتنا کی بوی سے کرتی تنی الله عنها کو دیک بین بین کی بوی سے خوات خدیج رضی الله عنها کو دیک بین بین که البت آنخفر سے کا فی بین می دی کرتے اور اس کا عضو کا شکر بوشی بنا ہے جی کرتے اور اس کا عضو کا شکر بوشی بنا ہے جی کرا سے کہا کہ والے میں بنا ہے جی کرا ہے کہا کہ والے میں بنا ہے جی کہا کہ والے میں بنا ہے جی کہا کہ والے میں بنا ہے جی کہا کہ والے میں کرتے تنی کرا ہے کہا کہ والے میں بنا ہے جی کہا کہ والے میں بنا ہے جی کہا کہ والے میں بنا ہے جی کہا کہ والے میں کرتے تنی کرا ہے کہا کہ والے میں کرتے تنی کرا ہے دیا ہے کہا کہ دیا ہے کہا کہ دیا ہے کہا کہ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہیں ایک خد یجا

أَرْيُكُ فِي الْمُنَامِ ثُلْثَ لَيَا لِيَجِيْءُ بِكِ الْمِلْكُ فِي سَرَقَةً مَن حَرِيرَ فِعَالَ لَيُ هَدِه مُرَأَثُكِ فِكَسَفْتُ عَن وحبِ لَدُوبِ فَذَا الْبِ هِي فَقُلْتُ الْ يَكُنَ هِذَا مِن عَبَدَ لَكَ يَمُصِهِ (مَعْقِقُ عَلِيه،

صحيح البخاري! كتاب الساقسة باب تزويح اللي عائشة وقدومها المدينة . أنه بها ح. ( ١٠٠٠

### سيره عائشه والفياك بارے ميں خواب

 منالى دىس 美国教皇教教皇教教皇教教皇教教皇教教皇

کر میمانی کا کہ ایسد کا ل تھ کہ ب نے شاق ان سے پید کی تورت سے تکاری کی تر اور شان کی موجود کی ش کسی اور سے نکاری کیا۔

حضرت خدیج رضی الشرعنها کواول مسلمین ہوئے کا شرف عاصل ہے بیمی تل مر مردوں درخورتوں میں سب سے پیسے انہوں نے اسدم قبوں کیا۔ ن کا انتخال ہم دو سال آنحضرت کا آئیلاً، کی ہم ت مدینہ سے پانچ سال قبل مکہ معظمہ بیس ہو۔ ہم حضرات نے ان کا من وہ سے ہم سے مدینہ سے چار میں قبل ورہمض نے تین سال قبل جی معرات نے ان کا من وہ سے ہم سے ان کی رف فت کی مدے ہم سیال جی ماہ یا پانچی اور کھی کہ دیے ہم سیال جی ماہ یا پانچی دو

وعن أبى سلمة الله عائشة قالت قد رسول لله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يا عائش هذا جنرتيل يُقْرِئْكِ السلام قالت وعليه السلام ورخمة الله قالت وهو يزى مالا أرى (متفق عليه)

صحیح البعدری اکتاب الصافی باب مص عائشة سے ۱۹۸۴ "اورصرت ابوسلد (تالیق) ہے روایت ہے کہ ام المؤسین عائش صدیقتہ رضی القدعنی نے (یک روز جھے ہے) فرمایا عائش رخی القدعنہ ایہ جریکل (یہال میر ہے سے ) جی تم کوسلام کہتے جیں۔ عائش نے (اس سام کے جواب جی ) کہ وعلیہ اسلام ورحمت القد (دور جریکل پر بھی القد کی سد تی اور راحت نازل ہو) حضرت عائشہ رضی القد عنہ کہتی جیں کہ تخضرت ان رجریکل) کود کھور ہے تھے اور جی ان گؤیس دیکھ دری تھی "۔

(بخاری دسکم)

وعنْ غَائِشَةً قَالَتَ لِيْ رَسُونُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ

س س جملہ میں جوشک ہے و داصل خواب ہے متعلق نیس ہے بھرآد ہیںر ہے متعلق ہے کرنے معلوم کا ہر کے مرد ابن مراوسر منے آئے یہ خاہر کے خداف کی کھے اور یا ہے کہ ندمعلام الہوی "سے مراوو نیو کی جوگ ہے یا خرے کی جو گا۔

#### مالى دلهى 看面的 新面的 新面的 我们的

اریاسی ہوسکتا ہے کہ حضرت جریکی نے دعترت یا کشار منی اللہ عنہ کی تصویرہ و اروں اور دور اور کھی ہو گئی ہو گئی ہو ریشی کپڑے پر اور ایک ہار تھی پر اور ایک ہار تھی پر اور ایک ہار تھی کہ ہو سکت ہے کہ حضرت جہ کئی تا اپنی تھی کپڑے پر اور ایک ہے اور کوئی دوسر فرشتہ ریشی کپڑے پر اور ایک ہی ایس ہار پی تھی پر تھو پر اور ہی ہو ایس ہو سکتا ہے کہ حضرت جریکل تو اپنی تھی پر تھو پر اور ہے تھے اور کوئی دوسرا فرشتہ ریشی کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت جریکل تو اپنی تھی پر تھو پر اور ہے تھے اور کوئی دوسرا فرشتہ ریشی کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا تا جمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ( نکاح وشادی کے بعد ) جب جو اور پر نکھ گئی ہو سکتا ہے کہ ( نکاح وشادی ہے بعد ) جب بھی نے فراب بھی دیکھا تھا۔

"اگرية واب الله كي طرف سے الے" يهال أكرية شكال پيدا ہوكدا مي خواب کے بارے میں الک کا ظہار کیا معنی رکھنا ہے کیونکہ انہیاء ملیم اسلام قصوصاً مستحضہ ت الدّيم كا خواب تو وى كى اليك صورت ہے جس كے تحق بين كى شك وشيد كى متي ش بي نيس تو ال كاجورب ما و في يدلك المرحوات كد الرحوات الي واقعاكو آ تحضرت الأبية كم مرتد بوت يرفي لا موت سے يہنے كا ونا جائے تو بھر يہ شكال پیرای نبیس ہوتا۔ ہاں اس صورت میں بیسو ل اٹھے گا کے فرشتہ کا " نا اس یات کے من في بيد كر " ب النظامات بيذو ب إوت سع يبله ويكما الله الكرة الن يل بيد إلك " ہو کہ فرشتہ کو ویکھیا خصوصا خو ب میں ویکھٹ نبوت ہی کے ساتھ تخصوص نبیس ہے نبی کے ساتھ جو چیر مخصوص ہے ، وفر شنہ کا امتد تعانی کی طرف سے وحی او ناہے تو یہ سوال ہمی کو کی معی ندر کیے گا ور گریہ واقعہ وخواے مرجہ بوت پر فائز ہوئے کے حد کا ہے تو کہا ا جائے گا کہ آپ نے یہ افاظ انفہار شک کے سے نہیں مکہ اس سے وقوع کے بیشی ہوئے وراس کوٹا ہت کرنے کے ہے قربات کے دراصل سامرے کا جملہ ستھ ماہی ہے موقع پر موتا ہے جب کولی مائٹ تنقل اور ٹابت شدہ ہوتی ہے جیسے کوئی جا کم ہوں ہے و گریٹل جا کم جو ں تو و کیکھا میں کہا گہوئیل کروں گا اور بعض حضروت نے بیانکھا ہے

### وعبها قال أن النَّاس كا نُوا يتحرُّون بهداياهمُ يؤم عَ نِشْهُ يِنْتَغُونِ سِلِكَ مَرْصِهُ رَسُولِ اللَّهِ صِلِّي اللَّهِ عَلَيهِ وسدم وقالت ن سنا ، رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كُنَّ حَرْبِسْ فَجَرْبٌ فِيْهِ عَائِشَةً وَمَفْصَةً وَصَهِيَّةً وسعودهٔ والمُجرَّبُ الا حَرُّمُ سمسة وسعائرُ بسماء رسْعُون لله صلِّي اللهُ عليه وسلَّم فكلُّم جزَّبُ أمَّ سلمة فعُلن لها كُلَّمِيْ رَسُولَ لِلَّهِ صِلِّي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَنَّم عَلَيْهِم اليَّهِ حَبُثُ كَالَ فَكُلِّمَتُهُ فَقَالَ لَهَا تُوْ يَا يِبِي فِي عَالِشْهَ فِينَّ الُوحَى لَمُ يَأْ بَنِي وِأَنْ فِي قَوْبِ أَمِرٌ وَ أَلَّا عَآئِشَةً قَالَتَ تُوبُ إلى اللهِ مِنْ إدال يا رسُول اللهِ ثُمْ أَنْهُنَّ دعون فَاطِمة فَا رُسِس لِي رَسُولِ اللَّهِ صِنَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فْكَلِّمَتُهُ مَقَى يَبْنَيُّهُ الْا تُحبِّيْنَ مَا أُجِبُّ قَالَتُ بِلَى قَالَ فَأَحِبَىٰ هٰذِه (متفق عليه وذكر حديث انس فضل عَأَنشَهُ على النساء في باب بدء الحلق برواية ابي موسى) صحيح البحاري كتب الهبة وقصتها والتجريش عبيها باب مي هدي الى صاحبه وتحري يعص ساله دون بعص ج ٢٣٩٣ ''اور حفرت ما کشریسی القدعم ایان کرتی بین که پوگ اس ، پیه کوتر کیج ویے تھے کدوہ ہدیے اور تھا گف اس ول بیش کریں جو عائشر منی مندعنہا

کی باری کا ون جو بیٹی آنخضرت النظام کی خدمت میں ہر ہے اور تحالف

### ستيده عا كشصد يقدرضي الله عنها

سنيده ما تشار منى التدعيها حضرت يوكير صديق رضى لقد عندك بني جل - أي كريم النظامة الدرجرت ست تين سال قبل شوال واليوي بين مك بيل ال ے تکا ح کیا۔ حضرت عد کشدرضی الله عنها جب شوال ا مد می رفصت کرا کر مدید أ تخصرت التيالي خدمت بيس أنتي قرس وقت ان كي عمر في س يقي بعض حفزات ن بدلاها سے کہ مخضرت سی تیا سے مدید آ نے کے سات میلنے بعد جمرت ما کشارشی لقد عنها رخصت بر کرید پیدمنور د آپ کے گھر آئیں ۔ سرکار و عام الآلیم کی رفافت ت کو 9 سال حاصل ری ' تا مخصرت کالیزارک وصال کے وقت ان کی عمر ہ تھار و سال تھی۔ امہات موشین بل میں وہ طبیہ بیل جن کا میں نکاح آ مخصرت الیّن ہے ہوا مستخضرت کالیکائے ن کے مدو ورکسی با کرو( کو رک) ہے نکاح فیس کیار

حضرت عاشرص الله عتباطم ودالاني اور وتي محاس وكما ات كالمتاري منفرد متام رکھتی تحیی 'زبر است مالمہ فاصد فصیحہ اور فقیبہ تھیں آنجضرت می تاہ ک شهرا حادیث ان کو یا دشیس بهبت زیاده حدیثیں روایت کرتی ہیں شعرو و ب کا سمی اعلی ہ وق راہتی تھیں نا مورشعرا وطرب کے کل مربران کی بوری نظرتھی اور شعار او بیات کی یک بزی تعداد ن کے جا فظہ می تھی' ن ہے اجادیث رویت کر نے والوں کی تعداد سی با اور تا جین کی ایب بہت بزی حماعت پرمشتس ہے۔ عارمضان ۵۷ یا ۵۸ ہ یں ۱ رائیک رویت نے مطابق کا رمضان عالم پیشنکل کی شب بین جم ۲۴ سال مدید متورہ میں ان کی وہات ہوئی۔انہوں نے رات میں فن کے جانے کی ومیت کی تھی چنا تجہ رات تی میں جنت البقیع بیل ان کو ڈن کیا کی اور معرت ابو مریوں تیزا نے الله والمارة ير سال من والتصافير معاوية ل جانب عدرو عام يديه والوراق كر

عمر ساند الاطعمة باب برمانخلق مين ابوموي كي روايت كفل كي جانيكي

سيّره عا كشررضي التدعنها كي امتيازي شان:

حفرت عائشہ رضی القد عنہا کی ٹولی پیس جواز واج مطہرات تھیں ان کی مروامہ حفرت عائشہ رضی القد عنہا کی ٹولی پیس جواز واج مطہرات تھیں اللہ عنہ حفرت ما گئی ہوگئی کے حفرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہا کی شعرت عائشہ حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اللہ عنہ اللہ عنہا کی دعفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اللہ عنہا کی ٹولی میں حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ٹولی میں تھیں بلکداں کے اور عائشہ وووی اللہ عنہا کی درمین وہی کا اللہ رفاقت وووی ور تھی وہ میں دولول کے ماجول لیسی حضرت ہو بکر صد ہیں اور حضرت ممرفی اللہ کا درمین اللہ عنہا کی فول میں جو امہات المؤمنین تھیں ان کی فارائی کے درمین تھیں ان کی خشرت ام سمرئی تھیں یہاں ہے وض حس کر دینا شروری ہے کہ لوگوں ہے۔

ل نے والے اس در کا تھار کرتے تھے جی رور کرآب میرے بال تشریف فرما ہوتے تھے ورس سے ان کا مقصد صرف رسول المذاليَّة الله كا ( ریاده سے ریاده ) رت وخوشتو دی حاصل کرنا ہوتا تھا۔ حضرت عا کشیرضی الله عنها كبتى بين كدرسول كريم التيليل كاليويال دو فويول بين منقسم تتين ور ان على سے برنون يكسال مزاج الكيار، دائے اور يكسال طر، مع شرت و ختر ط رکھنے واق نیو بوں پرمشتن تھی۔ ایک ٹو ی تو وہ تھی جس میں یا کشیرہ هدية منية ورسودة تني اور دومري نولي وه تني جس يس مسلة اور رسول مد النظام وقد ترم وول السيال الكاروز) المسلم الدارا چیت کی دور س سے کہ کرتم رسول اللہ کا اُلا اُلا کا اُلا کا کا کہ اے موش کرد کہ آ ہے ہوگوں ے بیفر ، دیں کے وکی مدیرو تخذیش کرنا جاہے وہ (عائشہ رضی اللہ عنها کی باری کے دن کی تخصیص نے کرے بلکہ) پیش کروے جا ہے گا گاؤگر کسی میکه بهور (خواه وه عائشه منی الله عنها کے گھریش بهول خواه کی اور بیوی کے گھریس تا کے جا کنٹروشی القدعت اور دوسری بیویوں کے درمیان ہے وہ التير الحدوث جم عال يويول كوغيرت محول بوتي ع) چنانجه أم سلم في الله على محضرت كالمام على الدر الحضرت المام نے ان سے فروی کرتم جھ کو یا تشریقی اندعنی کے معاملہ میں سکیف تد ينجي وُ ( تم شايدنيس جنتي كه ) س وقت مير الله ياس وحي نيس و تي بب میں کسی بیوی کے لی اس یا جا در علی ہوتا ہوں۔ سوائے ما بیشر رضی القدعم ك\_امسلم (ين كر) بوليس يارسول لقد مي القد كحضوراس ات ب تو بركر تى بول كدة ب كَالْيَا كُو تْكَلّْيْف يُبْغُوا وْن ( ياكس ايسے كام كا اراد و بھي كرول جوء بي كوتكليب پہنچ نے كا باعث ہو ﴾ پھرا مسلم بكي ٽولي كي عورتوں نے فاطمه رضی الله عنب كو ينوايا اور ان كورسول الله كُانْيَةِ كى خدمت ميں جميجا

# ستيده سنوده رضى الله تعالى عنها

سیده سوده بعث زمعد رضی الله عنها سگران بن معدان بن عبدود کے نگار میں الله عنها سگران بن معدان بن عبدود کے نگار میں الله تعین جوان کے عمر دیتے ۔ انہوں نے پہلے سلام آبوں کیا بھر س کی ترخیب پر شکر ان بھی مسمومان به گئے وردونوں میں بیری ججرت کر کے جبشہ جے گے ۔ حبش میں سکران کا قان بوری تو آئے نصرت تا تا تیا ہے ان کی دید ری کے لئے معزت خدیج کی وفات کے بعدہ انہوں میں ان سے نگار کر ایو س وفت تک آپ نے معزت یا کشرت کی کشر میں میں عنو بیا ہے نگار نہیں کیا تھی اور معزت سواڈ کی عمر پی س س سی ایک زیانہ میں ان کی معرت کی تعین حال ت کے تحت ن کو طاب قل دیتی جو بی گر بھر ان کی ورقواست پر آپ کا تین میں حال ان کے تحت ن کو طاب قل دیتی جو بی گر بھر ان کی ورقواست پر آپ کا تین کی میں ان کا ان وفات سے انہوں نے درقواست پر آپ کا تین کا میں ان کا ان وفات سے کے حال والے میں ان کا ان وفات سے کے حال درایت میں ان کا ان وفات سے کے حال درایت میں ان کا ان وفات سے کے حال درایت میں ان کا ان وفات سے کے حال درایت میں ان کا ان وفات سے کے حال درایت میں ان کا ان وفات سے کے حال درایت میں ان کا ان وفات سے کے حال درایت میں ان کا ان وفات سے کے حال درایت میں اس کا میں میں میں میں میں میں میں کا کہ درایت میں اس کا میں میں میں میں میں میں کا کہ درایت میں ان کا ان وفات سے کے حال درایت میں ان کا میں وفات سے کے حال درایت میں ان کا میں وفات سے کے حال درایت میں اس کا میں وفات سے کے حال کے دواریت میں اس کا میں وفات سے کے حال درایت میں اس کا میں وفات سے کے حال کے دواریت میں ان کا میں وفات سے کے حال کے دواریت میں ان کا میں وفات سے کے حال کے دواریت میں ان کا میں وفات سے کھوال ہے۔

# ستيده حفصه رضى الثدتعالي عنها كي خصوصيت

حضرت هفعہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کی بنی بیں ان کی ول کا نام زینب بنت مظعول تھ یہ پہلے حبیش بن عقال سبی کے نکاح میں تھیں اپنے حاوز دعفرت میش منالى دُنهى ﴿ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

آ مخصرت کی فیا کی خدمت میں ہدید ورتی لف پیش کرنے کے منے حضرت یا نکھ رضی متدعنہ کی ماری کے دن کی جو تخصیس کررکھی تھی دہ آ مخضرت کا فیاد کے سی تھم اور ایں مے تحت نمیں تھی اور چونکہ بیامت ملہ زواق مطہر منت کے حقوق سے متعلق نمیں تھا اس کئے آ مخضرت کا لیٹا کو گور کواس ہے منع بھی نہیں کرتے تھے۔

"ا سوے یہ کشریض القد عنہ کے الیخی صرف ما کشدیض اللہ عنہ ہی میری ایک الیکی بیوی ہے کہ اگر بیس ان کے لحاف اور بستر بیس ہوتا ہوں تواس دفت بھی جمھ پروتی تا زل ہوتی ہے چانچے صفرت ما کشریض اللہ عنہ ایک روایت بیس فر ماتی ہیں کہ آ ہے کریمہ اللت کا تھدی میں احبیت اللہ تا زل ہوئی تواس وقت بیس نبی کریمہ فاتھ ایک ماتھوا ہے کی فریمہ فاتھ ایک ماتھوا ہے کی ف بیس تھی۔

كتب كي شرور من ارو بي مطيرات وي كم متعق يحمد وتي ذكر في جي

# سيّده زينب رضي اللّدتع ليّ عنها بنت جحش

ان کی واحدہ اہمے عبدالمطلب کی بٹی اور " مخضرت النظام کی بیمویسی تھیں۔ یہ سلے حضرت زید بن طار شروشی اللہ عند کے نکاح بیلی تحییں جو آخضرت النظام کے ان سے تکان کی سلے حضرت زید بن طار شروشی اللہ عند کے نکاح بیلی تحییرت النظام کے ان سے تکان کی ان انتظال ان کا اصل نام برہ تھا جس کو بدل کر آخضرت النظام کے مند بٹ نام رکھا ان کا انتظال ان کا اصل نام برہ تھا جس کو بدل کر آخضرت النظام برہ برہ برہ ہوا۔ اس کے بارے محاسل کی عمر بیل مدید بیل بروا۔ اس کے بارے برحضرت باکھی جو و این بیل مداسب میں حضرت بناکشرصد بیڈ کا کہنا تھی بیل نے کوئی عورت نہیں دیکھی جو و این بیل مدسب میں حضرت بناکشر کوئی اس سے زیادہ رکھے والی جو ان می دو این بیل مدسب کی مرحض اور اللہ کا خوف ال سے زیادہ رکھے والی ہوان سے زیادہ کے اولی اور اللہ کی راہ بیل اور اللہ کی دو اس مرحضوو کی حاصل کرنے کے بیلے اپناہ س اور پر آفس ان سے زیادہ بیل ہو۔

# ستيرهام حبيبهرضي اللدنعالي عنها

ان کا اصل نام رمارتھا ایوسفیان بن صحر کی بنی میں بن کی ماں کا نام صغیبہ بنت ابوالعاص تھا جو حضرت عنان بن عفان رضی اللہ عند کی بھو پھی ہیں۔ان کے پہلے شوم عبید اللہ بن قبش کے انتقال کے بعد حبشہ میں جا کر عبسا کی ہو گیا تھا ور بحالت ارتد ا ومیں فوت ہوا۔ حبشہ کے یا دش و تھا تی نے لاھیں ان کا نکاح سے تحصرت میں تینے ہے۔ ن کا انتقال ۲۲ ھیں مدینے منور ہیں اوا۔ منالى دُالِس الْمُحْدِينَة الْمُحْدِينَة الْمُحْدِينَة الْمُحْدِينَة الْمُحْدِينَة الْمُحْدِينَة الْمُحْدِينَة

کے ساتھ کہ سے جھڑت کی ورمدید تا کی تھیں غزوہ بدر میں حفرت جھیں شہید ہوگئے۔

تو حفرت جمر منی للہ عند نے ن کا نکال حفرت ہو بکر رضی اللہ عندیا حفرت علی رسی للہ عند بیا حفرت علی اللہ عندین ع

# سيده زينب بنت خزيمه رضى اللدتعالى عنها

میدنہ نہ جاہیت ہی ہے ام امس کین کے لقب سے یاد کی جاتی تھیں ن کا پہلا نکاح عقبل سے اور دوسرا ہیدہ ہے ہوا۔ ان رونوں کے بعد تیسرا نکاح حصرت عبداللہ بن جھٹ جے ہوا۔ عبداللہ بن جھٹ البنگ حدیث شہید ہو گئے تا سے میں آ محضرت سائقیام نے نسنب سے نکاح کریں میکن نکاح کے چندہ کی ہوبعدا تھٹاں کر گئیں۔

# سيّده الم سلمه رضى الله تعالى عنها

منالى دايس المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية

# سيده جوبرييرضي اللدتعالي عنها

حصرت جوہر یہ بہت عارت جب قراده مریسیق میں امیر ہوگر آئیں تو حصرت ثابت میں تقین کے حصرت ثابت میں تقین کے حصر میں کے ان کو سیر کی تھا چر حضرت ثابت میں تھیں کے حصرت ان تھیں کے ان کو سیر کی تھا چر حضرت ٹائیڈائے کے ان کو رکت ان کو مکا تب کرا یا تھا۔ تخضرت ٹائیڈائے کا ان کو مکا تب ادا کر کے ان کو آزاد کرا یا ور پھر اس سے کا ح کر بیاں ن کا اصل نام جو تھی جس کو آ کشرت کو تی تبدیل کر کے جوہر بیدرویا تھا ۵ ھے میں بھر ۱۵ میں اس کی وہ سے ہوئی۔

# ستيده صفيه رضى التدنعالي عنها

حضرت صفیہ آبت جی بن اخطب بن شعبہ سبط ہدون سے میں ان کا پہدا لگا ت

سند بن لی حقیق بہودی ہے ہوا تھ جنگ جیر (محرم عصل ) کن تد بارا گیا اور

صعیہ سیر جو کر آئیں تو آ مخصر ساماتی ہے ہی کو سینے کئے مخصوص کر لیا سیکن بعض

حضر سے اپنے ہیں کہ معز سے دیے تکبی ہے جصے میں آئی تھیں بعد میں آئی تحضر سے مالی تا اور سے خضر سے مالی تا اسلام قبول کر میا اور سخضر سے مالی تا ان کو دحیہ بی ہے انہوں نے اسلام قبول کر میا اور سخضر سے مالی تا ان کا سے ان کے اسلام قبول کر میا اور سخضر سے مالی تا ان کا انہوں نے اسلام قبول کر میا اور سخضر سے مالی تا ان کا انہوں نے اسلام قبول کر میا اور سخضر سے مالی تا ان کا انہوں نے انہوں نے

# سيده ميموندرضي اللدتعالى عنها

' ن کااصل نام بھی ہرہ تھ جس کو ' مخضرت خاتیج' ہے بدل دیا 'ور میموندنام رکھا ہیہ پہنے مسعود بن عمر وشقع کے نکال جس تھیں گیجھاد و پ بعد مسعود بن محرو نے ان کوچھوڑ دیا

### الله والمن المعالمة ا

ہمی یا سے رہنی چاہئے جس کواحمۃ بخاری مسلم تریزی اور بن باجہ نے حضرت اوموں اشعری رضی القدعنہ سے بھر این مرفوع تا آخل کیا ہے کہ آئے تضرت طاقیۃ اللہ فر مایا مروول میں تو بہت ہے وگ ورحد کمال کو پہنچ بیکن عور تول جل سے فرعون کی بیوی آسیدا و رمزیکم بنت عمر ن کے مدوو کو کی کامل نہیں ہوئی اور اس میں تو بچھ شہر نہیں کہ تمام عورتوں میں مائے رضی امتد عنہا کی افضیت اور عورتول پرائیک ہی ہے جیسے ترید کی تضییت دومرے کمائوں ہو۔

وعن عآبشة ان جنرئيل جآ ، بصورتها بي جزقة من حرير خصرآ، إلى رسُول الله صلى الله عليه وسلم مقال هذه روده سرمدى مقال هذه روده سرمدى الله عليه الله نيه والا جرة (روده سرمدى) حامع الرمدى كتاب الماقب عن رسول الله بهب من قصل عالقة بين ١٩٨١ من ورحم تنه يقدرش الشاعم الشاعم الدائم عنها من كر المراسم الشاعم الماء الشاعم الشاعم الشاعم الشاعم الشاعم الشاعم الشاعم الشاعم الشاع

# خواتین عالم میں ہے چارافضل ترین خواتین

عن انس أَ النّبي صلّى الله عليه وسَلّم قَال حَسبُك مِنْ بَسنّا ، الْعَلَمِيْنِ مَرْيمُ بِنْتُ عَمْران وَحَدِيْجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ وَعَاطِمةُ بِنْتُ مُدمّدٍ والسِيةُ امرأهُ فِرغون (رواه الترمذي)

حامع النومدي كتاب المعاقب عن رسون الله اباب معمل عديدة ح ١٦٨٣ المعام النومدي كم المرافظ فر والله الله الماب معمل عديدة ح ١٨٩٣ المرافظ فر والله من المعام جب رك في كريم كالمرافظ في وفض كل كا جان بينا تمام جب رك كورة ب يم سع جا رحورة ب كم مناقب وفض كل كا جان بينا تميد مد كا في به اوروه ايس مريم بنت تحران يتني حضرت يسي مايله كي وانده وجده خد يجر بنت فوجد فاطم بنت محرال المرافظ اور فرع ن كي يوى آسية كار الرفزى)

قل ہر ہے بہ کہ تمام جہان کی عورتوں میں سے افضل ترین چورخو تھی کا ذکر اس حدیث میں جس تر تیب سے ہوا ہے وہ ہر تیب ان چارول کے درمیان فرق مراتب کی بھی ہے۔ رہ تی ہید یات کداس موقع پر حضرت عائشرضی اللہ عنب کا ذکر کیوں نہیں ہوا تو س کی بیک وجہ ہیں بیکتی ہے کدان کا بھی افضل ترین خوا تمن میں ہے ہونا چونکہ بعض دومری حدیثوں میں فدکور ہے س لئے بیب ان کے ذکر کی ضرورت نہیں بھی گئی اور دومری وجہ ہیں ہوگئی ہے کہ آپ نے میدھ بیٹ شاہدوت رش فر ان ہوگی کہ جب تک حضرت عاکشہ رہنی اللہ عنہا کو وہ مقدم کی ل ور آ مخصرت کا تیجائے میں وہ حدیث منالى ذلهل بالمنافية بالمنافية بالمنافية المنافية المنافية

حضرت عا تشدرضي الله عنها كي فضيلت:

سرر ریش کیزے پراس ہے معوم ہواکہ چھپے کی حدیث بی قرق من حریر کے جو
افاظ ازرے اس کی واحد مراوسفیدر یشی کیڑ الین ٹھیک فیل ہے جیں کہ بعض حفر ت
نے بیان کیا ہے ہاں اگر بیا کہ جائے کہ اس طرح کا فو ب آپ نے متعدد ہارو یکی او
کیر، س مراوش کوئی اشکال وارڈئیس ہوگا اور بیا بھی کہا جاسکتا ہے کہ ایک دوایت سروم
می حریز کے الفاظ میں حرف می حریز کے الفاظ ہوٹا راوگ کا اشتی ہے۔
می حریز کے الفاظ میں حرف می حریز کے الفاظ میں اللہ علیہ وسلم
وعن السب قال بلغ صبحیة آئے حقصة قالت لھا بنگ

وعن اس قال بلغ صَعِيّة أنَّ حعصة قالتُ لها بعث يهودي فبكت عدخل عليها استى صلَّى الله عليه وسلَّم وهي تنكي عقل ما ينكِيّب عقا لت قالت لن حفضة أبى ابنة يهودي فقال السَّبى صلَّى الله عليه وسلَّم الله لابنة نيهودي فقال السَّبى صلَّى الله عليه وسلَّم الله لابنة نبي وال عقب للبي وانتل تخت نبي ععيم تفتيم عليك لم قال التَّقي الله يَا صَفَصَةُ.

حدید الترمدی اکتاب الساقب علی رمول الله باب ده از ح النبی احد الموسی از ح النبی احد ۱۸۳۹ المؤسین الله علی مرحد الله الد حدید میال کرتے ہیں کہ ایک مرحبه ام المؤسین حضرت صفیہ و معلوم بوا کہ ام امؤسیس حضرت صفیہ نے ان کو یہودک کی میں کہا ہے تو وہ روئے لگیں اور جب رسول کریم الحقیق ان کے ہاں تشریف فی کیا ہے تو وہ اس وقت بھی رو ری تھیں۔ آپ الحقیق نے ن سے اوچیں کیا ہے تو وہ اس وقت بھی رو ری تھیں۔ آپ الحقیق نے ن سے اوچیں کیا ہے لیا کہ بھی اور یک بھی اور کی اور کی اور کی اور کی تھیں کے اس کی اور کی کول دور کی ہو؟ المہوں نے کہا جیرے بارے بھی صفحہ نے کہا کہ جیر

会が、 のののでは、 ののでは、 ののでは、

سبودی کی بنی ، ب - بیان کرنبی کریمس تایا کرندی فرد با تم ان کے کئے کافم ند سرور هقیقت قرید ہے کہ توفیر کی بنی رونتمبر داچی کھی تیفیر تق اور برتم کیا بغیر کی بنی میری یو کی بولید آپ نے حصد کو متنبہ کیا کہ اس حصد تنہیں ایندے ڈری چاہیے "۔ (ٹرندی ٹسائی)

سيره صفيدرضي التدتعي لي عنها كي دلداري

د صرب هاصد کا پاپ حي بن خطب وراصل مصرت بارون پيلمبر کي ووروت تي وراعترے إروال معترت مول ك يمالي تقواس التي رہے مفترت صفيد ك وب یتی چداعتی پھی پغیر ہوئے اور ال کے پہنچ کھی پغیر ہوے یا میاجات اپنے جدا کبر "تی صرت اللي كا اللهاد عقر الى كد كويا مطرت صعيد المحترت الحق أن عني بهاور حضرت المعيل كوال كالبي كم اوراب تم أيك بينم كي يون بويتي هف كوم جناح ب كتيبارى ان سب اعلى واشرف مبتول كيامقاجه يرخود ان كواوركول ي س سيمحى بن جت عاصل بادرائی کون ی بن فضیت ن میں ہے کے تم دہ پاؤ کرتی جی اورنب وسل میں تمہیں اپنے سے کمٹر محقق میں۔ واضح ہوک مخضرے کا آئی ہے اس ارشاد کا مقصد هفترت صفیدگی ومداری اور س متیس و تحقیر کا وز ریسکر تا تف جوحفترت عفصہ کے الحاط سے معفرت صعبیہ کے محسول کی جب کرد وسفید مدسرف بی وات کی انتہار سے ایک سروار فائدان کی معزر فاقات تھیں بکد اینے واتی محان ور ادماف كالمرار على ايك جامع فخصيت تمين ينيس كرة تخصرت ماليدا حفرت منيد كوي بين بيد إتنى دوسرى از دان مطبرات برا ب كالسيات ويزاني كولى بركوت مح المتح قرماني تعيل كيونك أسيتوس كالبيشرف تباحضرت عفيدكا حسسيس تف اس شرف میں تو دومری از واج مطہرات بھی اس انتہارے شریک میں کدوہ بھی واک فیم معترت اس میل کی اور ویس سے میں جہ معترت میں کے بیالی تھے ورام مب بھی آ مخضرت الابلاكي بيو وال ايال-

### حفرت مريم بنت عمران كا ذكر:

ی طرح کی روایت بیجیے گز ریکی ہے جس میں حضرت عاشہ رینی مدعمها کاذکر ید کہ انہوں نے جب حضرت فی طمہ رضی اللہ عنب سے رو نے اور بننے کا ما جر ہو جھا تو ا ہوں نے بتانے ہے اٹکارکر دیا تھالیکن حضور کا تیا کے بعد حصرت فاحمہ رصی اللہ عنہا نے جان تھا اور بیاں می حضرت أم سلمتْ نے مجی ذکر كي كر رسول الفتر كا تيم كا وات کے بعد قاطمہ رضی لقدعنیا نے بتایا۔ تا ہم اس حدیث میں معترت ام سلمہ کا اس واقعہ کو ن کمے کے سال کا دکر کرنا کی بیز اسمو ہے کیونکہ تحقیقی ، ورتا ریکی طور پر اس قصہ کا وقوع فَيْ كَمَدِ كَ سَالَ مِن مُا بِسَنْمِينَ إِلَيْهِ لِللَّهِ وَقَعْدِ إِلَّوْ ٱلْخَصْرِتُ مِنْ لِكَافِي عِيد الوالِي ئے الاند کا ہے یا مرض الموت کے دورال کا۔ دوسری بات سے رہے کدوس روایت میں معترت فاطمدرشي الشعنها كي بيالفاظ كمآب في جي كوجب بيرتاي كميس مريم بدت ممران کے سوا جنسے کی ساری عورتوں کی سردار ہوں تو چننے گئی۔ ند کورہ سابق رویت كمنافى تبيل بجس بي يب كم تخضرت التيل يدعنها ے یہ کی کہا تھ کرمیرے ال بیت میں عالم ای سب سے مہید جھے ہے آ کر موگی۔ اس روایت کے تحت ایک سوال یہ پید، ہوتا ہے کہ اس صدیث کو، س و ب سے کیا مرسبت باس مي جونكد حضرت فاطمد رضى لتدعنها كرستبت وفضيت كالأكر ب جوازواج مطہرات کے مناقب کے ساتھ محتسوس ہے۔ آو واقعہ سے کہ فاہری طوری كونى من سبت بجير من ميس آتى - بس بيكها ج سكتا بكريدوايت ضمنا سروايت س متعلق ہے جو اس فصل دوم کی مہلی روایت ہے اور جس میں حصرت خدیجہ اور حصرت مریم کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی القدعتها کا بھی و کرے۔اس کو یول کہہ لیجنے کہ اس انعل کے شروع میں جوروایت نقل کی گئی اس کے بعض حصہ کے بارے میں چونکہ پچھے مزید یا تیل اس حدیث ہے معلوم ہوتی تھیں اس سے اس کو بیال تھل کر دیا گیا۔

سالى دالهى عالى المعالية عالى المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية

وعن أم سلمة الله رسُؤل الله صلى الله عليه وسلَّم دعا فاطمة عام الْعتَح ساجاها هبكت ثُمَّ حدَّته فصحكت علمًا فؤ في رَسُؤلُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم سأ لتها عن بُكا نها وصحكها فقالت الحيريني رسُؤلُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم نَه يمُؤتُ سكيتُ ثُمَ أَحُيريني ابني سيِّدهُ بساً . الهل الْجنَّة الأمزيمَ بنت عفر ان قصحكُث

و د سرمدی)

جواج النوران كتاب المساف عن رسول المدا باب عصن اوج الني المحران الكون المورد المراحة الم سمروض الند عنها كا بيال المحرات الم سمروض الند عنها كو يخ قريب بلايا اورال المحروض الند عنها كو يخ قريب بلايا اورال المحروض الند عنها كو يخ بكر يا الموال المحروف بي يكي بكرة محصرت التي تنام الموال المحروف الموال المحروف بي بالمي الموال الموال الموال الموال مركوفي كم المدال في المي بالتي كيس تو الب وه بين كيس و رئير جب رمول المدال المدال المدال الموال المحال والمحال والمحال والمحال المدال المدال الموال الموال الموال الموال الموال الموال الموال الموال الموال المدال الموال المو

سیّدہ عاکشرضی اللّہ عنہا ایک فضیح خالون الله عنہا آیک فضیح خالون الله عنہا آیک فضیح خالون الله عنہا کی انتہا کی تعریف میں کمی الله عنہا کی انتہا کی تعریف میں کمی الله عنہا سے زیادہ فضی کو کی فخص شدد یک اور ہے یا دہ تا ہوں ہے۔ اللہ عنہا ہے تا دہ فضیح کو کی فخص شدد یک اور شیع یا دہ ہے یا دہ ہے۔ اللہ عنہا دہ ہے۔ اللہ عنہا ہو۔

منانى دىس المحليث المح

گر چەھدىك مىلاس ئے تعلق نبيس ركھتى درييجى بعيد نبيس كداس مديك كس دب يىل افل كركے اس دائت كى طرف اشارەكيا كيا جو جوحفرت كى درے يىل آقل جو كى ئے كدود دنت يىل آئخفرت كائتياكى يوكى جو ب كى د

عَنْ أَبِي مُوْسِي قَالَ مَا اشْتَكِلَ عليما اصْحاب رسُول الله ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثِكَ قَطُّ فَسَالُمًا عَايْشَةَ الْأَ وَجِدْ ذَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا

(رواه الترمدي وقال هدا حديث جسن صحيح غريب)

معدم الترمدي الحداب السناف عن وسول العالمات من مصدر عائشة ت ٢٨١٨ الا العالم المن المعدد الموس المنظرة و المعالم المعرف المعامل المعرف المعرف

سيّده عائشه وينفها كي علمي عظمت:

معنب یہ ہے کہ حضرت عاسمتہ رہنی القد عنہ نے جو ہے یا وہم آسخضرت طالقیم ہے من کرا چی قوت جتہا دے حاصل کیا تھا س کے ذریعہ و دسحابیٹے مشکل علی سوال حل کردی تی تھیں اور حدیث وغیرہ کے بارے میں جو بھی اشکال ان کو ڈیٹ آتا تھا اس کو دور کردی تی تھیں۔

وَعَنْ مُؤْسَى بُنِ طَلْحَةً قَالَ مَارَآيَتُ أَحَدًا أَفْصَحَ مِنْ عَائشة

(رو ه الترملي وقال هذا حديث حسس صحيح غريب) حدم الترمدي كتاب المعانب عن رسول النه باب من فعل عالشة - ٢٨١٩ ترآن مجدش راداد بالي ع:

﴿ بِاللَّهُ النَّاسُ الْتُوْا رَبُّكُمُ الَّيْنِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَحَنَقَ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَحَنَقَ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَحَنَقَ مِنْهَا زَوْجَهَ وَبَثَ مِنْهُما رِجَالاً كَثِيْراً وَبِسَاءً ﴾ (السعاء ١)

"ارياوكواس الله عورُ روجس في آم كوريك جان سے بيدا كيا بجراس سے اس كا جوڑا بيدا كيا اور دولوں سے بہت سے مردول اور فوراق كو وقيا جي بجن الله عليا ديا "۔

من شرے کی تفکیل کے نئے ایک مرواور ایک تورت کا ہونا ضرور کی ہے تا کہ
آئی کے طاب سے یک بیا میارک خیر تقییر کر سکیں جس جی تو خیر نسل کی پرورش ہو
سنے اور یک مسلم من شرہ پروال چڑھ سکے اس لئے اسلام میں شادی کونہ بہت ہمیت
دی گئی۔

### 🕆 شادی فطری وطبعی ضرورت:

اسد م دین فیطرت ہے اور اسائی تعیمی سے فطرت انسانی ہے آر بیار بیک میں معابق ہیں اس میں ہیں ایک فیطری معابرت ہے اس سے سلام نے اس فیطری مغرورت ہے اس سے سلام نے اس فیطری مغرورت کو تر در مغرورت کو تر در کا اور مر دکو گورت کا ہوس قبل با ندھ دیا ور آن ا دیوائی از در کی گرز در نے ہے ہے مر دو گورت کو مرد کا اور مرد دکو گورت کا ہوس قر اور میں اور کی آن یا کہ نے مرد و گورت کے س فیطری اور مستقل از دوائی تعلق کی بہت ہی سائے اور کی اشتی ق تصویر کئی گی ہے۔ چنانچہ رش دیاری تو گی ہے اس میں اور کی آئی گئی ہے اور کی البقی میں اور کی گئی گئی ہے اس میں اور کی گئی ہے اور کی آئی گئی ہے اور کی آئی گئی ہے اس میں اور کی گئی ہے کا دوائی کا لیاس ہوا ۔ میں دو مورت دو گؤں کا کیاس ہوا ۔ میں دو مورت دو گؤں کا کیک دو سرے سے چولی دائمن کا ساتھ ہے اور کو وال آیک دو سرے کے دو اور سے کے مراتھ دو ایست ہے اور کو سے کے دو اور سے کے دو سرے کے مراتھ دو ایست ہے دو سرے کے مراتھ دو سرے کے دو سرے کے دو سرے کے در سرے دو سرے کے دو سرے کے در سرے دو سرے دو

منالى دالهر المستنافة المس

### اسلام میں نکاح کی ضرورت واہمیت

### ن شادى ساجى ومعاشرتى ضرورت:

مردو تورت اس جہان رنگ و ہو کے معمار از ندگ کے سنگ بنی واور معاشر ہے کہ دیا ہے۔ و بوار کے خشت ول ہیں جن سے فائنات کی شان وشوکت آب وتاب ورچسل پہل ہے۔ مردو حورت کے اختلاط سے ای معاشرہ وجود میں آتا ہے مردو تورت کا بیرشند افزائش کے بعد ماں ہاہ بیٹا بیٹی 'بہن بھائی میں تبدیل ہوجا تا ہے جو بعد از اس دیگر عزیز واقارب کیڑوی اور پھر عام انسانی براوری میں تشہیم ہوجا تا ہے۔

الله تعالى في حصرت آدم كو بيدافر وفي كر بعدان كرفي اليك رفيقة حيات اليخي حضرت وأكو بيدافر والي:

﴿ هُوَ الَّذِي خَنْقَكُمُ مِنْ تَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَها بِيَسْكُنَ اللَّهَا﴾ (الاعراف:١٨٩)

"وی اللہ ہے ص نے تم کوایک ڈی روح سے پیدافر ایا اور اس کے لئے خودائن کی جنم سے ایک دفیقہ حیات کو بیدا کیا تا کہ وو اس سے تسکیس حاصل کرے"۔

حضرت آ دم وحوا کے رشط زوجیت میں فسلک ہونے سے حضرت حوا کے بطی
سے یک افز کا پیدا ہوتا اور یک افز کی پہلے پیدا ہوئے والے فرے کا نکاح دوسری پیدا
ہونے والی لڑکی سے متعقد ہو جاتا اور دوسرے پیدا ہوئے والے لڑکے کا نکاح پہل
پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیا جاتا اس طرح یہ نسل اٹ ٹی آ ہت آ ہت آ ہت آ تا ب ک
شدہ عور اور یا دعبا کی طرح یوحتی چی گئی ور پھر پوری روئے زیان پر پھیل گئے۔ چنا نچہ

مالى ذاهر المحافظة ال

ب ا ہے ور لا عاصل خیالات کی ادھیر بن سے تحفوظ ہوجاتا ہے۔ ای نے سوم میں رود جی رندگی کو حقیار کرنا لا رمی قر ارود کی ہے۔ چنانچ قر مان و کی شان ہے ۔ چانچ قر مان و کی شان ہے ۔ چانو گانگ گو الاکی می میڈگر والصلیحین میں عبد و گھ والمار گھ کھ

(لبور ٣٢)

''اورتم بن ہے جو بھر دبیل خواہ مرد ہوں یا عورت ان کے نکاح کرد ڈ ای ' طرح تمہارے غلام اور ہاند ہوں بٹ جو حقوق تروجیت کے قابل ہوں ان کا بھی نکاح کردو''۔

یہ آ بت واشح طور پر رشتہ از دوان کے قیام کی تا کید کرتے ہوئے تمام مردور اور عورتوں کوجنس وعقل ضرورت کو پور کرنے کے سے شادی کرنے کا حکم دیتی ہے اور شادی کی ایمیت کا حساس پیدا کرنے کے لئے بیدذ مدداری قوم کے دوش اورسر پرست کے کند سے پرڈالتی ہے اور کمی کواس ہے برق الذمہ تیمی قرار دیتی۔

### 😙 شاوی اخلاقی وروحانی ضرورت:

اسلام ہے قبل مرد وعورت کے زدوائی آھن کو خلاق وروح کی ترقی کے لے
رکاوٹ مجھ جاتا ورقر ب خداوندی ہے واضح خیال کیا جاتا تھا فطری خواہشات کا گا
گھو نظنے اور جنسی جذبات کے کہلے میں روح نیت اور اخلاق کی پاکیز گی تصور کی جاتی
عیس سیت میں تجرد ( لڑک فکاح ) اور عورت سے ہے تعلق کوراح فی کس کا ذریعہ تلکی
کیا جاتا تھا اسدم نے ترک وی ہے بی نے وی اور دیا کے ویڈن ہم آ انگی پی
کرنے کی تعلیم وی ور ترک کاح کے راہ با نہ تھریے کی حوصر شکنی کرنے ہوئے زووا گا
کہ یہ رورویاں

منالى ذلى المتحلكة ال

دونوں ایک دوسرے کے نے مجت واقعت سکون واظین ل کا ڈرید ہیں اور ایک کا اور ایک کا در سے ہیں اور ایک کا در سے ایک حقیقت ہے کہ دوسرے سے ایک حقیقت ہے کہ بر یک کی رتدگی دوسرے کے بعیر ناتکمل ورا دعوری بن کررہ جو تی ہے بی وجہ ہے کہ مرد مرد رہ ہے ہوئے ہوئے ورت سے بے نیز نہیں ہو سکتا اور عورت عورت کے لباس میں مرجمت ووعا مرد کے بغیر مطمئن زعدگی نہیں گڑ ارسکتی۔ مرجمت ووعا لم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا ومبارک ہے۔

((من أحبُ مِطُرِتي مَلْيِسُتُنَّ بِسُنْتِيْ وَإِنْ مِنْ سُنَّتِي البَّكَاحُ))

(بيهڤي)

' جوافض میری نظرت سوم سے مجت رکھا ہے اسے جائے کہ میری سنت علیار کرے اور کاح میری سنت ہے '۔

### 🕆 شادی جنسی وعقلی ضرورت:

انسان کی مرشت میں جنسی میو، ن رکھا گیا ہے بوغت کے بعد جنسی میلان کے آثار کا تفہور شروع ہوجاتا ہے اور بندر آخ شدت پذیر ہوتے ہوئے نظامنے کا روپ دھار لینا ہے۔ ہوتے انسان کی احساس کو دھار لینا ہے۔ ہوتے جاگے جے پھرے اشھے بیٹھے ہر وقت انسان کی احساس کو ایسان کو احساس کو ایسان کی احساس کو ایسان کی احساس کو ایسان کی اور عقل میں جنگ جاری رہتی ہے۔ ہی جو بیت صدود کی پر داہ کے بغیر کھارتی ہے کہ خواہش پوری ہوخو ہ جس ذریعہ ہے ہوگر عقل خواہش پوری ہوخو ہ جس ذریعہ ہے ہوگر عقل خواہش پردگام نگاتی ہے۔

الغرض طبیعت اور عقل کی اس منتماش میں بھی عقل کو غیبہ حاصل ہوتا ہے اور بھی طبیعت ای عقل کو بادیتی ہے غیر از دواری زیانہ خصوصاً میام شہا ہے میں میں کئی شک ہے جس سے گزرنے وائے گزرتے دہتے ہیں مگر انسان جب شودی کر بین ہے درج نز راستان حصول خو ہش کے سنے بید ہوج تا ہے قالیمرو داس خود آفریدہ کھکش سے نبیت یا

والله والمن المحالية المحالية

خال بن مظعون رضی الله عند کوتیمل (یعنی کال نه کرید) ہے منع کرویا تھا۔ آگر آ مخضرت فائید کم ان کوتیمل کی اجارت دے دیتے تو ہم بھی مسی ہو جائے''۔

( is 3 pm )

مثالی ذاہر گان کے اس ارش دگرای ہے۔ قرآن یاک میں ارش دگرای ہے

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِتَ وَجَعَلْنَالُهُمْ أَزْوَاجًا وَلَلِيَّةً ﴾

(الرعد٦٨)

"اب بیادے بینمبراہم نے آپ سے مہلے رسول سیمجے انیس بویاں اور اول دعط قرمانی"۔

یہ وحت رور روش کی طرت عیال ہے کہ انہیا ، وعوت و تبیغ کا مقدس فر بھر سرانجام ویتے ہوئے تقوق کو خاتل ہے مدیا کرت گر میوی بہتے ان کے رہتے کی رکاوٹ کیس بنا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے دوٹوک خاط میں فر ہی

((لا رَبْنائِيَّة فِي الْإِسْلَام))

"اسلام شي دي نيت تيس ب

یعنی اگر عورت کے ساتھ از دوائی زندگی گز ، روگے تو یہ مقد تق لی کی معرفت کے رائے میں تمہارے لئے ممرومہ وان نابت ہوگی ار بہ بن کر جنگلوں اور مقارول میں رندگی گز ارے سے معرفت اللی حاصل نہ ہوگی ۔ گویا سمام نے رب ایت کے بجائے معاشرت کا سبتی دیا اور س بات کو پخت (Established) کر دیا کہ از دواجی زندگی ہے فرار در حقیقت روحانیت ہے قرار ہے۔

وعن سعد بُنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ رُدُّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُثُمَانَ بَنِ مَظْعُونِ التَّبِثُّلُ وَلَوَّادِنَ لَهُ لاَخْتُصَيْنَا. (متفق عليه)

صحیح بعداری کتاب السکاح باب ما یکره التین ح ٥٠٧٥ مر "اور حضرت العدين الى وقاص كيت بيل كر" رسول بند الفيار عصرت

# ترک نکاح کی ممانعت

اللَّيْشُ " كَامْ عِي مِن " عودة ل سے نقط ع وراث ك كاح" فياري (حفرت میسی مدیدا سلام کے تبعیل ) کے ہاں تبتل ایک، چھا اور پیند ید وقعل ہے کیونکدان کے نوا کیدویدری کی حری صدیہ ہے کدائی ن عورتوں سے اجتناب کرے اور تکات ونیہ ہ سے پر بیر کرے رائیکن جس طرح میں شیت یا بھی دومرے ندا ہے بیل نکاٹ و ترک کردینا ادرمذ کذنندگی ہے کہ روکش ہوجاتا عبوت اور کی وتقوی کی تری صد سمجا والا الطراح كوكى بات اسلام من نيس بالكر مربعت سد ميات كان کو ٹیاتی زندگی کے لیے بکے ضرورت قرار دے کراس کی اجمیت کو واضح کیا ہے اور بنایا ہے کہ لذ کد رندگی ہے مکمل کن روکٹی اور خود منا خند تکا یف برواشت کرنا عبودت نہیں سے بلکہ "ر ب نیت" ہے جے اس ویں قطرت میں کوئی مقدم حاصل تبیل ہے۔ ب الام شاقعي و تناضر وركبته بين كه يغير نكاح رند كي تزورنا افضل بي ليكن الام شاقعي كا ية ل مى قلاح ك مار ، يل شريت اسلاميك بنيادى مناه كم افي نبيل ب کیونکہ اور تو س کا تعلق صرف اصلیت ہے ہے اور دوسرے مید کہ افسیت مجمی نفس ا كان ( ين كر ف يا شكر ف ) ك ورسد من أيل به بلك صرف تخسى للعبادة ( بین می دت کے بی مجرور سنا ) کے تکتہ نظرے ہے گویا او مرش نفی کا مقصد صرف ہے فدم كرنا بك عبوت يل معول رجنا لكان كمشفويت سے افض ب چنا نیحہ مناطی قاری نے مرقات میں اوسٹ فعی کی دلینیں نقل کرنے ہے بعد اوام عظم یو صنیفہ بہت کی بہت کی وسیل قل کی ہی جن سے ساتا بت ہوجاتا ہے کہ تجرو ( بغیر تکان ريخ) كيمة باين ال ( تكاح كرنا) بي الفل يه

بهركيف مفترت على مر مطعول رضى الله عدف جب مخضرت التيام

### CITED SECOND SUBSTRATE SECOND SULL

على كى اجدت على وقرة ب التلائد أنيس سى جنت د ي سالكاركروي كونك وسل مسعى بول كے بال تكاح كے ذريع افز انش سل كو يستد ترتا ہے تا ك اس ے وربعید نیا بین زیادہ ہے زیادہ فد کے حقیقی نام ہو سوجود رہیں اور وہ بمیشہ کفرو اهل کے خدف چہاد کرتے رہیں۔ می سلسلہ میں حدیث کے راوی حضرت سعدین ، لی و قاص رضی و مندعنہ نے مید کہا کہ اگر سے محضرت مانین محضرت عثمان رمنی اللہ عنہ و تبتل . کی جارت دے دیتے تو ہم سب دینے آب کوٹھی کر ڈائے تا کہ ہمیں عورتوں کی مرورے بیٹرتی اور سامیں عورتوں ہے متعنق کسی برائی میں بیتن ہوجائے کا خوف رہتا۔ طبی کہتے ہیں کہ س موقع کے مناسب تو بیاتھ کد حضرت سعد رہنی اللہ عند سے کہتے کہ اگر آ مخصرت مل فیل معفرت عثمان رضی اللہ عنہ کوئیتل کی اب رت وے ویتے و ہم بھی تبتل کرتے گر حضرت معدر منی المدعنہ نے کہے کی بجائے بے کہا کہ ہم سب ا ہے آ بے کوشسی کر ڈیا گئے للبڈا حضرت معدرضی اللہ عنہ نے میہ یا ہے درانسل بطور بالفركي يعن ائي اس بات ب ل كا مقصد بيات ك الرام تخضرت التي المعترت عثان رضی اللہ عنہ کو احیاز ت و ہے و بیچے تو ہم جھی تنتل میں اتنا میں بضہ ور اتنی سخت كوشش كرت كرة حركارضي كى ما نشر موجات \_كوياس جمعه عد حضرت سعدرضي التدعنه کی مرا دحقیقاً خسی ہو جا پانہیں تھ کیونکہ یفعل ( یعنی ہینے آ ہے کوخسی کرڈ لٹا ) عا أن كال ب

اور علی میڈووکی کہتے ہیں کہ حصرت معدر شی مند عند نے بیاجات کی ہجا ہے کی کران کا گمان پیر تھ کہ فصی ہو جانا جائز ہے جا انکدان کا بیر گمال حقیقت و واقعہ کے خواص تھا کیونکہ فصی ہوجانا آئ ن کے لئے حرم ہے خواہ چیوٹی عمر کا ہو یا بڑی عمر کا۔

اسلام میں رہانیت نبیں ہے:

صفرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے میں تین آ وی امہات الموسیس کی

منالى دُنهى ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پردے کے بیجیے سے نبی اکر مرسلی القد میں وسلم کی ثقلی عبد دت کے متعلق سوال کیا جب انہیں بڑایا گی کد آپ ہی انداز سے عبد دت کرتے ہیں تو انہوں نے محسول کی کدر میرعبد دت تھوڑی ہے۔ تاہم نہوں سے کہ ہماری آ مخصرت میں تقلیم کی البعث میں نہوں کے بیکھلے گن و معاف ہو پچکے گئی وہ تو اگر نہوں میں وہ تو اگر ذیادہ عبد دت نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں ہمیں تو بہت ریادہ محنت کرنے میں وہ تو اگر زیادہ عبد دت نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں ہمیں تو بہت ریادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک بول میں ہمیٹ رات بھر نم زہجد پڑھ کروں گا دوسرے نے کہا میں جو تھوں تا میک رہوں گا جیسرے نے کہا میں اور تا کا خد کروں گا جیسرے نے کہا میں اور تو کا میسرے نے کہا میں آئی نہیں کروں گا جیب آپ کوان باتوں کا میم ہوا تو آپ نے فریانا

((اللهُ مُ الَّذِيُنِ قُلْدُمْ كَدا وكدا أَمَّا واللَّهِ إِبْنَ لا هُشَاكُم لِلَهِ و تُفَاكُمْ لَهُ لِكِبِّيْ أَصُوْمُ وَأَفْطِلُ وأصلِيْ وَ رَقُدُ والزَّوَّ عُـ))

(بحاري)

'' تم لوگول نے بید یہ باتیل کی بیل الله کی شم ایس تم سب سے زیاد وہ خونی فد ور تقول رکھتا ہول لیکن بیل نقل روز ہے رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہول رات کو نما اور تیو ایوں سے ہول اور سوتا بھی ہوں اور بیو ایوں سے ہمستری بھی کرتا ہول ایس جو بھری سنت سے احراض کرے وہ جھے سے نہیں''۔

### شادی شرق ونفسیاتی ضرورت:

نقس میں جو تقاضے بیدا ہوئے ہیں گرن کے پورا ہونے کے سے ایک می ہی جو جو بھی جو ب

CITY STATE STATE STATE STATE OF THE CAN THE

چانسوں کو بور کرنے کے لئے ایک محل کی تعین کی ہے اور اس تجویز میں شریعت کا مقتل ے روز وجر خواہ ہونا ٹا ت سے کیونک اگر مقتل سے احتضار کی جائے تو مقتل نکاح کو جو رئیں کر علی کوئلہ یک اجنی مرد کے سامنے یک اجنی عورت کا اس طرح ہے ی بوانقل کرد کید مالکل تھے ہے کر مقل کی اس تجویز پر اگر عمل کیا جاتا تو ریادہ فتذبريا مونا كدائبي توليك بى احتبى مرودعورت بحب بورب يته يجرز معلوم كتن مرو جنٹی موروں کے ساتھ ہے جی ہے ہوتے اور کنٹی مورش اخنی مردوں کے سامنے ے جی ، موتل کیونک آخر مرد وعورت یک دومرے سے کہال تک صبر کرتے ال عواقب ير نظر كر كے شريعت مو ويائے لكاح كو تجويز كيا تا كداك تقامي كو يور جونے كا محل محدود وستعین ہو کر فتد نہ بے اور یکی ملامت ہے اس مدیب کے اوی ( آ ایانی ) ہوئے کی کداس کی تگاہ مواقب پر ( عجام کومعیط ) ہوتی ہے دور جوتو انیل محص عقل سے بنائے جاتے ہیں ان کی تفریحوا قب پر محیونیس ہوتی 'چنا نچہ تقل تو مطاعاً حیا کو مطلوب جھتی ہے اور نکاح کوخلا اس حیا بتلائی ہے مگر شارع نے تکات کا قانون حیا ہی کی تھ ظت کے نے مقرر کی ہے کیونکہ اگر ایک جگر بھی حیا کو ترک ند کیا جائے گا تو پھر انبان بوراب حیاہو جائے گا۔

مديث يأك بش آتاب

(الربعُ مِّنُ سُننَ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَيَا ءُ والتَّعَمُّلُ والسِّواكُ والبِّكَامُ)) (ترمدي)

" چار چیزی انبی و بینا، کی سنت میں () حیا لینی تن م انبیا و مینا به حیا ہوا کرتے ہے۔
کرتے ہے۔ (۲) تعطر مینی تمام انبیا و خوشبو استنوں کی کرتے ہے۔
(۳) سواک لینی تمام انبی و مسواک فرو یا کرتے ہے۔ (۳) نکاح لینی کمام انبیا و انداز دوا جی زندگی بسر کیا کرتے ہے"۔
گنام انبیا و از دوا جی زندگی بسر کیا کرتے ہے"۔

منالی ڈلھن ﷺ میں ان اور نہیں میں میں ان اور میں ان اور از مایا ہاں وہ مالد ار ہوت بھی وہ مسکیدے ۔ ن تنام احد یت کوس منے رکھ کر فیصلہ کیا جا سکت ہے کہ سمام بھی شود کی کرسنے کی کتنی جرمعموں ضورت واجمیت ہے تا کہ جنسی میں ن کو حدود بھی رکھ کرعفت وعصمت کے انمول مر ماید کی حفاظت کی جائے۔

منائى دلى المناقبة ال

الله شادى ويني وايماني ضرورت:

شوی ایک ایک عبوت ہے جس کا تنگس حضرت آدم سے سے کرتی مت اور اس کے بعد جنت تک یا تی رہے گا۔ حدیث یاک کاملہوم ہے

(اِذَا تَرَلَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْبَكُمَلَ بِصْفَ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ الْلَهَ فِي الْبُصْفِ الْبَاقِي)} (مشكُوة)

''اجب آ دی شادی کریتا ہے تو وہ اپنا نصف دین تکس کرلیتا ہے اب اسے چاہئے گہ ابتیہ نصف دین کے معاملہ میں الند تعالیٰ سے ڈرتارہے''۔

یدایک حقیقت ہے کہ ایک غیرش دی شدہ آ دی خواہ کشنائی نیک کیوں نہ ہو جائے وہ این ن کے کال رہے کونہیں پینچ مکنا۔ جب تک وہ از دواجی زندگی میں داخل ہو کر حقوق زوجیت واند کرے تب تک س کا ایمان تھس نبیس ہوسکتا۔ سی سے دین اسوم کے نقط اُنظرے فیرشادی شدہ مردومورت مسکین جیں۔

(عَنِ ابْن أَبِي نُجِيحٍ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عليه وسلَّم مِسْكِينَ مِسكِينَ رِجُلُ لِيستَ لَهُ آمراًةً قَالُوا وإن كان كَثِير الْمَالِ وَسْكِينَةً مَسْكِينَةً الْمَالُ وَسُكِينَةً مِسْكِينَةً الْمَالُ وَسُكِينَةً الْمَالُ وَالْ كَانِ كَانِ كَانِ كَانِ كَانِ كَانِ كَانِ كَانِ كَانِ كَثِيرَة الْمَالُ وَالْ كَانِ كَانِ كَانِ كَانِ اللّهُ وَالْمَالُ وَالْ كَانِ كَانِ كَانِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ كَانِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

بیری تبین می ید نے عرض کیا یا رسول الله الحواد وه مالدار ہو۔ آپ نے

قرمايو بال خواه وه مالداري كيول نهبوا كيرفرمايا وه تورية مسكيه بالمسكيف



ساى دايس المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة

# برے دشتے ہے بچنے کی

## ۇغا ئىي

#### ا المديس تيري پاه جا بها مول بري يوك سے:

اللهم انى اعودبك من امراة تشيينى قبل المشيب واعودبك من ولد يكون على وبالا و اعودبك من مال يكون على عدابا

''اے اللہ اللہ اللہ تیری بناہ جو بت ہوں اسک فورت سے کہ جو محصے ہوڑ ھا کر دے بڑ ھا کہ دے بوڑ ھا کر دے بڑ ھا ہے د دے بڑ ھا ہے ہے پہلے اور تیری بناہ چا بتنا ہوں اللہ اولا دسے جو میرے لئے دبار بال ہواور بناہ چا بتنا ہوں ایسے مال سے جو مجھ پر عذا سیا جا ان ہو۔''

#### مالى دلهى المُولِيَّةُ المُولِيَّةُ المُولِيَّةِ المُولِيَّةِ المُولِيَّةِ المُولِيَّةِ المُولِيَّةِ المُولِيَّةِ

### اجھارشتہ ل جائے اس کے لئے پچھ

### دُ عا كيل

بيتنام دعا تي عيم الامت معرت موما ؟ اشرف على قد لوى رحمة الدعليات ما خوذ و مقتبس مير-

### عطا كرجم كوجاري أتكهول كي تصندك:

ربنا هب لما من ازواجنا و دريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين أمامًا

"اب عادے رب اعظا کر اور ای بیوی اور اولاد کی طرف سے آتھوں کی شندک اور ام کومتنیوں (پر بیر گاروں) کا مقتدا کر!

#### اسالله مجه مال بيوى اورنيك اولا وعطافرما:

اللَّهِم انى استلك من صالح ماتوتى الناس من المال والاهل والولد غير ضال ولا مضل.

'' اے اللہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تھے ہے اچھی اور ٹیک چیز کا جو تو لوگوں کو وے مال ہویا ہوگی یا اونا و کہ شد گمراہ ہول اور شد گمراہ کرتے والا۔ الم دوجات يل جم مبل جات

اگر یہ متورہ نہ ہوتا تو مد نکہ بھی اپنی رائے چیل ندگر تے ن کی صفت یہ ہے کہ روزی معنوں ما یو موروں کی معنوں میں روزی عدوں ما یو موروں کی جس کا تھم ملتا ہے اس کی ادا عت کر ستے ہیں جبر حال یہ مشورہ تن جس میں بندوں کو تعلیم دینا مقصورت کہ ہم تیم و تبیر ہوتے ہوئے مشورہ فرا ستے تیں تم ہمی کا موں بی مشورہ کرلیا کرو۔

ا ) کی کریم صلی لقد بار وسم کوس قدر ملم و حکمت فہم و وانائی کے بو تے ہوئے ملد

﴿ وَشَاوِرُهُمُ فِي الْأَمْرِ قَالِنَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴾

(آل عمران: ١٥٩)

"العلام المراجية من المول مع مثوره لي اورجب عن مقر الي الوالله ي

مشورے کے کام:

کام تین طرح کے بیں کی وہ ہے جس کا تھم یو می افعت شریعت میں آگئی لیمی افعت شریعت میں آگئی لیمی اوکام مضوصہ ووسرے اسرار مسرے کاروبار ویٹی یو وثیا دی۔ پہلے دوشیں مشورہ کی مختوبات کے اگر تمام و نیانی رچھوڑ و ہے 'زکو ۃ نہ دیتے تج نہ کرنے اور جب و بند کرنے کا مشورہ دے قاططے نیے سارے کام ضرار کے ویٹ تی رکھے کے کیونکے حضورا کرم ٹائٹاؤٹ نے اس کا تھم وے ویا پھرمشورہ کیسا ؟ دیکھو حضورا کرم مسلی مند علیہ وسلم کی تبلیغ میں میں کے وقت میں دے جہاں کی رہے تھی کہ شرک کیا جائے اور ایک تقویر کا اعدان صرف حضورا کو تھی وقت میں دے جہاں کی دہے تھی کہ شرک کیا جائے اور ایک تقویر کا اعدان حرف حضورا کو تھی ویٹ اور ایک کے لئے کہ اور تی مشورے باطل ہوئے اور ایک فرات کی کے لئے کہ کے لئے کو ایک کا میں کے لئے کہ کا تھی وہ آتی میں مشورے باطل ہوئے اور ایک کے لئے کے لئے کہ کا تھی وہ آتی میں کے نہ مانو تو اس تھم کے احتام کے لئے کو وہ آتی ہے ہے۔

منالى ذابى المحكلة الم

مشوره كاابتمام كرنا

#### مشوره کی ابمیت:

حضرت عبدالقد این عمر سے روایت ہے کدرموں اکرم مسلی اللہ عبدوسلم نے قربایا کرمیری امت بیس ہے جسٹھ سے کری کام کا ارادہ فربایا ور س بیس مشورہ ہے کر عمل کی لو اللہ تق لی س کو ارشد امور کی طرف ہدایت لر ، د ہے گا بیتی اس کا رخ اللہ تق لی سی طرف پھیرد ہے گا جو س کے نے ، نبی م کا رخیر وربہتر ہوگا ایک ورروایت میں آیا ہے کہ نبی کر جی مسلی المقد عبدوسلم نے فر ، یا سیحی جب کوئی قوم مشورہ ہے کام کرتی ہے قوال کو بھی داستہ کی طرف بدیت کردی جاتی ہے۔ ( بین ری)

مشورہ کے قضائل:

مشورہ کے عقبی ونکی بہت ہے فوا مدوف کل ہیں ( ) مشورہ آرنا سنت البی ہے ا رب معامین سے جب معلیدالسد م کو بیدا قریدا تا چاہ تو فرشتوں سے مشورہ قرید یا

﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْآرُضِ خَلِيْفَةً ﴾ (البغره: ٣٠) المرشن ش بنا اب يد كراه يج من "

بید مشورہ تھا اپنے اراد نے کا بھٹل اطلاع ٹرنٹی اس لئے فرشتوں کو بیان کر چی رہئے خاہر کرنے کی جرات ہوئی کہ عرض کیا کیا ایسے کو اپنی خدافت عطافر، کیل کے جور مین میں صاد پھیلائے گا اور بین میں کمل وخو فریزی کرے گا؟ پھر پنی رائے چیش فرہ ٹی ۔ ہم تیری شیخ و تقدیس کرتے ہیں ہم ہی خلافت النہیے کے زیاد وحقد ارجی اگر چید

ان کی میدائے قبوں شاہوئی اور قربایا گیا۔

﴿إِنِّنْ أَعْلَمُ مَا لَا تُعَلِّمُونَ ﴾ (البغرة: ٣٠)

سالي ذاب المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة حروس

🕒 افی اول دے کہددود نیا پر بھی مطبئن سامونا علی نے جست پراظمین ن کی تھا مگر اندکو يندنة باادر جمع وبال عام كرناية ا

ن ای بوال ک خواہشت پر بھی مل ناکر ہیں نے اپنی بیوی کی خو ہش بر ممل کرتے ہوئے ورفت کا مجل کھایاتی اس میندامت و بھنام ای-

@ جولام بحى كرية كااراده بو بسيداس كا نبيام سوج اواگر انبي م سوچ لياتوجو يكويس نے دیکھاہے وہ ندویکھٹایا ہے۔

رہے جب کو لی چیز دل ایس کھنگتی ہوتو اس سے اجتناب کر اکہ در شت کا کیماں کھاتے وقت میرے ول بیل ہمی کھٹک تھی حکر میں ہے خیاب شاکیا تو ندامت اشاما پڑی۔

 جم امور میں مشورہ کرنیا کرواگر میں نے مدیکہ ہے مشورہ کرنیا ہوتا تو و و اہل نہ ہوتا جربعد شي بوا\_ (آواب معاشرت)

مناني ذاهي عالمينية عالمينية عالمينية عالمينية

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَّلا مُؤْمِنَةِ لَد قَصْيَ اللَّهُ وَرَسْقِلُهُ امْرًا الْ يَكُونَ لَهُمُ الْجِيَرَةُ مِنْ أَمْرِيمٌ ﴾ (الاحراب ٢٦) "اموكن يامومنكواشادرسول كرفيد كيموجودكي بين كوكي التيارجين" دیکھونیوت بیل کسی کے مشور و کی ضرورت نبیس گرسلطنت کے لئے مشورہ در کارے۔ ای طرت ر زونیار کی خبروں میں کسی مصورہ شکرو بلکسی برظا برہمی ندکرو کہ ر زینا نے کی چیز بی تبیل رحضرت ابو ہر برورضی الله عند قرارت بیل کدیس نے تھی ہے دوشم کے علم حاصل کیے ( )ایک وہ جوتم میں چھیں دیا۔ ( ۲ ) دوسراوہ جواگر پکھیجی فل ہر کروں تو تم میر گل کا ت دو۔معنوم ہوا کہ غیارے اسمر رچھیائے جائے تیں ہاتی کامول میل مشوره بری بر کت کا باعث ہے۔ (٣) مشوره کے کام میں اللہ تعالیٰ مدو فرماتا ہے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسم جنگ وغیرہ جیسے ہم کاموں میں انصار و مب جرین سے مشورہ فراتے تے معلوم ہوا کہ مشورہ سنت نبوی ہے اور سمتورہ سے امت کوتعلیم دینا مقصود تھا کہ ہم صاحب وی ہوئے ہوئے مشورہ کرتے ہیں تو تم بھی مثنوره کرل کرو۔

ا پکے شخص کی دیے اس کیے دھا گے کی طرح ہے جس سے کوئی مضبوط کا منہیں ہو سکتاً مگرمشورہ کے ہے جب چندر سمی ٹل جائیں گی تو اس مضبوط ری کی طرح ہوں گی جس سے ہوئی ہماری بیزیں وعرص لی جاتی ہیں ای سے فروو گی بعد الله علی الجمعاعة ليني جاحت يراشكا دست كرم ب-

آ دم عليه السلام كي اين مين كودميت:

مردی ہے کہ آ دم نے سے جئے شیٹ علیہ سلام کو یا چیج چیز ول کی دصیت کی اور ياجى قرمايا كدا تندونس كوبجى تاكيدكرين CIDIN STATE STATE STATE STATE SALVE

تنی رو رادے سے پہلے کرنا جا ہے تا کہ ایک طرف قلب کوسکون بیدا ہو جائے اس بیں وگ بڑی تعطی کرتے ہیں ورست طریقہ سے سے کہ ارادہ سے پہلے استی رہ کرنا چاہئے گھرا تخارہ ہے جس طرف قلب میں ترجیح بیدا ہوجائے وہ کا سرکرنا جائے۔

### استخاره كاموقع وكل

ستی رہ ان امور میں مشروع ہے کہ جس کی دونوں جانب ابا حت میں مساوی (برابر) ہوں ،ورجس فنط کا حسن وقتے (اچھائی یا برائی) در کل شرعیہ ہے متعلی ہوائی میں اشخارہ سے متعلی ہوائی میں اشخارہ سے معاملہ میں ہوتا ہے جس میں فنع وشرر دونوں کا احتیاں ہوائی ہیں اشخارہ جس میں فنع وشر ردونوں کا احتیاں ہوائی ہیں احتیارہ کی میں دیا اشر عالی بیتیا ضرر ہوائی میں احتیارہ کی میں کے لئے میں دونوں وقت کھا سنے چینے یا چوری کرنے کے سے استخارہ کرنے گئے یا دونوں وقت کھا سنے چینے یا چوری کرنے کے سے استخارہ کرنے گئے۔

### استخارہ کےمفید ہونے کی ضروری شرط

ستخارہ اس محص کا معید ہوتا ہے جو خان الذیمن ہو ورنہ جو خیاا سے ذہمن میں بھر ، ہوتے میں ادھری قلب ماک ہوج تا ہے اور و افتحص سے بھتا ہے کہ میہ بات مجھ کو استخارہ سے معلوم ہونی حالہ تک خواب یا توت مخید میں اس کے خیالات می نظر آتے میں

#### ﴿ استخاره كالمقصد:

استخارہ کا مقصد بیٹیں ہے کہ جس کا م بیل ترود ہور ہاہے کہ بیکا م ہمارے لئے خیر ہے پیٹیں ستخارہ کرئے سے بیتر دور فع ہوج نے گا ادر ہمیں معلوم ہوجائے گا کہ بیکام مارے لئے خیر ہے یا شر پھر جوخیر ہوگا اس کو ختیا رکریں گے۔ چنا نچیہ ہم مشاہرہ کرتے ہیں کہ تعض اوق ت ، ستی رہ کے بعد وہ تروختم نہیں ہوتا اور بیمعلوم نہیں ہوتا منالى دلهر المعلى المعل

### استخاره كرنا

#### 🚯 استخاره کی اہمیت:

صحابه کرام رضی الله عنیم فرما تے بیں

، ذكان رسُوْلُ اللهِ صلَى اللهُ عليه وَسلَم يُعلَّمَا الإشتِخَارَة
 كُمَا يُعَلِّمُنَا شِوْرةً مُنَ الْقُرآنِ))

"احضور تأثیر بیش استفاره اس طرح ابتهام سے سکھلاتے ہے جس طرح قرآن باک کی سورت سکھا ہے جے جس طرح قرآن باک

جب حفرت نینب کو حضور کائی آئے اپنے سے بیغام لکا آ دیا تو انہوں نے حضور کائی آئی کی رضا مندی ہونے کے باوجود عرض کیا لا حقی استشمیل دہی میں ابھی نکاح کرنے کے بارے میں کھوٹیل کہتی جب تک پنے رب سے مشورہ نگران اور پھراستارہ کیا۔

#### استخاره کی حقیقت:

استخارہ کی دی ہے جس سے مقصود صرف طلب ایا نت علی گیر ہے یعنی استخارہ کے ذریعہ سے اندر خیر کے اندر خیر کے دریا ک کے اندر خیر سے وادر جس کام میں میر سے لئے خیر شہودہ شکر نے دہیجے۔

استخاره سيمتعنق چند ضروري مرايات

استخاره ارادے سے مملے:

استی رہ کا طریقہ بیٹیل ہے کہ ارادہ بھی کر نو پھر برائے نام ستخارہ بھی کر ہو

(1217) 製物を製造を製造を製造を بدے کے لئے خیر ہوتی ہے اب خیر کس میں ہے؟ انسان کومعموم ہیں ہوتا کیکن اللہ تعالی بیسد فر ما دیتے ہیں تہمارے حق میں یہی بہتر تھا" اب جب وہ کام ہو گیا تو خاہر ک متبار سے بعض دوقات ایس مگلا ہے کہ جو کام جو دو اچھا نظر شیں آ رہ ہے ول ت مطابق نیس ہے تواب بندہ اللہ تعالی سے شکوہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے آپ سے مشورہ کیا تھا محر کام وہ ہو حمیر کی مرضی اور طبعت کے خل ف ہے اور بظاہر یہ کام چے معدم نہیں ہور ہا ہے س پر حضرت عبداللہ بن عراف فرمارے میں کدر ے فاد ان تو ا پی محدود عل سے موجی رہا ہے کہ پیاکام تیرے تی بیل بہتر نہیں ہو لیکن جس سے عم میں ساری کا کنات کا نظام ہے وہ جا نتا ہے کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھ اور کیا مبتر نہیں تھ سے جو کیاوہ تیرے حق میں بہتر تھا جھن وقات تھے دنیا میں بعد گال جائے گا كە تىر كۆتى بىس كى بېترىق اور بعض اوقات يورى زندگى بىر بېچى پىتانىس چىدگا جىپ آخرت میں مہنچ کا جب وہاں جا کر پد چیرگا کہ واقعقا کی میرے ہے بہتر تھا۔

منالی دلهی شکالی شکالی شکالی شکالی دانمی استان ا

کے دونوں ہو توں بی سے کون کی ہوت مفید ہے معلوم ہو کہ شخارہ کا مقصد یہ بیس کر کوئی ہوت س کے در بید سے معلوم کر ں جائے جس میں تر دد ( ٹیک ) ختم ہو جائے اوراس کام کی دونوں شتوں میں سے ایک ثیق کی ترجیح ضرور قلب میں آجائے۔

#### استخاره کاوفت

استخارہ کا کوئی وقت مقررتیں جعن ہوگ سے بھتے ہیں کہ بمیشہ رات کو سے وقت ہی کرنا چاہئے سا کوئی ضروری نیس کررات ہی کوئی جائے بلکہ جب تھی موقع مے س وقت ستخارہ کرے ندرات کی کوئی قید ہے اور ندج گئے کی کوئی قید ہے بعض ہوگ ہیں گئے ہیں کہ استخارہ کرنے نے بعد کوئی قید ہے اور ندج گئے کی کوئی قید ہے بعض ہوگ ہے تا کہ سے کا درخواب کے ڈریچہ بیس سے بتا یہ جائے گا درخواب کے ڈریچہ بیس سے بتا یہ جائے گا کہ سے کا م کرویا نہ کروے یا در کھئے! خوب تا کوئی ضروری نہیں کہ خوب ہیں کوئی بات ضرور بتائی جائے ہوئی اش روضرور دیا جائے بعض مرجہ خواب ہیں آتا ہے اور بعض مرجہ خواب ہیں آتا ہے

### 🗞 استخاره کا متیجه:

بعض حفرات کا کہنا ہے کہ ستی رہ کرنے کے بعد خود انب ن کے دن کا ربی ن ایک فرف ہوتا ہے جس هر ف ربی ان ہوجائے وہ کام کرے اور بکثرت ایں ربی ان ہوجائے وہ کام کرے اور بکثرت ایں ربی ان ہوجائے وہ کام کرے اور بکثرت ایں ربی ان ہوجائے ہوجائے وہ کام کرے اور بکثرت ایں ربی ان یہ بھی ہو بلکہ دی میں کشکش موجود ہوتو بھی ستی رہ کا مقصد حاصل ہے اس سے کہ بندہ کے ستی رہ کرنے کے بعد انتہ تی گی وہ کی آئے ہیں جو سے کی میٹر ہوتا ہے اس کے احد حال ہ ایسے پیدا موجود ہوتی ہوتا ہے اس کے احد حال ہ ایسے پیدا ہوجائے ہیں چر ہوتی ہوتا ہے جس میں بند ہے کے سے خیر ہوتی ہوتی ہوتا ہے لیکن ہوجائے ہیں ہوتا ہے جس میں بند ہے کے بیت انجی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن بہتہ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اور القد تی گی اس کو بند سے بھیرو ہے ہیں ہوتا ہے لیکن انتخارہ کے بعد انہوں تی ہیں اور القد تی گی اس کو بند سے بھیرو ہے ہیں ہوتا ہے جس میں بند تی گی استخارہ کے بعد اسب سے پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھر وہ بی ہوتا ہے جس میں بند تی گی استخارہ کے بعد اسب سے پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھر وہ بی ہوتا ہے جس میں

### استخاره كاطر يقنها وراس كي دعا

استخارہ کامسنون طریقہ بیاہے کہ '' ومی دور کعت ُفل استخارہ کی شیت ہے پڑ تھے۔ نیت یا کرے کہ میرے سامنے دورائے ہیں ان میں ہے جوراست میرے حق میں بہتر ہوا مقد تحالی اس کا فیصلہ فریا ویں۔ پھر دورکعت سے معط اور نمی زے بعد استی رہ کی وہ مستون دعا ير عصه جوحضور افتدس صلى التدعيه وسلم في تلقين قرماني به بدي عجیب دی ہے پینمبری میدون والگ سکتاہے ورکسی کے س کی بات نہیں اگراف ل ایزی چوٹی کا زور کالین تو بھی کی دعا بھی نہ کرسکتا جو نبی کریم مسلی ابتد عدید وسم نے تلقین

ۇي يەپ

((اللّهم اتي استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسئلك من فضلك العطيم فالله تقدر ولا اقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام العيوب اللهم أن كنت تعلم أن هذا الامر خير لي في ديني و معيشتي و عاقبة امري فيسره لى ثم بارك لي فيه وال كنت تعلم ان هذا الامر شريي فى دينى و معيشتى وعاقبة امرى فاصرفه عنى واصرفنی عنه و قدر لی الخیر حیث کی ثم ارصنی به)) (ترمدى كتاب الصلوة)

" بے نشدا ہیں آ ب کے علم کا وا عطرہ کرآ ہے سے خیرطلب کرتا ہوں اورآ ب کی قدرت كا واسطرد بركريس المحالي يرقدرت طلب كرتا جول آب عيب كو حاسة

و لے میں۔اب لندا آ ب علم رکھتے ہیں میں علم نیس رکھتا بعلی سے معاملہ میرے حل یں بہتر سے یائیں اس کاعلم سے کو بے مجھے اس ورا ب تدرت رکھتے این اور میرے اندرتوت تیں۔ یا نندا اگرا بے کے الم میں ہے کہ میدمعامد (اس موقع پراس مدمد كالتمورون يل ل ع الح عجره كروباع) يرع ك شرية ے میرے دیں کے سے بھی بہتر ہے میری معاش اور دینا کے اعتبار ہے بھی بہتر ے اور انبی م کار کے اعتبار ہے بھی بہتر ہے تو س کو میرے لئے مقدر قربا و بیجئے اور ال كويمر الدائم من خافر ما والميخ وراك يل مير سد النام يركت بيدا في ما والميخة .. ور ٹر آ ب کے علم میں ہے وہ ہے کہ بید معامد میرے لی میں برا ہے میرے این کے جن برا سے یا میری و نیا اور معاش کے جن اٹس برا سے یا میر سے انجام کار کے المراري يرب توال كام كو جهد عد فيمرد يخ ور فيصال ع بيمرد يخ اور میرے سنے خیر مقدر فرماد تیجئے جہاں بھی ہو۔ کئی اگر بیدمو، مذمیر ۔ لئے بہتر کیل بية ال كوة جيورُ ويح ورال كيد بدر جولام ير علي بهم اوال كومقدر فر1 و الحياليم الحصال برراض محى كرد تبكي ادر، ل يرمطسن بحى كرد بيك" . دور کعت عل یو ہے کے بعد القد تعالی ہے بیاد عاکر کی تو بس ستی رہ ہو گیا۔ ر بدیس) اگر ن کی توجداس بارت شداد کی بوقو آب انتیس س دعا کی درت واد بانی کردد بیخ الندآب کواجر عظیم سے تو ارسے گا۔

#### :35 8:31:

وعن عَمْرِو بَنِ شَعَيْبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَوْهِ عَنِ النّبِي صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ ادا تَزَوَّحُ احتُكُمْ امْراَةٌ اوْاشْترى خا بِمُ عَلَيْهُ اللّهُمُّ إِنِي سَا لُكَ خيرَهَا وخَيْر ما جَبَلْتها عليه وأَعُودُ بِنَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّمَا جَبَلْتها عليه وادا اشْتر يُ وَاعُودُ بِنَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّمَا جَبَلْتها عليه وادا اشْتر يُ بعيرًا فَلْهَا خُذُ بهرُوةِ سِنا مِه ولْيقُل مِثْل دَ لِنَّ وَهِي رِوَايَةً فَيْ الْمَرُأُ وَ وَالْحَادِ مِ ثُمَّ لِهَا خُد بِنا صَيْتَهَا وَلَيْدُعُ با لُبرُكَةً فَيْ الْمَرُا وَ وَالْحَادِ مِ ثُمَّ لِهَا خُد بِنا صَيْتَهَا وَلَيْدُعُ با لُبرُكة فَيْ الْمَرُا وَ وَالْحَادِ مِ ثُمَّ لِهَا خُد بِنا صَيْتَهَا وَلَيْدُعُ با لُبرُكة مِنْ اللّهُ وَالْحَادِ مِ شَمَّ لِهَا خُد بِنا صَيْتَهَا وَلَيْدُعُ با لُبرُكة فَيْ الْمَرُا وَ وَالْحَادِ مِ ثُمَّ لِهَا خُد بِنا صَيْتَهَا وَلَيْدُعُ با لُبرُكة مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْحَادِ مِ شَمِّ لِهَا فَيْ الْمَرْا وَ وَالْحَادِ مِ ثُمَّ لِهَا خُد بِنا صَيْتَهَا وَلَيْدُعُ بِنَا لِيَهِ عَلَيْهِ وَلِي اللّهِ فَيْ مِنْ الْمَرْا وَ وَالْحَادِ مِ ثُمَّ لِهَا خُد بِنا صَيْتَهَا وَلَيْدُو مِنْ اللّهُ مِنْ لَكُونِهِ فَيْ مِنْ اللّهِ فَالْمُولُ وَ وَالْحَادِ مِ ثُمَّ لِهَا خُد بِنا صَيْتِهَا وَلَيْدُو عَلَيْهُ وَلَاهِ فَيْ مِنْ فِي مِنْ اللّهِ فَيْلُونُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَا لَالْمُ فَيْ فَيْ الْمُولُ الْمُولُ وَلَا اللّهُ الْمُنْ الْمُرَالُ وَالْمُولُ وَلَوْلِهِ اللّهُ لِيَعْلَىٰ لَا لِمِنْ الْمِنْ الْمُولُ وَلَامُوا مِنْ وَلَا لَا مُنْ لِمُ لَيْلُا فَيْ الْمَائِلَةِ وَلَيْعُ مِلْ لَا لَكُونُ الْمُنْ لَلْهُ لِلْمُ لَا مُنْ لِهِ الْمُؤْمِلُ فَيْ الْمُالِقُولُ مِنْ فَالْمُولِ فَيْ الْمُنْ لِي اللّهُ الْمِنْ فَيْ الْمِنْ فَيْ الْمُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ اللّهُ فَالْمُولِ فَيْ الْمُنْ فَالْمُ لَا اللّهُ فَالْمُلْعُ لِلْمُ لِلْمُ لِهُ اللّهُ فَالْمُ لَا فَالْمُ لِمُ لِهِ اللّهِ فَالْمُولِ فَالْمُلْعُولُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِهُ لِمُ لِلْمُ فَالِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لَالْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِنَا لِمُ لِمُ لِلْمُ لِهِ الْمُولُ فَلْمُ لِلْمُ لِلِهِ الْمُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِمِالِمُ لِمُ لِمُ لِلْمُ لِمُ لِمُ لِ

# آیے یا کیزہ زندگی گزارنے کے

# 200 /

#### حرف إعتزاد:

میں نے نکاح کی ترخیب درانے کی برت تو شروع ہی شی کافی مواد تج ریکر ویا اوراب پھر پھر کھے تھے ایک اورائیٹ مواد تج ریکر ویا اوراب پھر پھر کھے تھے ایک اورائیٹ مقرار اللہ کے اور بانی تو بیان کی اور جوان پیچوں شی شادی دیر ہے کرنے کا جو ریحان چل بیار ہے کہ ایک کی اور جوان پیچوں اپنے والدین اللہ میں استحقیاں " کمٹ چینوں اللہ میں " کمٹ چینوں اللہ میں استحقیاں " کمٹ چینوں اللہ میں استحقیاں اللہ میں کا اور جو بات کو سے ایک ایک تو ہوری تعلیم پوری تبیل ہوئی بیار اللہ میں اللہ جو بوٹ جوان آپ کا اور جو بات

#### فرها نبردار بچيو!

یا رکھنا اندتو و لدین کوآپ کے بالاکوں کے بینوں کی کوئی ضرورت ہوتی ہے شہی ور
کوئی" ہاتھ ہوائے" کی حاجت وہ تو اپنے شد کا تو ار بھی آپ کو کھنا دیتے ہیں ور
پھر بھی ماتھ پہنکن ٹیس آل ۔ ارے بجیرا پہنو پ والا دکی تابعد اسک ہے کہ گرآپ
کورا چی سوج رکھتی ہیں بیکن اسک جگہ ہے ہے سوج ہرگر مناسب ٹیس ۔ اگر آپ کے
والدیں کو مذر ترکرے بعد شرک کوئی مشکل جیش آئی تو آپ اپ نے خاوند کے کھجین کا
حیاں رکھنے کیا محدود ہے کہ تھو ٹیک میرے من کردکھ ہے تو یا در کھنے کو ایک بینی
کے ساتھ اُن کوریک بینا بھی ل جے گا۔ دوسری ہات ہے کسب سے آل جو ما آخر یرک
انچھا تو کی ہے کہ آپ کے شور صاحب بید عابا و کر کے پرصیں (وگر شدہ کے کو کر ک

CICLO SECTION SECTION

وَجَهَلَ بَيْنَكُمْ مُونَةً وَرَحْمَةً ﴾ ,الروم ٢٠) ا اور سات فی کی تا ہوں میں سے ایک ثنافی سے کداس مے تمہارے لئے تہاری بی جن سے جوڑے پیدا کے تا کدان سے سکین بار ور تبارے درمیان عبت اور مدردی پیدا ک"-

سیاآیات والم کی کا بین کدعورت قدرت کا کیکے عظیم شاہ کا راور زندگی کی ایک حبين تسوير ين روح كى تلبت اورقلب كى راحت بي أتحمول كا توراورول كاسرور ے قدرت کی بہترین تخلیق اور مرد کے ول کی تسکیس ہے۔ اسد معورت کی نسوانیت کو كن بلنداور عرم مقام عطاكر تا ب-

### المانى كاذر بعد

القدتون أن و بايش برجا مدارك جوز بنادية اور حقيقت بعي يبي ب مرج كاجوز اجوز ابونا تظام كا كنات كالجيادي اصول بيديد السول جديد ساكتس كي بمياد ے طریہ تحقیق ہے بھی پیغابت ہوتا ہے کہ مہاتات بھی بھی زور وہ ہوئے تیں۔ وی بھی ہر چیز کا جوڑ اپیدا کرنے کی فرض وغایت ہی ، فزائش نسل اور بھائے سک ہے جیکے الیان اشرف افغلو قات ہے اس کی سل کی بقاضرہ رک ہے اس سے اسدم نے بنائے کس کے لئے نکاح کا وستور دیو اور سدوہ دستور ہے جو تمام وستوروں سے برتر

ہر نسال کی بیطیعی خواہش ہوتی ہے کہاس کی وفات کے بعداس کا کوئی نہوئی نام ليو برأاس كاكوتى جانشين بوال كينس بواسلام نيال طبي خوابش كواز دواجي ز ترکی سے بورا کی ہے۔

قرآن جيدين ارشاد باري تعالى ا

هِ وَاللَّهُ جُعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْقُبِكُمْ أَزْوَاجًا قَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ

منالى دُلهى عَرْضِينَة عُرْضَاتُهُ عُرْضَاتُهُ عُرْضَاتُهُ عُرُضًا فَي مُنالَى دُلهِ عُرْضَاتُهُ عُرُضًا الله

ور روایت ش مورت اور غلام کے بارے میں با عاظ محی بیل کرا پھر عورت یا غلام کی چیش ٹی کے ہاں پکڑ کر فیر و برکت کی دعا کرے'۔ " فيرو يركمت كي وعا" ، ع يجي له كوره يا وعا ب جبيه كدفس فصيس م مغيوم و معلوم ہوتا ہے۔

#### نكاح كے فوائد:

یوں او تکا ح کے بے شار فوا کد بیں میکن جمیادی طور پر دوفوا کد بیں جو باتی تمام فوائد كاجو برمين وحت وآس كش وربقائ نسل انساني - ذيل بس ايم ان كي قدر \_ - تفصیل چی*ن کرتے ہیں*۔

### ن نکاح را دت و آسائش کا ذراید:

مرد کے دل میں جب جنی جذبات امتد تے ہیں اور نفسانی خواہشات ا گڑا ئیاں لیتی ہیں تو مورت مرد کے سارے احساسات در جحانات کو اپنے سینے سے لگا لی ہے اور محبت والفت کا آئینہ بن کرس کے متحرک جذبات کوائے آئیجے بیل مرکوز كركيتي ہے جس كى بدوست مردكى جنسي پياس بچھ جاتى ہے اورائے للى سكون ماتا ہے۔

﴿هُو الَّذِي عَنقَكُمْ مِنْ تَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَها لِيَسْكُنَّ إِنِّهَا﴾ (الأعراف ١٨٩)

'' وہ خدا تی ہے جس مے جمہیں ایک بی جان سے پید، کیا اور ای سے اس کا جوز ابنایا تا کدای سے حکون حاصل کر سے"۔

دوسری عکدارش د کلی ہے

﴿ وَمِنْ أَيْتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا اللَّهَا

معرت الرائع إلى:

رَبَىٰ لا تَرَوَّحُ الْمَرَأَةَ وَمَالِىٰ بِهَاهَاجَةً وَلَعَوْمًا وَقَابَىٰ فِيهَا مِنْ شَهُوةٍ قِيلَ فَمَا يَخْطُكُ عَلَى ذَلِكَ يَا أَمِيْرِ الْمُوَّعِنِيْنِ قَالَ مُحَدُّ أَن يُحُرُّحُ مِنَى مِنْ يُكَافِرُ بِهِ السِي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْلِّمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ﴾

و مسم یوم میں اور میں میں اور میں میرت کرتا ہوں میر جھے کہے نوا ہش نہیں ہوتی آ پ سے دریافت کیا گیا امیر الموشین الجارک چیز آ پ کوشاہ کی پرآ مادہ کرتی ہے؟ فرمیا میں جابت موں جھے سے بھڑ ت او ما د پیدا ہوتا کہ قیامت کے دن حضور الکی تی المحر

سریں ۔ رسٹور کی قرر سے میں کہ اسلام نے جاروجوں کی بناہ پر اوں وکی پیدائش اور پرورش کی ترخیب دی ہے۔

- پرورل کی رئیب دی ہے۔ اسل فی تق القد تق لی ہے والدین صرف پیدائش کا طاہری سبب ہیں لیکن چونک وہ القد کے ایک خاص مقصد یعنی بقائے میل انسانی کا سبب بنے ہیں لہذا ن کا مقام بہت بلند ہے۔

برس وَحَفَدَةً وَرَقَكُمْ مِنَ الطَّيْبَ ﴾ (النحل ٧٢)
"اورالشرخ تبدر لے تمہارے ہی جمول سے شریک حیات بنا تمی ورتمباری ان شریک حیات ہے تمہارے نے جیے اور یوتے پید کے اور حمہیں یا کیزورز ق مطافر مایا"۔

دوسری جگدارشاد باری تقال ہے

اور صحفي ك شي آتاب

التروْجُوا الودُوْد وتعاسلُوْا هِ مَى مُباهِ بِكُمُ الْأَمم يوم الْقِيَامَةِ)) (ابن كثير)

المجات أياده م ي جنته ولى قورت سه شادى كرو ورنسل بدهووس سے كريل كروں كا ( كريرى مت تى المبارى مت تى المبارى مت تى المبارى ميرى مت تى المبارى ميرى مت تى

ک صدیت میں ش دی کا علم دیتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ شاہ کو ان کا علم اور سل انسانی کی بقام اور سے کی بیان کیا گئاہ اور سل انسانی کی بقام اور مسل کی تقداوزیادہ سے زیادہ ہو۔

دیکھتے میں ابھی قبل ازیں ہی "عورت بھیٹیت مال" میں بید و ت مختلف حوالول سے تابت کرچکا ہوں کہ آپ کے لئے میں بنتائی سب سے برد اعز از ہے اور یہاں پ CITE SEASE SEASE SEASE SEASE SEASE SELECTION OF SELECTION OF SEASE SEASE

#### ج شادى احساس فرمددارى كافر العيد:

قرآن مجید میں ثکاح کو میشاقاً غیصاً (پختہ عہدہ بیان) کہا گیا ہے اس معاہدہ کی روسے مرد وعورت اپنے کندھول پر بعض اہم ذمد داریوں کا ہو جھا ٹھائے کا اقرار کرتے ہیں ہیں طرح شادی سے مرد میں ایک احساس فرصد داری پیدا ہوتا ہے جو بغیر شادی کے پیدائیس ہوتا کیونکہ غیرش دی شدہ آدی کی توجہ کا مرکز صرف اس کی اپنی اوات ہوتی ہے لیکن شادی کے بعد گھر کی دیکھ بھال ہیوی کے حقوق کی دائیگی آر مو آس نشل صل ح و تربیت مبر و تحل و غیرہ کی دمدداری مرد کے دوش پر آپزتی ہے گھر اوال اور بیدا ہونے پر بید فرصد داریوں مزید بردھ جات ہیں۔ مرد ضروریات زندگی کو پور اور نے کہ برمکن سے تربید کی مددار بردے کار ما تا ہے اور ان فرمد داریوں کو پورا کرنے کی برمکن سے ترکز میں استعداد بردھ کی کار ما تا ہے اور ان فرمد داریوں کو پورا کرنے کی برمکن سے ترکز استعداد بردھ کا درماتا ہے اور ان فرمد داریوں کو پورا کرنے کی برمکن سے ترکز استعداد بردھ کا درماتا ہے اور ان فرمد داریوں کو پورا کرنے کی برمکن سے ترکز استعداد بردھ کے کار ما تا ہے اور ان فرمد داریوں کو پورا کرنے کی برمکن سے ترکز استعداد بردھ کے کار ما تا ہے اور ان فرمد داریوں کو پورا

حافظ ابن کیٹر نے عید اللہ بن مسعود کے حوالے سے آ تخصرت ملی اللہ مید وسلم کا مید وسلم کا مید وسلم کا مید وسلم کا مید میں اللہ مید وسلم کا میں میں اللہ میں اللہ

((اِلْتَوسُوا الَّفِنى فِى النِّكَاحِ)) (ابن كثير) "' فَاحَ كَوْرَائِيمُّنْ الْأَلْ كَرُواً" \_ منالى دلهى ١١٥٨ ١١٥٨ ١١٥٨ ١١٥٨ ١١٥٨ ١١٥٨ ١١٥٨

- اور دو دائے کے بعد یک اور دصد ق جارہ ہے، وروہ اپنے و سر بن کے تی میں دعائے مغفرت کرتی ہے۔
  - 🕝 اگراوں دلجین میں مرجائے تو دووا مدین کی شفاعت کرے گی۔

#### 🐑 شادی دوخاندانوں میں ملاپ کا ذریعہ:

ووضا ندا نول میں عاداتی 'روایاتی اور صفاتی فرق کے باوجود نکاح انہیں جوڑ ویتا ہے اور معاشرے کے مختلف افراد کو یا ہم رہینا از دواج میں پروویتا ہے۔

یعتی دو خاندالوں علی مل پ اور جوڑ پیدا کرنے علی نکات کا بندھن سب سے زیادہ مفہوط و معقبوط و معقبوں کا جو جائے علی انگات و دافل و نکاح د جائے ہوا ن پڑھا مان کا حمد اور و جائوں بن بنا کا مرداور کسی خاندان کا موجاتا ہوتا ہے تو ہراکیک دوسرے پر تا رہوتا ہے اور محب و باتا ہے تو ہراکیک دوسرے پر تا رہوتا ہے اور محب و باتا ہے تو ہراکیک دوسرے پر تا رہوتا ہے ایک محب واحد کے جدردا دکھ کھی کے تاریخرس تھ تیں گیف کے شریک ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے جدردا دکھ کھی کے ممالتی اور آ را مو تکلیف کے شریک ہو جاتے ہیں ایک سرحی دوسرے سمرحی ہے گلے ل رہا ہے عورت کا بھی ٹی اپنی بہن کے شوہر کی گئے رقم دے رہا ہے مسروں و کو کا روہ در کے لئے رقم دے دہا ہے۔

يَكُونُوا فَقُراء يُعْبِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

(النور ۲۲)

"اورتم مل ہے جو بحرد میں خواہ مرد بور یا عورت ان کے نکاح کر دواہ می عرح تهارے علام اور بائدیوں بیل جوحقوتی زوجیت کے قابل ہوں ان كالمحلى نكاح كردة اگروه تتكدمت ہوں تب بھى نكاح كروالثدان كوا ہے فضل وكرم سے غنى كرد ہے گا اور اللہ تعالى بہت اسعت دے والے خوب بإيراك والحاليات

اس آیت کی تغییر میں علی میکنود آلوی روح المعانی میں فرماتے ہیں اس آیت شن فی تو الی شاری طرف سے شادی کرنے پرتو جمری کا وعدہ معلوم بوتا ہے اور یہ می ممکن ہے کہ جو لوگ فقر وافعال کا بہاند کر کے تکا ح سے کریز کرنا جا ہے جي ان كي بها نه جو في كاسد إب مقعود مو-

ا ورخدا کی دوصف ت واسع دوریلیم ذکر کرے بتلایا کمیا ہے کدرز ق کی فراخی و تکلی کا وارومدار لكاح كرفي يا فدكرف برموقوف تيس بكداللد تولى اليعظم وحكت ك مطابل جس برجائے ہیں رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جے جاہے ہیں مُنكدي ش مِنل كردية بين چونكدام باب كي اسيرطبيعتون ميل يه بات رجي بس كن به كدابل وعي ل كابونا فقر وافلاس كالورند بونا فراواني كاسب بنا كرتا ہے اس لئے اللہ تولى في جا باكساس بنياد خيال كالمص بحى والنح كروى جائے-

و قعات کی شہروت اس پرموجود ہے کہ جھی مال کی فراوانی اور او یا د کی کثر ت دونوں و تمل جمع موجاتی میں اور بھی اید ہوتا ہے کدانسان کے پاس ندمال ہوتا ہے ندزن و فررندا ترمعلوم ہوا کہ عمو ، ان ان کی قوت واہمہ ہے ان دونوں با توں ( کشرے اولا دو تنكدتى اورخوشال وتنهاكى) من جو تلازم مجهدرك الم والله الم الكدخوشالى والتنكدي وونول القدتى ل جومسب الاسبب عيد اده ومشيت برموقوف يس-

منالى دُلهى ﴿ وَهُن اللَّهُ عُلَاقِهُ مُعْلَقُهُ عُلَاقِهِ اللَّهِ عُلَاقِهِ اللَّهِ عُلَاقِهِ اللَّهِ حريبة م الكاروايت ش يوس الاي

> ((الْتَمِسُوا الرِّزُقْ بالدِّكاحِ)) (مدارك) "رزق شادی میں علاقتر کرو"۔

ان قرمودات ہے مرادیہ ہے کہ احسام قدراری سے اٹ ن جدوجہد پر مجبور ہوجہ تا ہے ورممل وکوشش ہے ان وس کل کو تلاش کرتا ہے جورر تی کی فرا فنی کا سب ہیں۔ مجرد آوی میں س متم کا احساس پید نہیں ہوسکتا ہی احساس ذہبدواری کو مسمانوں کے واوں میں جا گزین کرنے کے لئے رسول کریم مسی اللہ علیہ وسلم نے

" تم یش سے ہر محض و مددار ہے اورائی و مدداری کا جوابدہ ہے مردایتے یوکی بچول کا ذمددار ہے اور اس کواس ذمہ داری کا جواب دینا پڑے گا ور عورت ای فاوند کے کر اور بچول کی ڈیدو رہے اور اپلی اس ڈیدواری كے لئے اسے جوابدہ ہونار عان ( بخارى وسلم )

#### ﴿ شَادِي حصول عَمَاء كا ذريعه:

اسلام نے ان ان کی سب سے فطری خواہش شادی کی سمیل کے لئے نہ صرف نکاح کا تھم دیا بلک نکاح کی غیرسعموں اہمیت کا تدازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو وگ خو ومخواہ مو ٹی خطرات کومحسوس کرتے ہوئے از دواجی زندگی ے گزیز کر تا جا ہے ہیں ان کی س غلاقبی کود ور کیا کہ نگاح فقر وافعاس عظماتی و بدحال كا باعث باور جرد ورك نكاح فوشحالي وفرخ وي كاسوجب ب-چنانچدا ہے وکوں کے اس فام خیال کی تردید کے سے قرآن یاک بی تاح كرنے كا تھم ديا كي

﴿ وَٱنْكِعُوا الَّذِيَامُي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا يَكُمْ إِنْ

منانی ذاید شروری و المسالی و ا

آ تخضرت مسلی الشدعلیہ وسلم نے قرمایا جورتوں سے نکاح کرو و وتنہارے لئے مال لاکس گی '۔

حفرت عبدالله بن مسعود قرار تي بين كرآ تخفرت الآية قرن درش وقراء و المنتمسيون المجني في البُكاح
 التمسيون لمجني في البُكاح
 " تكان كي ذرايع غنا على كرون -

اور معرت عمر فرمات بي

ابنی لاَ عَجِبُ ممَّنَ بَدعُ لَبُكَاحِ بغد سمَعه يهره الأية ) (مجمع الزوالد) (مجمع الرقال عند عند كرات الموقى عند المحمد على المراتيل

اں فرسودات پرغور کیا جائے تو واقعات وحقائق اس حقیقت کی صدافت پر ثمام میں رحمونا و کیھے میں تا ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد گھر کی دیکھے بھال وہ کی بچوں کے حقوق کی او میگئی ٹان و تفقہ کی ذرحہ داری مرد کے کندھوں پر آ پڑتی ہا مرد ضرور یات زندگی کو بوراکر نے کے ئے اپنی تمام تر ستعداد ہروے کا راداتا ہے اور من منالي ذلول هم المنابعة المنابع

قرآن ياك في الك دوسرى من يت يس محى المطرف اشاره كيا به الله من مَصْلِه إِنْ شَاءَ بَهِ

والمتوية ١٨٧) الاگرتمهيل تنگدي كالنديشد مي الله تول منقريب تهميل البيخفش وكرم مع في كروسه كالگراسي منظور جوائي

دیکھنے س آیت ہیں بھی خوشی درفر فی کو مشیت این دی پر معلق کیا حمی ہے جب بندے کو بیتین کال ہو جائے گا کہ میرے رزق کا معامد میرے ہوردگارے ہاتھ میں ہے تو تکارج کرنے ہے فہیں ڈرےگا۔

صحابه كرام رضوان التعليم الجمعين كا تار:

آیت ندگورہ کی آفسیر کے بحد علامہ محمود آلوی نے متحدہ احادیث ورا تواں محابہ " بھی ذکر کئے میں جن سے تکائی کا باعث خیر دیر کت ہونا نیز نقر، فلاس در کر نے اور باعث خوشی کی دفراخی جونا معلوم جونا ہے۔

ایک مرتبه حعرت ابدیکر صدیق " نے فرمایا"

اَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْما أَمَرَكُمْ بِهِ مِنَ النِّكَاحِ يُنْجِرُ لَكُمْ مَّا وَعَدَكُمْ مَّا مِّن الْعِلَى

'' یو گواتم اللہ تحالی کے تکم کاخ کی تقبیل کر داس کے مدید میں للہ تحال اپنا وعدہ ( خَتی بنائے کا ) پورا کردیں گے۔

(اعَنْ بِشَاعِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ ابيه قَالَ قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَى
 اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكِحُوا البَساآ، وانّنُ لَ يَأْتَفِنكُمْ بِالْعالِ))
 "حعرت بشام بن عروه اله إلى عروه سے روایت كرتے ہيں كہ

مثالى ذور بالمستعدد بالمستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد

مادة توليدكا خرج معتدل محت برخوشكوار أست مرتب كرتا ب بهت ك باريول سي أدى محفوظ ربتا ب ورشد وكاوث سي ايك زبر يلا وده تمام جم ش دورٌ جاتا بي بوصحت كي ليم مفرب-

م سے چل کر دو لکھتے میں ہوی ہے اختی طافضوس اعتبر سے ساتھ تدری کے مختصہ ذرائع بیں ہے، یک برا اور ایوں ہے اور بہت سے مراش کے لئے شفاء ہے۔

﴿ شارى عفت وعصمت كي حفاظت كا ذريد:

الیان کاسب ہے جیتی جو ہراس کی عفت و پاکدائنی ہے اس کو ہرنا یا ۔ و محفوظ رکھنے کے نے اللہ تکالی نے بین جن میں سے اللہ تک لئے کے نے اللہ تک لئی ایک بنیا وی قرر میں ہے۔ افران پاک نے نکاح کو احصال ہے جیر کیا ہے۔ جس کے معنی قلعہ کے جیں ۔۔

ارش دخداوندگ ہے

﴿وَأُحِلَّ كُمْ مَّاوَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنَّ تُبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّعْصِنِينَ عَيْرَ

مُلْفِرِينَ﴾ (السناء: ٢٤)

'' ورمحر ہات کے عدد وہ ایگر عورتیل تمہد رہے سکتے حل پ کی گئی ہیں ، س طرح کرتم انہیں ایپنے مال کے عوض عقد نکاح میں لائے والے بنو کھنل خور بھی یوری کرنے والسلے شاہو''۔

کو یا نکاح مردو وورت کے لئے کیک قلعہ ہے جہال سے شیطان ان پر حمد کرنے میں کامیا بہتیں موسکل \_

قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سردوعورت کو ایک دوسرے کے ہے ۔ لہاس قرار دیا ہے جنانچی قرمان ذکی شان ہے۔

اللهُونَ لِبَاسٌ تُكُم وَأَنْتُم بِيَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ (البقره ١٨٧)

منالى دُلهل عَالَمَهُ عَالَمُهُ عَالَمُهُ عَالَمُهُ عَالَمُهُ عَالَمُهُ عَالَمُهُ عَالَمُهُ عَالَمُهُ عَالَمُ

ذ مددار یوں کوجھ نے کی برممکن کوشش کرتا ہے جس کے نتیجے بیں فقر وافذی دور ہو جہ تا ہےاور خوشحالی وقراوائی ڈیم سے ڈال لیتی ہے۔

اور یہ بھی مامشہدوش ہے کہ ویچ اور خوشی گرانے کے مرد سے شادی عورت کی کا ویٹ کی کا ویٹ کے مرد سے شادی عورت کی کا ویٹ کے اور ان کے اس کی رندگی سنور جاتی ہے بلکہ یہ اوقات تو س کے بہن بھا توں اورو مدین کے معاشی جالات بھی فقط ای سنت نبوی پہ عمل کرتے سے سنور چاتے ہیں۔

🟵 شُا دى عُزِت وعظمت كا ذريعيه

جس طرح نبس مردو عورت کی زینت ہے ای طرح شوہر یوی کی زینت ہے اور یوگی ایٹے شوہر کی زینت ہے۔

محورت سے مرد کی زینت ہیہ ہے کدش دی شدہ آ دی لوگوں کی نظر میں معزز ہوتا ہے جبکہ غیرشادی شدہ آ دمی کی دنیا دانوں کی نظر میں عزے کم ہوتی ہے۔

دومرے یہ کہ شادی شدہ آئی ہے لوگ اپنے بیوی بچی پر پر خطرہ محسون نہیں کرتے جبکہ فیرش میں کرتے جبکہ فیرش دی شدہ سے برخض کو اپنے بیوی بچوں اور عزت و آبرو کا خطرہ رہت ہے۔
اور مرد سے مورت کی زینت یہ ہے کہ وگ اس پر سی متم کا شک وشر نہیں کرتے مرد خو ہ یاس رہے مرد خو ہ یاس رہے و ترو بر وقت خطرے میں رہے یہ جو ت و آبرو بر

#### ﴿ شَادِي تَحْفَظُ صحت كَاذِ رابعِهِ:

تم ماطو واورڈ کٹر حضرات اس مت پر شفق ہیں کہ شادی نسانی صحت کے لئے ضروری ہے اور انسان کی صحت برقر رو کھنے ہیں از دوا بھی زندگی کو بڑا دخل ہے اگر مادہ لولیدا کیک عرصہ تک رکا رہے تو قسمالتم کی بھاریاں جنم لیتی ہجوں۔ جبکہ جابینوس اپنی کتاب حفظ الصحت ہیں لکھتے ہیں منانى دُنون المعلقة ال

قرآ ں پاک نے متعدومتی بات میں عقت وقصمت ورسیرت وکروار کی ترخیب وی ہے۔ ایک مقدم پر عقت وقعصت ورعزت وآبرو کی حفظت کی ترخیب وسیح ہوئے قرفان ہے:

و کیسے اس آیت میں کئی وف حت سے فرہ یا گیا ہے کہ جو فواتیں و حضرات گو ہر عصمت اور جو ہر عفت کا تحفظ کرتے ہیں دل و دیائے ہیں تعمن پیدائیس ہوئے دیے احدوو خد و تدکی ہیں رہتے ہوئے جسی خو بشت پورگی کرتے ہیں ورحدود للہ کوتو ژے ہے اجت ب کرتے ہیں ایسے افراد کے سے اللہ تھائی نے مففرت و بخشش اوراج تظیم کی لاڑوائی افرت النے رگر رکھی ہے۔

سدتوالی نے اپنے نیک بندوں کی مفات بیان کرتے ہو۔ ایک بڑی معت میں بیال فر، ٹی ہے کہ وہ پلی فرت و آبرو عفت وصحت پر بدکرداری کاسیاہ دھیے نیس نظر دے ۔

رشادباری تعالی ہے

﴿ وَالَّذِينِينَ لَا يَهُ عُوْلَ مَعُ اللَّهِ إِلَهُ اخْرَ وَكَ يَلْتَمُونَ النَّفُسَ الْكِنِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْمُونَ ﴾ (العرقال ٦٨) "، ورجووگ لند ق لَى سَمَا تَعَلَى وسر معبود كي يستش نبيل كرت ور جوكس انهان كوناحق قَلْ مُن كرسته اورز نائيل كرسته". مثالى ذيس عالمالية عالمالية عالمالية عالمالية المنالية

" حورثين تمهار الباس بين اورتم عورتون كالباس جواك

جس طرت باس انساق حسم کی پروہ پوٹی کرتا ہے می طرح مرد وعورت جب عقد نکات میں جائے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے جو ہرعفت کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ال معشر الشَّبَابِ عَنِ اسْتَطَاعُ مِنْكُمُ الْهَا، ة قلْسروَّعُ
 عبَّه اغْضُ لِلْيَضِرِ وَأَخِصَنُ لِلْفَرَى وَمَنَ لَمُ يَسْتَطِعُ
 ععليه بالصَّوْم فإنَة لهُ وجاءً))

(مشكوة كتاب المكاح)

"اے نو جوانو اہم میں ہے جو حقوق ذوجیت اوا کرنے کی قدرت رکھتا ہو اے نکاح کر بینا ہو ہے کیونکداس سے نگاہ ہت رائن ہے اور ترمگاہ کی حفاظت جوتی ہے اور جواستا صت شرکھتا جو وہ زوز سے رکھے کیونکدروزہ اس کے تن میں ڈھال ہے۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے

اعل اراد الله يُلفى الله طاهر مُصهِّرًا فليتروَّحِ الْحراثِرِ )) (مشكرة كتاب النكاح)

' جو شخص الله تعالى سے صاف سقرا بن كريد قات كرے كا خواہشند ہے اسے جاہئے كه شريف مورتوں سے شادى كرمے''۔

اسلام مین عفت وعصمت کی اجمیت:

عفت وعصمت زندگی کاایک پید مقدس بیرا ب جسان ن مجمی نتما بوا تو رشیس تر
سکن اس کے تحفظ کی خاطر اپنی پوری قوت صرف کر دیتا ہے حتی کہ جاں تک کی
بازی لگا دیتا ہے اور اپنی افزت وا برویم آھی نیس آئے دیتا۔

### نكاح كى ابميت كابين ال قوا مى طور برتشليم كيا جانا

معرے و رائحومت قاہرہ میں مختف دانشوروں کی ایک کا نفرنس ہوئی جس کا موضوع تھ "شادی سے فو ندائیاس کا نفرنس میں شریک ، ہرین نے جود رئل دیے وہ کچھ ایون تھے۔

شەدى انسان كى فطرى ضرورت سىجە 🕆 🕒

شادی شدہ افراد کی صحت غیرش دی شدہ افراد کے مقابعے میں عموماً بہتر ہوتی ہے اور ۵۵ فیصد فراد میں حطرناک بہار یوں کی وجہ غیرش دلی شدہ ہونا یا طل تل کے محد تنہا ربنا ہے۔

ش دی کرنے ہے ہوگ کی نفسیاتی بیار بور سے محفوظ رہ کتے ہیں۔ ش دی کرنا پذات خودتفسیاتی اور زبنی محت کی عدد مت ہے۔ ش دی شدہ اقرا دنفسی تی بیار بول سے عمو ما محفوظ رہے ہیں۔

۵۵ ہے۔ ۲ سال کی عمر کے نو ہزار افر و پر تحقیق ہوئی نو معلوم ہوا کہ بو ھا ہے کے امراض مے محفوظ اور تندرست رہنے کا سب سے بو راز خوشکوارار دوا جی رندگی گڑارنا ہے۔

یہ بات اب بیں الاقوامی طور پرتنایم کی گئی ہے کہ شادی شدہ فراد کی عمریں عیر شادی شدہ افراد کی تبعت بہت زیادہ طویل ہوتی جیں۔

شاوی شده افراد اعصائی اضطراب ہے عموماً محفوظ رہتے نیں اوہ مُنتین وافسردگ اور نغسیا آل ویادُ کا شکار ٹیٹن ہوتے یہ

#### 

اس یت ہے معلوم ہوتا ہے کہ عفت وقصمت در پاکد ہمنی اللہ ن کی ایک لیمی معت ہے جو سیرت و کردار، دراخلاق واجمال کی روح ردال ہے۔ جس طرح فیراللہ کی پہنٹ سے تو حید کی رگ جان کت جا آر " دگی کا فرہو جاتا ہے اور تن ناحق ہے آ دمی کی فائر ہو کی در موجودہ زندگی کا تعلق ختم ہوجاتا ہے ای طرح زنا و بدکاری اللہ ن کی عفت وعصمت اور سیرت و کردار کی مٹی پلید کر کے عزیت و آ ہرو ف ک جی ملا کر ایدی نینو سواد ہی ہے۔

# نکاح نہ کرنے کے نقصانات

#### فر ما نبر دار بچیو!

#### اونادان بجيو!

و مدین افی واد و پر بھی بھی، سے صرف نیس کرتے کد اکیس اس کے بدلے کے بدلے کے دوتا ہے۔ بیسوی آ ب کی صرف ای وقت تک برقر ارہے جب تک آ پ شود مال نیس بن جا تھی۔

#### فدارا!

#### ن بدكارى وزناكارى كافروغ.

حضرت شاہ وی اللہ محدت و بلوگی جون اللہ الباللہ بیل قرماتے ہیں کہ مادہ تو لیدکی
پید اوار ہیں جب زیادتی پید ہوجاتی ہے تو س کا بخد دو مانے کی طرف جاست ہیں کا
ستیجہ یہ بوتا ہے کہ خوابھورت امر دوں کو د کھنا عورت کا مجبوب مشخلہ بن جا تا ہے اور ال
کی محبت ہوں ہیں جگہ بنائے گئی ہے اس بخد رکا ایک حصد شرمگاہ کی طرف بھی ہتا ہے ور یہ
مس کی دجہ سے تقاضے ہیں شدت پیدا ہوتی ہے اور مقد رہت کی قوت انجر تی ہے ور یہ
مور نے جو رہی ہوتا ہے اور شادی شہوے کی مورت بھی جاتا تر یہ بھی تر تا ہا
سکے بینے بھی رتی ہے اور یہا کی حقیقت ہے کہ جب ن تکا تے میں ہوگا وہ یہ سطات ( از تا )
مورا

#### ز نااوراس كى جاه كاريال:

موں و تنفیر الدین اپنی کتاب اسد م کا نظام معت و مصمت میں اوس رازی ہے۔ حوالہ سے زنا کے مقاسد کی تشان وہی کرتے ہوئے رقم طراز میں،

- نا ہے نہ بختاہ اور مشتبہ ہوجاتا ہے آوی بیٹین کے ساتھ تو تیس کرسکتا کرتے ہیں کہ اسکتا کہ تربی کی مواہمی اس میں اور دہشتہ ہوجاتا ہے آوی بیٹین کے ساتھ ورش کا کوئی مورائی اس دولاو کس مرات کی موجوتا ہے کہ اس بیٹ کی کو اروالتی ہا اور پھیئٹ ویتی ہوجاتا ہے جو عالم ہے یا وہ فریب بچیم میں میں شہونے کی وجہ ہے تیجاتی ہو وہ ہودہ و جاتا ہے جو عالم کی وہری فرادہ و جاتا ہے جو عالم کی وہری فرید کے دیم اور انتظار عالم السانی کا فر رہیں ہوتا ہے۔
- 🕐 زامیگورت کوزنا کی لت پژیاتی ہے طبع سلیم ریکھنے واسے مراکو سک عمرت سے محمن

معدم ہوتی ہے پھر تیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی سیم اطبع سے شادی تک کرنے کے سے اسے کو آ یادہ نیل کرنے کے سے اسے کو آ یادہ نیل کرسٹا مجت والفت تو فیر دور کی بات ہے در ہی وجہ برکر جے جی ور عورت زنا میں مشہور ہو جاتی ہے اس سے واک عوراً غربت کا ظہار کرتے جی ور موسائی میں دو تیم اور تاریخ میں جاتی ہے۔

نا کا درواڑہ جب کمل جاتا ہے کوئی مستقل قاعدہ وقا ٹوٹ باتی ہیں رہتا تو پھر کی خاص مرد کو کسی خاص عورت ہے کوئی خاص نگاؤ باتی شدہے گا جس کو جب موقع ال گیا اور جس نے جس کو بادیا و ہاں دونوں ٹن سے اور چو پکھ کہنا ہو کر گزریں اور یکی جان چوانات کا ہے پھر شیان وجواں میں فرق ہی کیا رہ جائے گا۔

ورت سے صرف بھی متھ مدیس ہے کہ اس سے جنسی تقاضے ہو۔ سے کے جاکم بھی متھ مدید ہی ہے کہ دومرے کے دفق حیات ہوں گھر کے کاموں بیس بھی کے کہ دومرے کے دفق حیات ہوں گھر کے کاموں بیس بھی کی کھی نے پہنے بیس بھی انجوں کی تعییم ورتر بیت بیس بھی اور زندگی کی دومری ضروریات بیس بھی کی اور خوشی بیس بھی اور سیاری ہو تی اس وقت تک قطعا بیرانیس ہو تی ہیں جب تک ورت کی کیک کی جائز طریقہ پر ہوکر دفت تاک قطعا بیرانیس ہو تی ہیں جب تک ورت کی کیک کی جائز طریقہ پر ہوکر ندر ہے دوراس کی شکل یہی مو تی ہے کہ زنا کو یا کلیے تر م قرار دے دیا جائے۔

### بونت زناایمان کی حالت.

رحمت دوعالم ملی الشعلیہ وسم کا ارشاد گرامی ہے:

(إِنَّا رُنِّى الْعَبَدُ حَرَى مِنَهُ الْإِيْمَانُ مَكَانَ مَوْقَ رأْسِهِ كَالطُّلَّةِ فَادا خَرِح مِنْ دلك الْعَمَلِ يَرْجِعُ النِّهِ الْإِيْمَانُ))

(مشكوة باب الكبائر)

"بنده جب تاكرا بال وقت الال الى عالل ما تا باوراس ك

~ さらい 新西海 歌の海 歌の海 歌の湯 かららし

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رہ تی بری ہینے ورس قدیمعیوب نفل ہے کہ س اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رہ تی بری ہینے ورس قدیم ہے چھوڑ ویتا ہے س کی ایم سے ہوا دہشت نہیں کرتی کہ اس حالت میں بندہ سے چھٹا رہے ہال جب وہ قارع فی اس ہے س کا قلب اس کو عدمت کرتا ہے اور جب قلب منفص ہوتا ہے تو گھروہ ترس کی اربیت آتا ہے ورائیوں کو فیرت کیوں نہ کے کہ خودوب العزب کو ایسے نفل میں ایس سے تی ہے۔

#### نيرت خداوندي

### بيب نوجوان كوآ مخضرت صلى القد مليه وسهم كي نفيحت

معرت او مامدرضی الدعن فرمائے ہیں کہ یک توجوان خدمت نبوی ہیں جا خرا اوا اور اس نے درخواست کی یارسول اللہ المجھے رہا کی اجازت و تابجئے ۔ سی بہرام رضو سالند بیسم محمین کواس کی ہے گئت تی بہت بری معلوم مولی چنا نجداس کوسب ہی اندان کسی کی ماں مین بٹی اور چھوپھی وغیرہ سے تاج کز کام کرے۔

زناجرم عظیم ہے:

ر تا ایک اید جرم عظیم ہے جسے نہ کھی محاشر ہے نے بحث سے اور ندشر جست اسد م نے 'نے کسی قد ہب نے ہر دوشت کیا ہے اور ندبی کسی قانون نے 'زنا صاح محاشر سے اور صالح خاند ت کی عزت وآبر و کو مجروح کر دیتا ہے جس سے انساسیت کے عقیق وسمن پر بدکرد رک کا سے ہ واقع مگ جاتا ہے نسل شانی کی جیادی ہجروح ، وج ق جی اور فقیرانیا نیت کا جنازہ لکل جاتا ہے۔

زنا ک سرا:

رنا کی تھینی کا انداز وس کی سزا ہے بخو بی گایا جا سکتا ہے کیونکہ جس قدر من ہ تھین ہوگاس کی سزا سی قدر شدید ہوگ ۔

چاچياس جرم ك ياواش يس قرآن واك يسفر ماياكي ب:

 مالى داس چىلىك چىلىك چىلىك چىلىك چىلىك

اوگول نے ڈائٹا اور اس کے اس موال پر نظرت کا اظہار کیا۔ آئفہ ت سی اسد مایہ وسلم کے اس ٹو جوان ہے فرہ یا قریب آ جا کا و و قریب آ جا ۔ ب نے فرہ یا جوہ جو و و ہ جی کیا ہا آ ب نے س کو سمجھ نے کے لئے موال وجو ب شروش کر د ہے۔ آ ب نے کر مایا کی تم اس ( ز ڈ ک ) کام کو ابنی ہ ب کے سے پہند کر تے ہو؟ نوجو ب نے عرض کیا نہیں یا رسول لقد۔ آئف منظرت ملی القد عیہ وسلم نے فرہ یو دوسر ب لوگ بھی س برائی کو اپنی ماں کے لئے پہند تھی کر تے ہو؟ نوجو ب نے عرض کیا فوت فرمایا اس تا کو تم برائی کو اپنی ماں کے لئے پہند تھی کر تے ہو؟ نوجو ب نے عرض کیا فوتین یا رسول اللہ اپنی لوگ کے حق بیں اچھ جانے ہو؟ نوجو ب نے عرض کیا فوتین یا رسول اللہ انتخارت ملی مذہبر سے کہ میں نہ جو کہ تو ہو ہو نہ نے در یا ہے کہ برائی کو بات کے جی نہیں جانے ہی تھر اس کے اللہ عیہ وسلم نے ور یا ہے کہ اس کا مرکو پی کر کو ب کے مرکو گا ہی ہوں کہ کو تا ہوں اللہ عیہ وسلم نے ور یا ہوں کر ایو سے کر مرکو گا ہوں کو جو ان نے عرض کیا یا رسوں مند ہر کر کام کو اپنی کر کے بروا شے کر کی وروا شے کہا کہ کر کی ایک کر اپنی برموں مند ہر کر کے کو کو برائی کرائی کو کر کی دوسر الوگ بھی سی الذکہ کو اپنی برموں مند ہر کر کام کو کی بروا شے تیں کر کے بروا شے کرائی وروا سے کرائی کرائی کو کر کی دوسر الوگ بھی سی الذکی کو کی برموں مند ہر کر کے کے بروا شے تیں کر کے بروا شے کہا کہ کرائی کو کر کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کو کرائی ک

س طرح جب بیامنداس کے ذہن نشین کر چکاؤ آپ نے بنا دست مبارک اس کے سینے پرر کھ کردعا فر مائی ا

(، لِلْهُمَ اعْفِرْ دَبِهُ وَطَهَرْ قِلْهُ وَاحْصِينَ فَرَجَهُ)) ،ابِي كثير)

'' اے اللہ! اس کے گناومی ف قرمادے اس کا دل پاک فرمادے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت قرما''۔

راوی کا بیان ہے کہ اس ترخیب مروع کے نبوی کا بیا اثر ہوا کہ اس محض کو بھی تھی۔ اس واقعہ کے بعد زنا کا خیال شاآیا۔

ورا فور کیجے ابات بھی کتے ہد کی بیون کی ٹی ہے کوئی ایک مورت ہے جو ک ک مال ما جو ایو کی مدموا بٹی مدموا مین مدموا چو چکی مدموا خاست موا پھر کیا ہے شما ایت ہے کہ مُثْرِثُ ﴾ (النور)

"ر کی مرد نکاح بھی دیجوز تیا یا مشرکہ کے تھی دور کے ساتھ ڈیس کرتا اور زا پیٹورٹ کے ساتھ بھی اور کوئی فکاح ٹیس کرتا بج رانی یا مشرک کے "۔

اس آیت ہے بھی معوم ہوتا ہے کہ زنا کا رکی اول نظر رنا ہی پر جاتی ہے ورز تاکا کا خیاں اس کی طبیعت جس رہے ہیں جاتا ہے اس سے بیٹے تھی سے ہوشیار رہنا بہت خروری ہے ہیر جال اور اندیا توریت کے ساتھ میں سوک ہو کہ انہیں محسوس ہو کے جو بھی ہم نے کیا ہرا کیا انتا ہر، کہ ان اور معاشرہ بھی سے پرواشت نیس کرسک س طرح وہ ا ہے کیے پر پھیٹا کم کا محمل کے اس پر ساقل پر تا نیر کا ہم جو بید نہ ہوتا کہ کہ موجود ہوئے ہے ہے کہ کہ دومروں پر بھی ہے معاصدا تر انداز ہو۔

واسح رہے کہ اگرز تا کے مرتکب مر، وعورت شادی شدہ ہوں قوان کی سراہ ہے۔ کہ بنیں سنگیارلینٹی پھر مار مارکرقل کردیا جائے۔

#### عدرٌ يا:

جاری ہے ورائے ہوائے وکی جارتی ہے کہ سے جحرموں پر رحم ورز ک کھانا بھوں جاؤے

اس شخص پر بھی کیے رہم کیاج نے اور ترس کھی جائے جس کے سامنے اسلام سے
طفت وعصمت کی ہمیت واسح بیان کی ساتھ ہی رہائے مفی سد اور اس کے ویٹی و
ایوک نقص نات خوہر کے ورج نز طریقے ہے جنسی جذبات اور تفسانی خواہشات کی
مجیل کی اجازت مرحمت کی ہایں ہے۔ پھراس نے حدود اللہ سے تجاوز کیا۔

یادر کھے 'اس موقع ہے تم اور ترس شکھ نے گا کید عامی اس سے ہے کہ عموں ایس موقع ہے کہ عموں ایس موقع ہے کہ عموں ایس موقع ہے جس سے ایس موقع ہے آئی کو بیسوج کررہم آج تا ہے کہ بیانسان کی فطری خوا ہوں دووں کی یہ جمی مفعوب ہو جاتا ہے اور یہ خیال بھی گزرتا ہے کہ جو کیچہ ہوا دووں کی یہ جمی رضا مندی سے ہوا۔ آئے ت بی جس شیطانی وسور کودور کردیا۔

### ز نا کی سزا کرتشهیر:

ہے اردی اور ہے رحی ہے کوڑے مارے کے ماروہ ہے بھی قرآ کی مدایت ہے کہ
مدیورت اور دائی مردئے جب اپنی عفت وضعمت کو داغدار کیا اور شرم وجیا کوتا رتار
کیا تو پھر ت کی سزا پردہ بھی کیوں ہو بکد خوب شہیر ہوجس کی صورت ہے ہے کہ سز
دہتے وقت کھے میدال بھی ایمان دا ہوں کا ایک ایک جوم ہوتا کہ دومرے لوگوں کے سنے
میھی جبرت وبھیرت بن جائے۔

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وگوں کی موجودگی ہے بید مقسود ہو کہ بھو م کو چہ چل جائے کہ اس مجرم نے عذالی کیٹروں کو جذب کر رہا ہے اور ممکن ہے وہ سے معاف شریل اور دوبارہ جرم پر آیا دو کرویں اس لیے اس سے ہوشیار رہتا جا ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں قرہ یا گیا ہے

﴿ الرَّانِيُّ لَا يَنْكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّانِيَّةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ

﴿ وَلْيَتُهُنَّ عَنَّ لَهُمَا طَآبِعَةٌ مِنَ لَمُومِينَ ﴾

الاور حد قائم کرتے وقت مؤمنوں کا ایک گروہ موجود ہونا چاہئے۔' تاکہ برایش شدت پید جو اور وگوں کے سامے حوب شرمندگی موگی۔ اس طرح آ حدہ کو ہزر میں کئے اور جرم کا اعادہ نہ کریں گے۔ پیر میرش وی شدہ کی حد کا بیال ہے میر گرموشادی شدہ ہے کہ کا تاکے بعد مہاشرت کر چکا ہے۔ یا عورت ایک ہے کہ اس کا خاوندوس کے ساتھ میں شرت بھی کرچکا ہے چیزوہ رتا کرلیس تو ان کی سز رجم

.

27 8.00

صدیث مثل ہے کہ رسول الد سائی آئے عصرت ، عزرضی اللہ عند بن ، لک کورجم کی سزا میں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ کیک مورت سے فدمت عالیہ میں جاشر ہو تر رنا کا اقر رکیا اور کی گن و سے اسے حمل میمی تھا۔ آپ الگینا کے بچہ پیدا ہوئے تک اسے میں اربادیا۔ و دت سے فار نے ہوکروہ پھر جاشر موں قواسے رقبم کی منز دکی گئی۔

﴿ وَلاَ تُغْرَبُوا الزِّلَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلاً ﴾

[بنی اسرائیل: ۳۲]

'' اور زناک ہاں بھی مت پھکو ہو شہودون کی ہے جو لی کی بات ہے۔'' مطلب میر ہے کہ زنا تدکر داور میں سے بہت ہی بچ کہ میر سبت دا اگن ہے، ورات مثلى دليل المحلك المحلك المحلك المحلك المحلك

ش دی شدہ اور غیرشادی شدہ کے بیے زیا کی سزا:

> ﴿ وَلَا تَأْخُذُ كُمُ مِهِمَا رَأَمَةٌ فِي فِينِ النَّهِ ﴾ [العود ٢] \*\* ورقم وكون كوان يراند تولى كرمن لله في الرقم ندآ ناج بنا . "

یعی اللہ تق لی کی صدود کے بارے میں تم پر شفقت اور مہر ، لی کا ظلم نہیں ہوتا چاہے کہ کیل حدود اللہ کوئی فتم کردو حال کیدائشانی لی ہے بندوں پرتم ہے کیل زیادہ مہر بان بیل اور س کے باوجو واس نے زیوں کو حد لگانے کا حکم فرمایا جس پروی میں حد قائم نہ ہوئی قیامت کے دن مرعام اسے آگ کے گؤڑے لگائے جا کیل ہے۔ پھر ارش دمرارک ے

﴿ إِنْ كُنتُهُ تُؤْمِدُونَ بِاللهِ وَالْهَوْمِ الْاجِرِ ﴾ "لعنى "رتم القدت فى كى توحيد ورقي مت كه دن كايفين ركت بوتو حدكو معطل وكروية" CLUD THE STATE STATE OF CLUD

-6+ ,5

و المرات المعفر بن الى طالب سے روایت ہے كه نبول سے جا الیت ميں محق رما شيل كيا وركب كرتے تھے كه جب مجھے بياكو رائنين كه كو كي فضل ميرى عزت كو يامان سرتے ميں كى كرنت كيے جامل كرسكتا ہوں۔

> زنامیں چھیری مصلتیں ہیں۔ زنامیں چھیری مصلتیں ہیں

جس سی بدر منی مدر ق لی منهم سے رویت سے کر رنا سے رست بچوک سی میں چھ خصالیں میں بین و تیا بیل تین آخرت بین دونیا کی توبید ہیں ا

- n روز ش کرادر بارکر مربال ب
- @ يُح كَانَوْ لِنْ عَامِرة كَانَ مِعْ مِالَى عِدِ
- @ وكال كولول شاكر عافرت يومول ب

آ فرت کی تین به این

- ن التركالمسب-
- ن مذاب کی کی۔
- اور أُو ثل واعد صالداله أن ف ألدار شكيرى أراه يا كراه مب ت يول أن ك
   عند

کید حدیث میں ہے کہ تہ ری ہے سے دور ٹ کی آگ کے کا ستر اس حصرے۔ (مسلم سام کا مردی میں موجود میں مسلم کی این مدامات حدد مدار وردی استرا

٠ وزخ كا حال حضرت جيرا كيل مذيها كي زوني ي

روایت ہے کہ آن محضرے کا تیج نے حضرت جبرائیل ملیہ السام م سے قرود یا کہ ا الدن کا مجھری مان کا کہنے گئے۔ اسے پیٹیمبر ٹائٹیٹا اوا انتہائی سیادا ور تامہ کیا ہے گر ان کے سارخ کے برابر بھی س کی آگ مہر آب سے توروے رئیس کی مرجی جل مسالی فالس شان کی تار استی کا سب ب اور بست بی ید رست بی در ست بی در سری براست به در بین بال زاع کے بید در پی است به در بین بال زاع کے بید در پی براست به در بین بالد ارش د ب براست به در بین بالد بالد المواجش ما طهر مینها و مد بطن به [العام ۱۵]

"اور یه دیانی کے بین طریقے میں ان کے پاس بھی مت بود نو دود علائد او نواد و فود و

بدنظرى بمى زناج

طھر سے مراوروا گناہ۔ یکی ڈٹا و بہکس سے بول میک روغیرہ مراو ہے۔ یہ کمی زٹا ی بہکس سے بول میک روغیرہ مراو ہے۔ یہ کمی زٹائی بیٹی واٹل بیں۔ (جوداز ۱۱۵۴ء احمد ۱۱۵۷)

جیں کر حدیث شریف بل ہے کہ ہاتھ زنا کرتے بیں اور آ تکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ارشادہ ری تع لی ہے:

﴿ قُلْ لِنَمُومِينَ يَعْصُوا مِنْ أَيْصَارِهِمْ وَيَكْفَطُوا فُرُوجَهُمْ وَلِكَ اللَّهُ وَلَكَ لِنَمُومِينَ يَعْضُضُنَ مِنْ أَيْصَارِهِمْ وَيَكُولُ لِنَمُومِيتِ يَعْضُضُنَ مِنْ أَيْصَارِهِنَّ وَقُلْ لِنَمُومِيتِ يَعْضُضُنَ مِنْ أَيْصَارِهِنَّ وَيَحْدَثُمُنَ مِنْ أَيْصَارِهِنَّ وَيَحْدَثُمُنَ فُرُوجُهُنَ ﴾ [النون: ٣١، ٣٠]

'آپ مسلمان مردوں سے کبد دہیجے کہ اپنی نگا ہیں بڑی رکھیں اور اپنی شرمگا ہوں کی حفہ ظلت کریں میداں کے لیے زیادہ صعائی کی مات ہے دیگ اللہ تعالیٰ کوسٹ خبر ہے جو چکھ وگ کی کرتے ہیں اور مسلمان طور توں سے کبدد بیجے کہ اپنی نگا ہیں بنجی تھیں ورپنی شرمگا ہوں کی حفظت کریں ۔''

مد تی ں نے ک آیت میں مردوں اور عورتوں کو نگائیں بست رکھتے در پٹی مرم گاہوں کو تگائیں بست رکھتے در پٹی مشرم گاہوں کو ح م سے محفوط رکھنے کا تھم قرمایا ہے در رنا کو تو رات، انجیس رہور ور فر آن کی مجت می آیات میں حرام قرار دیا ہے ادریہ بمبت بڑا گڑاہ ہے۔ جھلا کی مؤمن کی حزید و آپرولو شئے سے بڑھ کراوران کے لیب کو فراب کرنے سے بڑا در کیا

منالی ذاہوں المسلمان المسلمان

الل ايمان كون؟ ١٨

الشاتى لى نے الد الل يدن كى مدح فرمائى ہے جو اپنى شرم كا بور كى حفاظت

كرتے بيا۔

ارشاد برى تعالى ب

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ يُمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ اللَّهِ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمُ لَهُمْ وَرَآءً ولِكَ فَأُولَهِكَ هُمُ

الْعَادُوْنَ﴾ [المؤمنون ٢٠٠]

'' ورجوا پی شرم گاہوں کی حق ظت کرنے والے میں لیکن اپنی بیو ہول سے یا اپنی اوٹر یول سے تو ن پر کوئی کڑ م تبیل ہاں جواس کے علاوہ کا طلبگار ہو ایسے لوگ عدے نگلنے والے میں۔''

لیمی میروگ ناقر مان بیل به البترا بر مسلمال پراد زم ہے کہ خود بھی رتا ہے تو بہ کر سے ور ہو گوں کو بھی اس سے رو آپ رہے ۔ کیونکہ جس قطے بیس زنا عام ہوجاتا ہے الشراق کی وہاں پر طاعون جیسی و ہائی امراض عام کروسیتے ہیں۔

جب و کیموکہ ..... کما

منالى دلس المتحليلة المتحلية المتحلية المتحلية

(ترمدي ١٥٨٥م اين منجه ١٣٢٥ \_ لحمد ٢٥٩٩ \_

#### \$12 11/1

عرض کیا کہ بال یا رمول اللہ کا تیا ہے درمیان کی باللہ کے موافق محكم سیجے اور عجم اجاد = ويح كريس ميان كرول كرفضيك صورت كياب- آب الجائم في ما بیان کروائی سے بیان کیا کہ بیرا بیٹا اس فض کے بال مزدور تف س نے اس کی یوں سے رہ کیا توگوں نے جھے سے کی کرتمیارے بیٹے کی مزاعظ اری ہے لیان عل ے ان کو مشارکر نے کے بدائے میں سویکریاں ور یک وخذی وے دی ایکریت یں نے کی بارے میں ماہ سے دریافت کی تو اموں نے کہا کے تبہار بیٹا چونکے تھسن سے شادی شدہ میں سے اس کے اس کی سر سوکوڑے میں ادرایک سال کی جل والی ے دراس محص کی عورت کی مزا ملک ری سے کولک وہ شاہ کی شدہ سے رسول كريم كاليناك يقدين كرفره كر كادريواتم بيس والتابيك كرجس باتھ بھی قیند قدرت عل میری جان سے علی تہارے درمیاں کا ب اللہ علی سے مو فق قیمل کرول گاتو ستو کرتمهاری بکریاب اورتبهاری لوندی تمهیس وان فل جاند کی اور ار خود مزم کے اقرار یا جار گواہوں کی عبادت سے رنا کا برم عارت ہے۔ تمہارے بینے کوسوکوڑوں کی مزادی جائے گی اورائی۔سال کیلئے جان اطن کر دیا جائے كالجرآب المالية من معزد، فيس مني القدعة كوفر ما ياكد فيس تم الشخص كي كورت کے پاک جود کردہ رہا کا تقرار کر ہے تو اس کو تلکیار کردوں چنا نجیات مورے نے زیا كاقر ركولياوردنفرت فيس في الكو تكساركرويا " \_ ( يمارى وسم)

ال ایت را بی سے اتفاظ مرا ال رہا ہے۔ ایک سال کے سے جد وطن کر دیا جائے گا کے بارے بی حضرت الام شاقعی کا مسک سے بے کہ ایک سال کی جلاوطتی بھی حد میں داخل ہے بیٹتی ان کے فزو کیک فیمر شہدی شدہ زنا کار کی حد شرکی سزایہ ہے کہ اس کوسوکوڑ ہے بھی مارے جا کیں اور ایک منالى دُلهن ﴿ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وجہ سے اللہ پاک ئے اپنی مارش روک کی ہے، جب ویکھو کدوں کھیل رہی ہے تو یقین کر لوکرڈ ناعام ہور ہاہے۔ صحیحے منا کی طور مدی ہے۔

سی بخاری شروی ہے۔

((عَنَ أَبِي هُرِيُرة وزيدٍ مَن خالِدٍ أَنَّ رِجُسُ اخْتَصَمَ اللَّي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم قَقَالَ احدُ هُما أَفْص بينا بكتاب الله وقال الاخرُ اجلُ يا رسُولِ اللَّهِ فا غُصْ بيِّننَا بكِتابِ اللَّهِ وَاندَنْ لِي انْ الكِلُّم قَالَ تكلُّمُ قَالَ إِنَّ ائِبِي كَانَ عَسِيْعًا عَلَى هَذَا فَرْسَى بِامْرِأَتِهِ فَالْحَبِرُوْنِيْ انَّ على اننِي الرَّحَم فافتد يُثُ مِنْهُ بماثةِ شَاهِ وَبِجَا رِيَةٍ لِيُ ثُمَّ ابَّىٰ سَأَلُتُ أَهۡلَ الْعِلْمِ فَاخْبِرُوۡتِىٰ أَنَّ عَلَى ابِّنِيٰ جِلَّد مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامِ وانَّمَا الرَّجُمُ عِلَى امْراتِه فقال رسْوَلُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلُّم ۚ أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِنَ بِيَدِهِ لَا قُصِينَ بَيْنَكُمَا مِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا عَنْمُكَ وَجَارِيتُكَ فَرِدُّ عَلَيْكَ وَأَمَا ابْنُكَ مَعَلَيْهِ جِلْدٌ مِائْةٍ وتَعْرِيْبُ عَامِ رَاَّمًا أَنْتَ يَا أُنْيِسُ فَعُدُ عَلَى امْرَاةٍ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفْتُ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفْتُ هرجمها ))[متعق عليه]

صحیح معاوی کتاب الابعد والدو رابات آدید قامت بدس الدو اس ۲۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ میل الدو است بدس الدو است ۱۹۳۳ می الدو معارت این خالد رشی مندون کت مین که یک دون رسول کر کار آن این این خدمت این دو آدی آب تفسید سه کرآ سنال این می ساید میک شخص سند کی دو این می این تفسید سه کرآ سنال کار ۱۹۳۳ می دو این این می این کتاب الله ساید موافق تکم سیجیته دو این ساید شیمی

مَانُوا بِالتَّوْرِ و مِسْتِرُوهَا مُوصِع احَدَهُمْ يِدَهُ عَلَى آيةِ

الرَّجُم فَقُراً مَ قَبِلِهِ وَمَا بِعُدَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّه بُنُ سِلامِ

ارْفِعُ يَدَكُ فَرْفَعٌ فَإِنَّا فِيْهَا آيةٌ الرَّجُم فَعَانُوا صِدق يا

ارْفعُ يَدَكُ فَرْفَعٌ فَإِنَّا فِيْهَا آيةٌ الرَّجُم فعانوا صدق يا

مُحمَّدُ وَيْهَا آيةٌ الرَّجُم فامرِيهِما النَّبِيُ صِلِّى اللَّه عليه

وَضِلَمْ فَرُجَمَا وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ ارْفَعٌ يَدِب فرفع فاد آيةُ

الرَّجُم تُلُوخُ فَقَالَ يَا مُحمَّدُ أَنْ فِيها آيةٌ الرَّجِم ولكنَا بذك

تمَّهُ بيت فامريهم فرُجما (متفق عليه) صحيح بخاري كتاب المحيدا باب به يحدر من نصير مور ١٥ - ١٥٥٠ . " اور حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنبي كية جيل كدا يك دن يبود يو ساكي ا کیے جماعت رسوں کر میم التیلاکی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے آپ اُن اُن کا اے بیان کیا کدان کی تو میں سے کی مورت اور ایس مروجو ووثول محصن (شاہ کی شدہ) تھے نے بنا کیا؟ مخضرت کا آگا نے ان سے پوچھ کرتم نے تورات میں رجم کے بارے میں کیا پڑھا ہے؟ يبويول في كي كيهم زناكرت والول كوديس وربواكرت ين والن كو کوڑے وارے جاتے میں ان کی سے وات من کر حضر ہے عبد مقد بن سام نے کہا کہتم ہوگے جھوٹ ہو لئے ہوا تو رات میں مجی رجم کا عظم ندکور ہے تو رات ا وکيل تميين رجم کاڪم دڪ تا ہوں چنا مچہ جب تو رات الی ٹن ور س کو کو ایمی تو ببود یوں بھی سے ایک فخفل نے جے اس جگدا پان ہاتھ ، کھ ویا جہاں رجم کے ورے بیس آئے سی کھی گئی اس نے اپنے ماتھوں ہے رجم ک آیت کو چھیائے کی کوشش کی اور اس کے آگے چھیے کی میشن پا جاتے گا یہ کی کر حصرے عبدالقدین معام نے اس کے کہا پنا ہاتھ جناواس کے

منالى ذلهر المحلكة الم

من کے لیے جد وطن بھی کر ویا جائے جب کہ حضرت ان م اعظم ایو صنید ایک س ل کی جد وطنی مد جد وطنی کے دو رہنی ہے بلک بطور پر نہیں ہے بلک بطور مصنحت ہے کہ اگر ان م وقت ور حکومت کی بیا کی اور حکومتی مصنحت کے پیش نظر ضرور کی سجے تو یک س کے لئے جد وطن بھی کیا با سکت ہے بعض مصنحت کے پیش نظر ضرور کی سجے تو یک س کے لئے جد وطن بھی کی یہ جاشت مصنحت کے پیش نظر ضرور کی سجے تو یک س کے لئے جد وطن بھی کی یہ جاشت مضنوات ہیں کہ ایند و اسلام بیس میں میں میں کی گئے جد وجن رکی تھا تمر جب بدآ بہت کر ہے۔ الذائعة والذائق فاجلدوا کی واحد منهما مائة جلدة ( ایمنی زونی اور زائے کو کر کے مدرے جا کی اور ان دونوں بیس سے ہر کیک کوسوکوڑ سے دارے جا کی از ل بوئی تو بی کی اور زائے کے ان کر بیا ہوگی آئی ہوگیا۔

فَاعْتُرَفَّتُ فَرَجَمَهَا چَنانِي اس مُورت نَاقر رکي ورحفرت نيس رضي الله عند ف اس کوسنگ رک وياس عند في الله عند في اس کوسنگ رک وياس عن بظاهر بيانا بت موتا هم که حدرنا كه جاری مونے كے لئے ايك مرتب اقرار کرنا كافی هم جير که امام شافق كا مسلك هم اليمن حضرت وه م ايو حنيفا بيانر والح من المراد وي المراد حديث على جس الم الوحنيفا بيان اقرار المركا خروري هم الراد حديث على جس المراد على المراد على جاس سے امام اعظم رحمة الله عليه وى الراد كونا جواس سلمد على معتبر ومقرر م چناني وامری احاد يث سي مراحنا تابت م كه چارم رج اتراد کرنا ضروري هم المراد على المرد على المراد على المراد على المراد على المراد على المراد على المر

كتب يهووش بحى زنااك جرم تظيم

وعنَ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَنْرِو انَّ اليَهُوَدَ جَاءً وَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صلّى الله عَلَيْهِ وَسدَّم فَذَكَرُ واللهُ انَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَاعْرَأُ مُّ رَبِيا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صلّى الله علَيْهِ وسلّم مَا تُجدُون فِي التَّوْرَاةِ فِي شاْنِ الرُّجَم قَالُوا مُصَحَمُهُمْ ويُجَلَدُون قِي التَّوْرَاةِ فِي شاْنِ الرُّجَم قَالُوا مُصَحَمُهُمْ ويُجَلَدُون قَالُ عَبْدُ اللّهِ بَنْ سيلامٍ كَدَبْتُمْ إِنَّ قِيْهَ الرَّجَمَ س سے سے بیچھیے کی مسیش پڑھنے لگا' گر عمد اللہ بن سدم نے ان کی اس میں رکی کا راز بھی طشت از ہام کردیا۔

اً ریبال میاشکال پیدا ہو کہ رجم (سنگ ر) کا مزا وار ہونے کے لئے محص ی کی شدہ ہونا شرط ہے اور محص ہوئے کے سے مسلمان اونا شرط ہے بیتی سنگ رک کی سراسی رنی کودی جاستی ہے جو محصن ہو ور محصن کا اطلاق ای محص پر ہوسکتا ہے جو مسمال ہوتو آ مخضرے سالتیج نے ان بہودیوں کو جومسلمان نہیں تھے رجم کا تھم کیوں

س کا جواب ہیں ہے کہ تحضرت ملکی ایس میرد کورجم کا جوظم دیا دہ تو رہ کے شم سے ٹحت تھ ور میرود بوں کے غرجب ٹل رجم کے سرادار کے لئے تھس ہونا شرطنیں تھا نیجر ہے کہ آنخصرت ملکی کا اس بارے ٹل میسے تو رات کے تھم پر ممل کرتے سے گر جہے قرآن میں اس کا تھم نارل ہو گیا تو تو رات کا تقدم منسونے ہوگیا۔

اس موقع پر بید بنا دینا بھی ضروری ہے کہ حضرت ، ماسٹن فینی کے زویک محصن د بے کے نے مسل ن ہونا شرط نہیں ہے بینی ان کے مسلک کے مطابق تھس کا اطاد ق س شادی شدہ " وی پر بھی ہوسکن ہے جومسعیان شاہو 'نیز حسنیہ بیل ہے۔ حضرت ما ابو بوسٹ کا بھی ایک قول بھی ہے۔

س موقع پر ما على قارى نے يوى تعسيل كے ساتھ بحث كى ب يبال اس كا

مالى دلس غروس المعربية المعربية عروبية عروبية المعربية

مالى ذهر بالمالة بالمالة بالمالة المالية حديث خلاصه ( مرقاة لف في شرح مشوق المصالي " كتيه القانيه مدر في في عن حدر ك القل كيا كي ب اللهم ال ك كتاب" مرقاة" بمراجعت كريخة بيل.

یا نخ لڑکے ورمز ک کی جب پروفت شادی نہ ہوتا انہیں غیر مڑ کوں اور عیر مز کیوں كى من اور ن ك عض ك صفى يرغد الكاه ۋاكى ك مت يا جاتى كان ووراغ میں جوانی کیفیت اورا عشاع منل میں انتشار پیدا ہوج تا ہے ای اخت وا بیجان اور بدنظری کوشر جت میں عصاء کارنا قرارویا گیا ہے چنا چارش دہوی ہے

( لُعَيْدَانَ رَبَايُمَا النَّظُرُ وَ لُأَدُنَانَ رَبَاهُمَا الْاسْتَمَاعُ واللِّسانُ ربائها لكلام والبدل ربائها البطش و لْرُجُلان رديم الْحُطا والقلبُ يهوى ويتمنى ويُصدَق دلِكَ الْفَرْجُ الْ يُكِذِّبُهُ)) (صحيح مسلم)

" آگھوں کا زناد کیکنا ہے کا نوں کا زناسنا ہے زبان کا زنایات کرتا ہے باتھ كان تا يكرنا اور ياؤر كارنا چينا ہے اور در كا كام آرز ، وتمن كرنا ب اور شرمگاه اس كاملا تائيديار ديدكرتي بيا-

عافظ این فی تر ایران میں

ی ه شهوت کی تا صد وربیامر جوتی ہے اور نگاہ کی حفہ قلت دراصل شرمگاہ ور شہوت کی حفاظت ہے جس نے تفرکو اس و کرویاس نے سے بدر کت میں ڈیل دیا اور تفری ہے اتمام آفتوں کی بنیاد ہے جن میں اسان میٹلہ ہوتا ہے کیونکہ نظر کھٹک پیدا کرتی ے کیر کھنگ قرود جو بخشتی ہے ور فرشہوت کو بھارتی ہے شہوت ارددہ کوہنم دیتی ہے رادہ تو ی ہو کر عزامیت میں تبدیل ہو جاتا ہے ورعز بیت میں سرید پختل ہو کر فعل واقع جوتا ہے حس سے منزل پر پہنچ کر س وقت کوئی جورہ کارٹیس رہتا جب کوئی وح

orly され、おのかまではままのはまでは、

س سے ہری چیز جو ایک مرا کو قورت کی ظرف یا حورت کو مروکی طرف ماکل کر تی ہے وو نگاہ ہے تھی طور پر ہجیرگ ہے تمور کیجے تو معلوم ہوگا کہ آنکھوں میں یہ رم پوشیدہ ہے جو موقع پاکر اللافي ول وولائي ميل غيزي سے سرايت كرت كي سي سيام أرتات ورجب مرايت كرج تا عاق ول وروع كو وقف كرة التا ب وجنا نجة ب نے ویکھا ور شاہوگا کہ اجنس مرد نے جب کی حض طورت کوزیت میں دیکھا اور بار بار، کیلی قواس کی و بی چنگاری ونگارے جس شدیل ہوگی نگاہ کی سی تاثیر کے بیٹی نظر سدم نے مردوعورت دووں کو حکم ویا ہے کہ پٹی نظریں پست رکھیں۔

الإنا الدور و را را الله الله المارهم ويحفظوا لروجهم ديث

أَرُّكِي لَهُمْ إِنَّ لَلَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ لاون

" عِيمْ برا آب مسلمان مردوں عفر ما جي اي تخريل جي ركيس اور ا پی شرمگاہوں کی حفاظت کریں بیان کے لئے زیادہ یا کیز کی کی وہ ہے الذاق ل ال عقوب إخرب جويلوك كياكرة إلى"-

اس کے بعد مورتوں کو خطاب کر کے فر مایا

﴿ قُلُ لِلْمُومِيَاتِ يَغُضُضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِمَّ وَيَحْفَضُنَّ فُروجَهِن ﴾ " يَعْمِرُ " مِهِ مِن عُورَتُون مِهِ فرما جِي بِي نَظرين بِلَي رَضِين اور یی شرمگاہوں کی حفاظمت کریں''۔

من شرے کوچنی بیجاں ورانشتارے پاک صاف رکھے کے نے چرہ کا پروہ اكيد طا برى مدير ب جبك نگا بيل يست ركي كانكم باللي مدير ب-

اسلام نے ان موثوں ورمورا خوں کو ہی بند کر ڈالہ جہاں ہے فتسد کا چشمہ ایل تھ الإرمعا شرتى اخدق يرجبال متاسرب يزتى تقي كالخات كوفشه اصاد مت محفوظ ركت

## پرک نظری کا ثمرہ

(اعن ایس أمامة عن الندي صدى الله علیه وسلم قال ما من مسئل الله علیه وسلم قال ما من مسئلم يُسطر بين محدود الاً مسئلم يُسطر من محاسب المرأة اوّل مرّة قمّ يغص بحدد الله الله الله عبادة يُحد خلاق قيد) (رواه احمد)

الاحرب بو المدرس الله عد منورسلى الله عيد مم كارش وقل ارائة وقل ارائة جي كرجس مسمان كي من جن ورت يحس وجمال بالطريخ كي اوراس يحض الشاق لي كي رضا كي فا هرا في نظر في كر ماة و يها بدا دارم وكواس يحوش الكي عيدت تعيب الله عرف كردة في الله مول الله عنور الكي عيدت تعيب الله الله عنور كردة الله عنور الكي عيدة الله الله عنور كردة الله عنور كر

ری ایس طرح الدن الم استهام إنبانس من در کها مخافتی آندلته در آلنظر ستهم من سهام إنبانس من در کها مخافتی آندلته بها إنسانه یُجد خلاق که فی قلبه)) (بخاری)

"ظرشیفان کے تیران اس سے ایک تیر ہے جس نے بیر نے فق سے نظر بدکو جھوڑ دیا اس کے براد اس سے بیا ایس عطر فراؤں گاجس کی معاوت وشیر تی الے دل علی فی آن ا

#### المحدقكريد:

۔ ہر سیم الفطرت مخص کی بیدی بہش ہوتی ہے کہ میر کی جوی بلانٹر کت فیرے فاھر میر کی ہی ہو کر رہے اگر خدانخو استد آپ کی نظریں اجنبی محورت پر ہوں تو پھر اخدا آپ کی بیوی بھی آپ کی پابند نہیں ہو عتی اور شدی آپ اس کی آزاد کی بیس خلس اندا اور نے کا کوئی حق رکھتے ہیں جب آپ فاعم اس سے نہیں ہیں تو وہ کیسے آپ کے لیا فالص ہو تکتی ہے؟

#### مثالي دُلهر المُحْكِيةُ المُحْكِيةُ المُحْكِيةِ المُحْكِيةِ المُحْكِيةِ الْمُحْكِيةِ الْمُحْكِيةِ الْمُحْكِية

کے بے جائر صد تک نظر ملائے کی جارت دی اور س کے بعد پہر و بھو دیا تا کدند کسی خوبصورت ور با ک ادا بھے نے اور نہ کوئی مرٹ سل کی طرح تر بتا رہے ۔ غور کریں اسدم نے تو المین عفت وعصمت مرتب کر کے دیا اور الل دین پرکس قدرا حسان عظیم کیا ہے۔

### نامحرم كود يكهته.

((عب المحسب غرسه الله المأخلة والفيطة والمنه صنى الله على الله على المنه على الله على عليه وسنى الله عليه وسنائم قال لعن الله المأخلة والفيطة والفيطة والمنطقة ليه (سهمى) المعترب من بعري من المري من المري من المري من المري من المري من المنافقة ال

### پاک نظری کی تعلیم

((عن بُريَدة قالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسلَّم العلي يا علِيُ لا تُنبع النَّظُرةَ لنَّطُرة فَإِنَ له الأولى وليست لَكَ الْاجْرَةُ)) (ارمدى البردارد)

" دعفرت بریده دفتی الله عدے دو بت ہے که حضور سلی الدعلید دسم سے دعفرت علی الله علید دسم سے دعفرت علی الله عند م سے قرمان سے علی الحیر عودت پر دوسری مرتبہ نظر ندا الله کا کا کہ بڑی نظر جواجا تک پڑگی ہے ۔ ہے وہ تیرے تن میں معاقب ہے ( الله دوسری نظر میلی تضور موقی کا اللہ دوسری نظر میلی تضور موقی کا اللہ دوسری نظر میلی تضور موقی کا اللہ 《1992》 我的我就是我们的我们的

ا پر قرق طبی فر است ہیں ال حیا ہے ووس وال ہے ووس کو پاک رکھا جا جو عور قربی نے باک رکھا جا جو عور قربی نے است ووس وال ہے ووس کا است فور قربی کے علقہ طالعہ میں اور مرووں کے خلقہ طالعہ فور قربی کے اس میں پیدا ہوئے ہیں کسی خمی کے لئے من سب سیس کدوہ فود المثماوی ہے کام سے جو یہ کسی وجب کے ساتھ فلوت ہیں دہے۔

بیٹا نیج آ ہے تا نیج کا ارشاد گرا کی ہے ،

، لاَ يَحَلُونَ رَحَنُ دَغَرَأُوَ الاَ كَانِ شَبِعُهُمَا لَشَيَطِنُ!) (مشكوة كتاب الكاح)

' جب ونی مروکس تورت کے ساتھ تند کی بین موتا ہے تو اویاں ان دونوں کے عدوہ تیم سے شیطان بھی ضرور موجود ہوتا ہے''۔ ای طرح کیک دوسر کی حدیث بیس ذکر ہے

ا عن جابرٍ عن السبيّ ضلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمْ قَالَ لا تبجُوا على المنعيبات فَإِنَّ الشَّيْطُنَ يَجُرِي هِنْ أَحَدِكُمْ محرى الدّم قُلْما وهِنْك يَا رُسُولٌ اللهِ قَالَ وَهِنِّيْ وَلكِنَّ للهِ قَالَ وَهِنِي وَلكِنَّ للهِ قَالَ وَهِنِي وَلكِنَّ للهِ قَالَ وَهِنِي وَلكِنَّ للهِ اللهِ قَالَ وَهِنِي وَلكِنَّ للهِ اللهِ قَالَ وَهِنِي وَلكِنَّ للهِ اللهِ الهَا اللهِ المِلهِ اللهِ المَالِينَ اللهِ المِلْ اللهِ المَالِينَ اللهِ المِلهِ اللهِ المِلهِ الهِ المِلهِ اللهِ المُلهِ المَالهِ المَالهِ المَالهِ المَالهِ المِلهِ اللهِ المَالهِ اللهِ المَالهِ المَالهِ المَالهِ المِلهِ المَالهِ المَالهِ اللهِ المَالهِ المَالهِ المَالهِ المَالهِ المَالهُ المَالهِ المَالهِ اللهِ المَالهُ المَالهُ المَالهُ المَالهُ اللهِ المَالهُ المَالهُ المَالهُ اللهِ اللهِ المَالهُ المَالهُ المَالمُمُ المَالمُلْمُ المَالمُلْمُ اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ المَالمُلْمُ المَالمُلْمُ المَالمُلْمُ المَالمُلْمُ المَالمُلْمُ المَلْمُلْمُ المَالمُلْمُ المَالمُلْمُ المَالمُلْمُ المَالمُلْمُ المَالمُلْمُ المَالمُلْمُ المَالمُلْمُ المَالمُلْمُ المَالمُلْمُ الم

(الرمدى مشكوه)

ا حضرت جایراً قرمانے بی حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جن حور تول کے فاولد باہر گئے ہوئے ہوں ن کے پاس میں حدگ بیل مت جاؤ کیونک شیر مت جاؤ کیونک شیری سری رگ رگ بیل ایسے دوڑتا ہے جیسے فون دوڑتا ہے ۔ سمی بہ نے عرض کی یا رسول للد اکمیا آپ بہلی شیرطانی اثر ہوتا ہے۔ آپ نے فر مایا بار ووراؤ تو جھے پر بھی چیاتا ہے لیکن اللہ تی آپ میں کہ میں اس کے شر سے مخلوظ رہنا ہوں (وو میر کی تی تی ہی بیات وے دیا ہے۔ اس کی تر سے مخلوظ رہنا ہوں (وو میر کی تی تی تی بیات کا دے دیا ہے۔ اس کی تر سے مخلوظ رہنا ہوں (وو میر کی تی تی بیات کی ا

مالى دُلهِل المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِقِ الْعُلِقِ المُعْلِقِ الْعِيلِقِ المُعْلِقِ الْعُلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ المُعِلَقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِيقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِي

عرياني وفي شي.

آئی جس مع شرے میں اکا ترسے قرار طلبی رکزت میں جی شادی کرتے ہے۔

اوا ملا کرتے ہیں آپ و یکھے وہاں جنسی تسکیس کے سے فی ٹی کے ڈے کھے موسے

میں اجنسی تسکیس اور ملا ہے عاصل کرنے ہیں کوئی رفاوے نسیس شاتا تو ی کی رکاوے نہ

مرداور حورت آپ کی دکاوٹ ندمو شرے کی دکاوٹ ہے۔ مغربی معاشے سے میں تو ایک سرے سے

مرداور حورت آپ کی میں کیک دوس سے سازت حاصل کرنا جا ہیں تو ایک سرے سے

دوسرے مرے تک ہلے جا کیل کوئی رکاوٹ جیس

اسد معری فی الحاقی کومو شرقی ترقی کے سے جوہ کن قر رو بتا ہے ہی سے سوام نے مردو محورت و نکاح کے بندھن میں جامدہ دیا ور آر اجیوا فی رندگی گزار نے سے منع کرتے ہوئے پر دو کا محم دیا تا کہ مردو محورت کا آزاد شاختہ طاعہ ہوئے۔

#### اختلاط مردوزن:

کسی مرد و خورت کا تنهائی بیل دوسرے سے مناجس قدر تطروکا ہوئے ہو ست ہو اور تظروکا ہوئے ہو ست ہو دو خوا ہر ہے۔ عور تو اور مردول کا آر و شدمنا جن اور تظلوط غیم کی ہدو ست نو ہو تول کا عشق دمجت ایک طرہ المیا ذہن گیا ہے۔ اختلاط مردولان دولو ہے منطول میں آرائش حسن جذب نم نش اور جبوہ آر لی جیسی فطری کر دریوں کو بیدا رکر نے کا بہت ہو محرک ہے انخلوط محفول اور پروگر اموں جس پرکشش چیر نے نظروں ہی نظروں میں کتنی منزلیس سے کر بیستے ہیں ور چھر چوری چیچے خفیہ ملاتی توں احشق و محبت کے اعدوں کا سسد شروع ہو جاتا ہے جو گھر سے قرار انخوا ہرائے تا اس کورے میری اعظر میں مقدمہ بازی سے جو تا ہو تقام در تولی و غارت تک جا پہنچنا ہے۔ سام نے جن مقدمہ بازی سے جو تا ہو تقام در تولی و غارت تک جا پہنچنا ہے۔ سام نے جن مقدمہ بازی سے جو تا ہو تقام در تولی جانے ہیں مورث کے سرتھ شوات و تنہائی ہیں مقدمہ بازی سے جو تا ہو تقام در تولی ہیں ہیں ہورت کے سرتھ شوات و تنہائی ہیں در بالے۔

A SUM STREET STREET STREET STREET STREET

قَ جِدٍ ولا تُفْضِي المرَّأَةُ إلى المرَّأَةِ في تَوْبٍ وَاجدٍ))

(مسلم)

'' حطرت ابوسعید فدرگی ہے روایت ہے کہ رسوں اللہ نے ارشاد فر مایو' کوئی سروکسی سر دکی شر سگاہ کوند دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کی شر سگاہ کوند , کھے اور ند دوسرد ( عگے ہوکر ) ایک کپڑے میں پینیں اور ندہ وعورتیں ( حظّی ہوکر ) ایک کپڑے میں لیٹیں''۔

بیتی جس ظرح عورت کا مروے پر دہ ہے اسی طرح مرد کا مردے ورعورت کا عورت ہے بھی پر دہ ہے ناف ہے سالے کر گھنٹوں تک مرد کو مرد کی طرف ، ورعورت کو عورت کی طرف دیکینا اور کھولنا حرام ہے۔

#### شادی ندکرنار میانیت ہے:

ه فقامشر حسين صاحب في كماب مدية العروس بين رقيطراز بين-

بعض اوگ اس فیده بنی کی بنا پر مجر د ( غیرشادی شده ) رہے کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ

س طرح مجرد رہے ہے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے اور عب دت خداوندی کا

ریادہ سے زیدہ وقت اور موقع مل جاتا ہے جبکہ شادی کی دجہ سے معاشی ومعاشر تی ذمہ

داریاں بڑھ جانے کی وجہ سے عمادت وریاضت کا زیدہ موقع شیس مل پانا ور دوسری

بات ہے کہ ایسے لوگوں کے بقول جسمانی لذیت اور نفسانی شہوات کی تسکیمین سے

دیوانیت و بہیمیت کو تفویت ملتی ہے جبکہ شادی نہ کرنے سے روحانیت کو جانا اور اخل آن کو

پاکیز گی متی ہے۔ چیا نچ اس فلند کی بنیاد پر نہ صرف ریاکہ شادی سے شریع کی غیر فطری

کوششیں کی جائے ہی اس فلند کی بخیر وغیر خیال کیا جائے گئا۔

 ايك اور صديث ياك ش تاب:

(اليَّاكُمُ والدُّخُول على اليَّسَاءِ فَقال رَجُلٌ يَ رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْحَمَّقِ قَالَ الْحَمْقُ الْمَوْتُ)) (مشيكونة)

"عورتول کے پاس آئے ہے بچر ۔ ایک صی بڑنے عرض کیا یا رسول اللہ! د بورکیما ہے؟ آپ ئے قربانیا و بورتو موت ہے"۔

یعیٰ جس طرح رہر کھانے ہے موت واقع ہو جاتی ہے اس طرح ویورا جیٹھ کا ہے۔ تکلف گھر " ناجانا ور بھ نی کے ساتھ تخلید میں دینا ایمان کے لئے رہر تہ تل ہے۔

(اعن أبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ الى عَوْرةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ الى عَوْرةِ الْمَرْأَةِ ولا يُقْصِى الرَّجُلُ الى الرَّجُل في تَوْبِ THE STATE ST

فوالله أن اخشاكم واحفظكم لحدوده لأنا))

(طبقات اين سعد" كبر العمال)

"ا ہے عنان اہم پررہا ایت فرض نیس کی گئی کی تمبیارے لئے میری وات كال الموزنيل بي؟ الله كي تتم اليس تم بيل سب ي زياده الله تع في ي ۋرىخەدال اور مدوو شداد ندى كى حفاظت كرتا بول -

اس معلوم موا كدآ ب كي المال كالعبدى زندگى وراز وواجى زندگى ك ورمیان اعتد ب وتوازی قائم رکھنے کا تکم فریائے حتی سے باعتدال اور توازی صحاب كرام كي طبيعت اور فطرت تائيدين عني أكرس سے" ز د جوكر يُولَى عبادت ور بداور مد شرتی حقوق کی ادا یکی سے کن روکٹی میں مب مذکرتا تو سحابہ پے ساتھ کی خدمت الذري في ال كاوا تعدد كركرتـــــ

### حضرت سبمان اورابودر داء برگش كاواقعه

جب آب گالیک جرت فر ، کر دید موره تشریف نے گئے آپ اللیا نے مبرجرين اورانصار کے درميان مواف ت يعني بين كي جارہ قائم فرمايا اور حضرت سنمان فاری کو حضرت ابو دردار کا بھائی بنا ویا۔حضرت سمان بھی مجی اینے بھائی سے ط قات كراي كرتے الك مرتبان كى مد قات كے لئے تشريف لات و وہ مكر يرموجود مبیں تھے ان کومعلوم ہوا کہ ام در دا ڈمیلی کیلی رہتی ہیں اور صاف تھرا کپڑا پہنٹ چھوڑ وی بات ہو ایس کا ساک سال ہے؟ انہوں نے جواب ویا آپ کے بھائی اوررواء کو دنیا کی کوئی ضرورت میں۔ استے میں حضرت ابو ورواء رضی اللہ محنہ بھی تشریف الدسد مدد تقد كياد ران كي تشريف آوري براظهار مسرت قرمايا ان كے فق مك ما بكوا كر فيش كي اور قرمايا آپ كوريخ ميرالوروزه ب-حفرت سمان نفرمايد بخدايس کی نامیں کھاؤں گا۔ جب تک آپ میرے ساتھ ندکھ کس حضرت ابوور دائا نے اپنا

بونے کی جارت محمد فرائی جائے۔ یہ می کر سے خاموش رہے۔ معرب الدہرية فرمائة من ميں في ووباره يجي درخو ست كي طرآب في فاموش و القتيار فرمانی تيسري مرتد پيم يي گزارش کي تو " پ نے سکوت قرزا اور فرمايا ا ابو بريره اجو پچي بونے وارا ہے وہ ( او ح محفوط ) ميں لکھ جاچ کا ہے تم جمعي ہو ياضي ہوئے سے باز رہو سی گرتمہاری تقدیر ش کن ولکس بے تو وہ فصی موے کے واجود تم سے صاور ہوکررے گا اور گر گناہ نہیں لکھ ہو تو پھرخصی شہونے کے باوجوہ تر كناه ي محفوظ رجو ك\_ چرخواه كو ه ايك موجوم خدشه كي بنا ، ير غده اقد م كي ا چازت طلب کرتے ہو؟ ای بنیاد پر سلام ش اینے آپ کوفسی کربیز تا جا کڑے۔ 🕝 معفرت معدین الی وقاص رضی الله عنه فر مائے جیں اُیک مرتبه معفرت عنان بن مظعول في آب كرمامي موج في كالراود في بركيا تاكروار في ابول ك ساتھ اللہ تعالی کی عماوت کر سکیس اور رات دن عبود ت کٹی میں مشعوب رہیں محرآ پ کے ان کے اس جڈ ہے کی قرویہ فر ، اُی بالآ خر معزت مثان بن مطعولؒ کوایے ارادے ہے ہاڑر بڑا پڑا۔

🛈 ایک مرتبه معفرت عثمان بن مظعون رضی الله عند کی بیوی خولد بنت محیم م رائے ا بوسيده كيزور بين ببول ميلي لچيمي حاست بين ازواج مطبرات كي خدمت مين كني توارواج مطبرات ان ہور پافت فرمایہ "تم نے پی حالت کی ہنا۔ کی ہے؟ انہوں نے سینے خاوند کی شکا بہت کرتے ہوئے بتلایا کدوہ رائے جرف ازیں پڑھتے عِل دن مُحرروزه ريحتے عِن أرواج مطهرات نے بياب آب تک بہنج دي' آپ تے حضرت عثمان بن مظعون سے قر مایا

(ایاعثمان ان الرہبانیة لم تکتب علید افعالک فی اسوۃ

#### ربہائیت فطرت سے متصاوم ہے۔

میں ہے ایسے (شرک وزیر) جس کی میسانی رازب الوت دیجے بیں اورائے ویک کا شعد را ورعد مت بڑائے ہیں اس پر گفر کرتے ہیں اے قرب خداوندی کا و رہیے قرار دیج میں اور ترک لکان کوروہ میت کی ترقی خیال کرتے میں رانیاں فعرے سے تحراقی ہے اور کا کنات میں سل انسانی کی بقائے نشاہ خد وتدی کے بانکل خدا ف ے کے صرف یا در ایوں اور داہیوں کی ایج و کرو والک من گفر ت وات ہے۔ عرصہ در ر تک پورپ مینٹ ہاں کی ایجاد کردہ مسجیت کے دائمی میں کرفتار رہے۔ جس ہے حضرت عیسی کی اصل تغییرات میں تح یف کرے تجودو ترک کا ح کو شالی زندگی کا " ئيزيل قرار ديا عوام سے تطع تظر خود چرا الى عظمت كرد رعرون ميں مثال جنسى ے اختد الیول کا شکار رہا ہو سے برے وری شرافت و خدتی کی تم مدور کو ہا، ے عاق رکھے ہوئے شہوت پرتی میں ووب رہتے تھے۔ صلیب داکاتے ایک فاکس و هب كسفيدس من من مبوى مردول اورعورة لكوآب في مكون موكا سده توك عیر نیت کے راہب اور رہائی جی جن کے مارے میں بیانیا ہے کہ بیاماک بدی تب ت ورخوشیاں عاصل کرنے کے لئے و بیادی شیوتی وراند تی خود برحرام محسر يست جي - ان كو ياورك يو قادركها جاتا باد كليساو ب كا تدريكيل جولى روحالى فضاؤل اررمرا قبول کے بارے میں بھی سے کہا جاتا ہے کدان ہے فدا خولی و با ہے ے رہائی پیدا ہوتی ہے لیکن واقع ت روز جب اس کا پردوا ٹھائے میں تا سی معصومیت ور پا کیز گی کے پیچھے متی خوافت ، ور ہے رحی چیسی ہونی تھر" تی ہے اس کی ، ومت لیس طة حظره على -

پاوری کا بچول کے ساتھ فعل بد:

امريك كايك شبريس اليك ما يق رومن كيتمومك بادرى ف عدوات كرواجره

منالى دليى المحكية المحكية المحكية المحكية المحكية

روز واقو زائر ان کے ساتھ کھانا تا وں قربایہ۔ جب رات بہ گئی تو حضرت ابو ورو اللہ سے اس کے لئے بہتر بچی دیا مرحود فیاز بی مشخول ہو کے حضرت سعیان نے ان ہے اور ان کے بیا کہ جسب تک آ بہ آ رام تبیل کرول گا۔ حضرت ابو ورو ا کہ جسب تک آ ب آ رام تبیل کریں کے بیل بھی آ رام تبیل کرول گا۔ حضرت ابو ورو ا آ رام امر رائے کے لئے بیت کے تحویل و ایر آ رام فران کے جد کر رات ہوئی تو حضرت سعیان نے فران اور آ رام کیجئے۔ جب آ حری رات ہوئی تو حضرت سلمان نے ان سے فران کو کراہ آ ب کھڑے ہوجا ہے و دانول حضرات نے فہار ا

(الله الربك عليك حقًّا وإنَّ المفسك عليك حقًّا ورنَّ المؤسك عليك حقًّا ورنَّ المؤسك عليك حقًّا ورنَّ المؤسك عليك حقَّا المحاري)

("بشك يك مبك آب بالآث ورا يست شم كالآل الم يجيّل علية برايك كالآل الم يجيّد المال كالآل الم يجيّد بالله عليك المرابك كالآل الم يجيّد بالله علي المرابك كالآل الم يجيّد بالله علي المرابك كالآل الم يجيّد المال المال

بہر جال پینیم اسد منے اس شدور کے ساتھ کائے ہے کنارہ کئی کرنے وا ول کے جذبہ کی اس منے قرد بد فر ہائی کہ میا قدام نہا ہے اللہ اوراسلام کی روح کے منافی تھی ایک ایک فحت جوالند تن لی نے انس نوں کو وہ بعت فر ہائی ہے یہ کی طریقہ ہے اس کے مناسب نہ تن اگر خد نخو ستراس ہائے کی س وقت تر دید نہ کی جائی تو آج س کا یو خطرناک نبی مربونا روایات ہے معلوم ہونا ہے کہ کسی گی معاشی جامت کا ح ک و مدد ریاں قبول کرنے کی اجازت نہ وہ تی ہوتو اسے روز ہے رکھ کرجنسی میلان کے دروکو ڈرنا چا ہے تیکن سام منت واور رہیا ہے کی اجازت تھی نہیں وہ بتا۔

THE THE THE THE CET

### ربها نيت كى ابتداء!

ربها يت المرت كل كرة بأوورا عدم وي وي التدويل من معرف كو ما يخ والي بهت ساده زندگي بسر كرت عظم وه حرص و بيوس اور مال ونيا و و في وقعت شاديية مجتلف ووايوي معاملات معمقعلق بات چيت كرتے سے قبل عبادات عدد ورائي مو يات تن سن المعارة المنا المعالي المن الما المقدا يا يعاد وا جس کے لوگ بغیر مال و مناع اور زن و اولا و کے زندگی بسر کرتے تے وہ اُسموری و بيرون أَرُارُورِ مِنْ تَصْلِيمُ وَوَوْكُ مِنْ مِنْ وَوَمِيْنِ مِنْ مُوسِدِ مِنْ مُورِيدُ فِي اور دنیا کی مشکاہ ت وصعوبات ہے تھبرا کر راوفر ارافقیار کرتے ایے بی اوگول کے بارے میں تھن لکھتا ہے کہ وہ نشاط زندگی اور فرائنش دینوی ہے یا لکل وہتیر دار ہو عالے تھے۔ وہ تمہایت ساوہ نکر کھائے۔ جو کٹھ یا گلے کہ حاصل کی حالی و کئی فیٹل ں بال واکوشت نئی کیا ہے تنے اور نہ شراب مینے تنے وہ انہم و ہم مس طریق ہے الايت ياتي تا محبت فيش آير م الارسرات وأنها و تصور مرت الرمح الوقفة أن كالارجيد ت تھے۔ جو شرقین ف مات انج موسیت والول کے لئے میں بات ٹالیند یدونصور کی ا پایت گل کے وہ شاوی کریں۔ جنس مؤرفیین کا بیان ہے لی<sup>سیج</sup>ی مہما **نیٹ کا وفی** "الطوتي" تن جس نے اپنی دولت اور کئید سے کنارہ کشی افقیار کر سے رہا نیت کی رندک نے کے کے معرامیں پاکشی و روشت شروی کردی و علمہ ای اس کی ا روایتی کی شہرت بورے مصر میں کھیل گئی۔ شاروں ہو گون نے اس کی تظلید ہیں ر بانیت کواپی میواور انطونی کواپ قامد تشکیم تر میوان هر ت رمیوایت کیستر کیسا کی سورت ات ، برگئی اور اے زور پکڑتے وکھے کرکلیب نے اس کی جماعت کر دی پھر والمان نے اپنی فیاطامیں قائم کر میں دور رقتہ رویاسجرا ہے لیبیا اور وال تیل میں عزارو به فاختامین نظر آن کیکیس بیشی کنان میش جو پیجایی خانشاه قائم جو فی س میش چود ومو

منالی ذاہد ہی جھی جھی جھی جھی جھی جھی جھی جھی جھی ہے ۔ اس امر کا کھر اقرار کیا ہے کہ اس نے اپنی ملازمت کے دوران تقریبہ ۱۰۰ بچر رک ساتھ پراٹھل کیا۔

### رابيدكى بچوں كے ساتھەز يادتى ·

کید را بر کینتران اپنے مقالی چری شن بچوں کو مذہبی تعلیم وینے ہیں امور تھی تیں سال قبل اس کے پاس کچھ ہے بغرض تعلیم آئے جن سے اس نے مدابی تعلیم کی آل جن ناج ہر تعلقات استو آر لئے جو مسلس تین سال تک جاری رہے جس سے تین ہے ڈینی املیک رکا شکار ہو گئے جسمیں والدین نے ماہر نصیات کو دکھایا تو نہوں نے اس را بیدے حد ف مدالتی کاررو ٹی کرنے کو کہ ارابید نے بھی پولیس تھیش کے دوران پان یا د تی کا عمر ف کرایا ہے ابھی تک نارش میں ہو سکے۔ ( نواسے وقت ا مادور )

چِنَا نِحِ آرَةَ نَ مِ أَلَ مِنَ اَنَ لَهُ مَتَ الْمَثَلَامِنَ كُرِيَّ مُولِ الشَّقَالَى فَيْ اللهِ فَهَا ﴿ وَرُهُمَا لِيَّةً الْمُتَنَّقُوهُما مَا كُتَلِّنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا الْبِيْفَاءَ رِضُوالِ اللهِ فَهَا رَغُوْهَا حَقَّ رِغَايَتِها ﴿ (المحديد ٢٧)

" وروہ رہیا تیت جس کونساری نے اپنی طرف ہے گھڑ لیا تفااس کوان پر جمرے فرش نہیں کیا تھ مگر انہوں نے انڈ کی رضا حاصل کرنے کے لئے (ایجاد کیا تھ) پھرانہوں ہے اس کی رعایت نہیں کی جیسا کہ رعایت کرنے کا چی تھا"۔

چونکہ رہا ہیت فطرت سے مضادم ہے اس کئے تاریخ کے کسی دور میں بھی کامیا ب ندہو کی بلک میس نیوں ہیں بھی بیدوا ن صرف روسن کیتھو مک عقیدہ کے واگول تک محدود ہے۔

# جد يد تحقيقات كى روشى ميس

# شادی نہ کرنے کے نقصا تات

ب ينول فا قول بيد أسادوه في يديراً أب اوروه عالب بيد وراس طبيعت م مے اس کا فاضل حصہ جب روک لیا جاتا ہے اور ایک عرصہ تک رکار جمّا ہے آواس سے ر المسائم كي يوريون الفريقي بين المحي وجوائل أن يوري الأن الله المحي النوال كالمرض ل مها تا المهاور مح من في ما و في بيدا مه في المناه ما والأليدة الرين معتد ل صحت \_ حوشنو را الروال بينا المساكل يواريون السيام الكامحوظ رائل شداد مدركاوت المسايب رہے یہ مادو تی م حم میں اواز جاتا ہے حوصمت کے الے معتر ہوتا ہے اور ای ور سے روا ف الدوات الدافي طريعة الدائد ومناها مريميور يوفي سهد

مد منطقتي عصر ميل كماه و ميرها حاري أمناهم الري من يولندا أو مع ترك أما و يا جائے دور وہ ظرف ميں زيادہ ہوجات ترية سام پر تي کا گا گھوات دے كا اور ے جمادے گاہ الدرم ہو کا کے وہ قور مختلدان جانے وریدی وجھی تحتیدا کرو ہے واو آ اید وحس اور اس کے نقصا کا ت البین تم میں وہ جائے بلکہ اور بھی مفاسد پیدا ہو

ه دو تو پيدره آواظ يعت شن برن ج تا ت ادبير - آواواه ان ۱۱ ماڻ کن ه عند را سال والا بنا را منه وروانه را بنائج الأشخى م آن اور س طر ب كي دوم كي يوه يوب

العالمة عن قيم في مات بين كرمتار التاسع والكل سارة أش بدمونا بي التع ورفاحس

منى دلى المحافظة المعافظة المحافظة المحافظة المستنافة را اب رہا ہے کی رمد گی کے است سے ارتقال حاصر میں میں اور اپنیاس میں رہوگی ان سے کوک اسمان ویت رومت اور دیون تحش سابقا ب و مدین دی تفالہ چھر روم اور شرم میں بھی خوات میں تھے آ ہے کمیس راوھ المہم بین ' ہے بارو س تل يون آ على ب ناره أن برك مهويت واصل و تاك ي بيا م بع این شام می در بهاشد مدگی کی گلی مرسب سنگ بهر میسا بینت جدان کی کرد. بها ایت بھی اس سے ساتھ ساتھ رہیں ہم رقیعی کا بنیاں ہے کہ ہوگ قوبتی و ندگی ہے معیانے ے کینے کے اور اور میں میں میں تعامل وال اجسالی سود کار بال سے الكب " بات قول المسامل كالوب الماريان التيار مربية عجوز أوالمين موت کے جو تھی مستری عصب فولیٹ کامو تھٹل کے دیتا ہوں تا ساک و تا مول میں عورتیں اکثر را ہوں کی ہوس کار یوں کا شکار ہوتی تھیں۔

CTITY WATER TOOK TOOK ON A SINGLE COURT

تكاح

### نكاح كى لغوى تشريخ:

#### اتسام کاح

نلاح شرق کی تین تشمیل بیل سنت مو کده واجب مکرده به مبرا نفته اور وظی قدرت کی صورت بیل تفته اور وظی قدرت کی صورت بیل تفاح سنت مؤکده ہے۔ مورتوں کی طرف شدت اثنیٰ ق کے افتاد واجب ہے۔ جس وقت قلم کا یا ایب مان سو ورفر عنس وسنن کے ترک کا تو سی صورت بیل نکاح تکمرود ہے۔

### تشمى تشريح

ملا وفقد کی اصطلاح بین "کان " سی فاس مقدد معاہدہ کو کیتے میں جو مرد ہمورت کے رمیان ہوتا ہے درجس سے دونو ان کے ارمیان اور جیت کا یا سی رشید استوار ہو جاتا ہے۔ گلہ بن ذکر نیا فرماتے میں تزک مقاربت سے اعصالی قو تی کرور پڑ جاتی میں ا اس کے عوت ہند ہوجائے میں اورعضو تناسل سکڑ کررہ جا تاہے۔

کیے موقع پر مدر میانو وی اُنھٹے میں مزہ پر جنس میلاں کا تقاض ہے اوقات مستوں ہو جو تا ہے اُسراس تفاضے کی تحیس میں تاخیر ہے کا میں جائے گا تو س کا نقص ریدن کو بھی پنچھا ہے اور ول کو بھی اور میلائی کو بھی۔

ا ی تن مروقوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ شردی کرنا صروری سے کیونک ، وو تو مید کا حراج کا شرحات کی گرنا ہے ۔ ور س کے حراج کا خطے کی شدت کے وقت اگر ند کیا جائے گا تو صحت بھی گرز تی ہے ، ور س کے عدر وور ٹیاوی نقص ناست کا بھی آ ومی نشا شدین جاتا ہے۔

CITY STATE STATE STATE OF THE CLITY

باک خیز مرحلہ ہوتا ہے جوائے سکون کی فاطر شہب واخلاق من کی ٹیس شراف و ان نہیں کی بھی ساری پابندیال تو ٹر ڈانے ہے کر پشیس کرتا گر جہ اس وجائز ذرائع سے سکون مل جاتا ہے تو گھریہ پابندائند ل ہوجاتا ہے اور فاہر ہے کہ جو مزد رہیم صرف نکاح بی پوسکتا ہے۔

الرورون و المستحد الم

کاڑے نے اربید سے کنیہ بڑھتا ہے جس کی وصلے اسان ہے تہ ہے کو مقبوط و
ریراست محسول رہا ہے ور معاشر ویس ہے تقول و مقدات کے تحفظ کے لئے بنا
رعب دا ہے تائم رکھتا ہے۔

بلدا حروی سرچ بی مدن و مسال می است می این این می این جو نگات کی وجہ سے جمل بیتو نظاح نے وائد نے تھے لیکن کچھ چیزیں ایک محل میں جو نگات کی وجہ سے جمل وگوں نے لئے مقصار و تکلیف کا ماعث بین جاتی ہیں اور مسہیں کا تی کی آ وات کہا جاتا ہے جن نچے ن کوئیمی ترتیب و راس طرت کا بیات کا گہا ہے مالى دىس المحلالة المحلولة الم

#### تکاح کی اہمیت:

تکال مینی شادی صرف دو فر دکا کیف ماجی بندهمن و تی سروری کیسطبی میں ن اور صرف ایک ' ذاتی معاملہ'' کی تئیں ہے بلکہ بیاٹ ٹی معاشرے کے وجود و 🕛 عا مكا كيك ننيادي ستول بهي سے ورشرى تقط تھرست كيك حاص سيت وفسيلت كا حاش مجی ہے۔ تکان کی ہمیت ور اس میا کی ضرورت کا تدرو اس سے گایا ہا سکتا ہے کے حضرت آ وہ هیدا سوم کے وقت ہے تریت تحدی تابیدا کک کولی ایک تشریعت تجیل الراري ہے جو اکا بن سے فالی ری جوالی ہے جو مثلث بی کہ ایس میں میاد سائنس ہے جو معرت آوم عدید السلام ے فے كراب تك مشروع مواور جنت يش بحى ياتى ، ت سواء تکات وریمان کے چنانجے ہر تر جت میں مرا دعورت کا جھاٹ ایب ہاس معاہدہ کے تنت مشروع رہ ہے اور بغیر اس معاہدہ کے مرد اعورت کا باسی حتی اس کی محل شریت و ندبهب ب جابر قرارتین ایا ہے اہل میشر و سے کہ س معاہرہ کی صورتیں مخلف رہی جیں اور اس کے شرائھ واحکام میں تغیر و تدل ہوتار ہا ہے۔ چٹانچہ اس پارے میں اسلام ہے جوش کا مقرری میں اور حاکام باللہ کے میں اور جوقو عدوضوا ط وشع کے میں اس وب سے ال کی اہتدا ہور ہی ہے۔

#### نكاح كے قوائدوآ فات:

نگائ کا جہال سب سے بڑا عمولی فائدہ آس اٹ ٹی کا بقاء اور باہم تو ابدو تفاصل کا جورگ رہنا ہے وہیں اس میں بائد تصوص دامد سے اور بھی تیں عن کور تہیں۔ اراس طرح بیان کیا جاسکتا ہے:

#### र्कार्त्त्र देश

🔾 الكان أر لين 🎞 يجان م موج تا ہے۔ يينسي بيان أمال كي اخل تي رندگي دائي۔

#### " فات تكان ? <sup>•</sup>

- حسب حل ب سه ، بنز بونالیعن تکائی کرنے کی وجہ سے چونکہ گھر بار کی ضرور بیات ماجی جو سے جونکہ گھر بار کی ضرور بیا ہے ہوں ہوں ہوں ہے اس سے عام طور پر طلب حلال میں اور وق بائی ٹیس رہت جو ایک بجراء تھی زندگی ہیں رہتا ہے۔
- آجر ما امور میں ریو تی جونا۔ یعنی جب شوہر کے جانے اور بال بچوں نے ہوجائے کی اور سے کی اور سے کی اور سے کی اور سے دخر کی کا وجود معیار برقر رکھنے کے لئے جرم امور کے اور تکاب (شوہر سے) کروائے تک سے گریز نہیں کی حال ہور می تجیسے دوتا ہے کہ آستہ ہستہ ایکن وٹل سے طال وجر می تجیسے بھی ٹھے جب کی ہے اس کے تیاب کہ آستہ ہستہ ایکن وٹل سے طال وجر می تھے بھی ٹھے جب کی ہے در واضح کے جرام چیز وں کو افتی رکی جو تا ہے۔
- ک سردوں کے عقوق کی ادائی ہیں کوتا ہی کرنا۔ سدم سے مردوں کو جو بعدو یا ، حقوق معا کے علاق ایک شامی ورجہ معالی فاص ورجہ سے بیان اس بھی شوہر کے ساتھ اجھے سلوک اور حسن معاشرت کا ایک شامی ورجہ سے بیان اس میں وست انسانی کی آئے ہیں' شوہ وب کے حقوق کی باہ لی اور ان کے ساتھ بر سے سنوک و برتاو بھی کیا ۔ فرق معاملاً سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ما ویک میں جیز یک ورمعاشرتی بد خارق ہی نہیں ہے بھرشری طور پر برزے اس و معاشرتی بد خارق ہی نہیں ہے بھرشری طور پر برزے اس و معاشر اس موتا ہے۔
- شوہ و بجا ب کی وجہ سے القوق الذی اوا ایکی ہے بازر بنا اللی و یک می خوا تیں ہوتی ایک میں خوا تیں ہوتی ایک بین یعنی میں بین گھر یعوا درگ ہے سے کا میں ورشو ہرا بچوں کے ساتھ میں میں شرت کے ساتھ ساتھ این ویلی ڈیٹر ک ویوری طرح برقر در گھتی ہوں جب کے مام مورید ہے ہوتا ہے کہ شوہ ویکو یہ ویک میں دیے ہے ایک مورید ہے ہوتا ہے کہ شوہ ویکو یہ در کے ہنگا موں ورم مروفیق یمی پڑکروی نیز ندگی مشمیل و بے ممل ہو ہاتی ہے جس کا متیجہ ہے ہوتا ہے کہ ن تو عہدات وطاعات کا خیال دیتا ہے درتو تی اسدی او گھی ہورے مورید ہو یا تی ہے۔

CITY STORE STORE STORE STORE OF SHIP

نگاح کے ان فوائد و آفات کوسامنے رکھ کر اب یے تھنے کہ اس بوروں مقابل ہوں جی فوائد و آفات ہراہر اہرا ہر اور اس فیرے دین کی یا تو ایش زیا تی ہول ہو ہے تر آج دی جائے مثل ایک طرف تکار کو ایک کا یاف مدہ ہوکہ اس اج ہے جنسی بیجان کم ہوتا ہے اور دومر کی طرف تکار کرنے سے بیادی تصاب بات ہو کہ تورت کی مرحم ہی پر صرفیس ہو سکے گاتو اس صورت میں تکار کے رہے ہی کو تر جی ای جائے ہی کہ اس کے بیونکہ اگر تکار ترفیس کرے گاتو زیا میں جمال ہوجا ہے گا ور اللہ مرسے کہ بید چیج مورت کی مدمز این بر میر شکر نے ہے کہیں زیادہ وی فی فقصان کا باعث ہے۔

#### نكاح كے ستحبات:

جے کوئی تخص نکاح کرنا ہو ہے خو ہمر دہویا تورت تو جائے کہ کان ہ بعد موا ہے سے پہنے ایک دوسرے کے جان ہے کی اور عادات واطوار کی خوب الچھی طرح محتور کو کر ن جائے تاکہ اید شہو کہ بعد میں کوئی ایسی چیز معلومہ دو جوطبیعت وحز رح کے خلاف ہوئے کی وجہ سے زوجین کے درمیان تا جاتی وکشیدگی کا یا عث بن جائے۔

ی دولت خوش سلتی و آداب حس و جمال اور اول میں دیوی خواد ہے کم جواور اخلاق و

ہوات خوش سلتی و آداب حس و جمال اور تقوی میں خاوند ہے ریادہ جو مرا کے

ہے یہ جمی مسئون ہے کہ وہ جس عورت ہے تکان کرنا چاتا ہے، س کو تکان سے پہلے

و کھے ہے اشر طیکہ یے یفتین ہوکہ میں اگر اس کو پیغام دوں گا تو منظور بر مشعقد کی

مستی ہے کہ تکا ح کا اید ن کیا جائے اور جان ہی مجلس اید دیے طور پر مشعقد کی

ب ہے جس میں دونوں طرف ہے اعزہ واحب نیر افصل ماں ، اصلی ہی تھی شرکے ہوں۔

مرح یہ جمی مستوب ہے کہ نکا ح بڑ ھان و استیار کست میں ان موجود کو جواب و

これと まるかは まるかは かるかは かんしょ CM: A

ا یجاب وقبول اوران کے تیج ہوئے کی شرا کلا.

اللات الحاسب وألول ما والمع مع مع المعالم المعالم والمعالم والمول والول والمعلى المنظ كراته المراسية والمراء في الققامتين كوج ع حم سيادا المح ج ب کے انکال بو بڑھا ہے اجھے گارے یوں کے کہ میں لئے اپنے آپ کوتنہاری زوجیت میں دیا ی حورت کا ون مروسے یہ کہ اس کے اس کے قوال محورت کا جس کا نام یہ ہے تها ب سرته کان کو در ک کرو ب می مردید کے کوش فرور کیا ہیا۔ قبول میں ہے کوئی لیک ماسی کے افقط کے ساتھ موجیسے مورت پائے کہ جھی ہے تکا آگر و یا عورت کا و بی مروے یہ کیے کہ فلال عورت ہے جس کا نام پیہ ہے گات کرلواور اس کے جو ب میں مرا میر کئے کہ جس نے اٹالے کر پیایات کا پرفلس ہواجیسے مردیہ کے کہ میں ئے تہا، ہے ساتھ یا کاخ کر یا دراس کے جواب میں عورت یہ کیے کہ میں منفور کر تی ا اورأ برم دوورت ہے ہوں کے کہ اکمائم نے اپنے آپ کومیری روجیت میں ایا یا کے کا کیا تھے توں کیا اور ک کے جو ب میں جورت (مال میل نے دیایا مال میں نے قیول کیا کہنے کی بجائے ) صرف یہ کے کہ ہاں دیار یا بار آبول کیا ( حنی لفد '' میں'' نہ کیے ) تو س صورت میں بھی تکاح ہوجاتا ہے۔ منتہ کو ہوں کے سامنے مرف ہے کہنے سے کہ اہم بوری خاوند میں اکا انظام نہیں ہوتا۔

جس طرت ایجاب و آبول میں ماضی کا لفظ ستعمل کرنا ضروری ہے ہی طرح پہلجی ضراری ہے کدا یجاب وقبول میں خاص کر نکات ورج وت کا غظ ستعمل کیا جے مشد تروت كي بيم معلى كولى ووسر عظ استعمل كياج في جو لكاح كا مطلب صراحة و كرما مو جے مرا یوں کے کہ میں نے تمہیں اپنی ہومی منالیا یا ہوں کے کہ ش تمہار شوہر ہوگی۔ یا یاں کے کہتم میری ہو کئیں اور کاح و ترویج پیس کا ہم معنی لفظ صراحیة استعمال ند کی

ی نے بدر کول میں افظ استعمال کیا جائے جس سے کن کا اٹنال کا مقبوم سجھ جاتا ہوتو ہے جی یہ از ہے بیٹر طبیعہ وہ لفظ ایسہ ہوجس کے قرر بعد ہے کوئی فردت کامل کی مکیت فی الحال يس كى جوجيم بيكالفظ ياسد قد كالفظ ياسمب كاعظ و التي وشر مكاهط جيد يوك یں کے کریل نے اپنی رو دیت حمیس بر کروی کیا جل نے اپنی و سے حمیس طور صد ق الماري - يوليل منتمهيل عني (الشاكاما مك بناه يونيا يول كياك مين منتمهيل اس لدر روب نے کوش قریع ہواوران سے کے جو بیش مروبہ کے کہیں نے قبوں کیوں۔ یں سے سے جو نے کی میک شرط میا تھی ہے کہ مشکلم نے س لفظ سے تکات مرادی بوج اركال قريد الديروا عدارتا مواور أركون قريدند موقوقون كرب و المساحكام كي م و ال تعدیق كردى موغة أوابول نے محق تبجه اليا موكدي فظ ہے مراد نكاح ہے خوا انہوں نے کسی قرینہ ہے تھادیا ہویا بٹادیے سے مجما اور

یجا ب و قبول کے وقت یا قدین (ووجه ووتس) تی سے بر کیا کے گئے دور کے کا کل م سنتی شروری سے جواہ وہ بالاصالة ( بھی خود) سٹیں خواہ یا و کات سٹیں ( جَيْ ان كا الله سنة ) ورقواه بالولايةُ سنين ( يعنى ن كاولى سنة ) ـ

یجے ۔ وقبول کے وقت دو کو دجول کی موجود کی اٹکال سی جو بولے کی شرط ہے ورسے کو ہجواہ دومرہ ہوں یا یک مرداور اوگورتی ہوں گو ہوں کا آزاد ہونا شروری ہے۔ وند ک یا خام گوائه و سال گوائی معتبرتهی بهوگی کے طرح گوائدوں کا ساقل ورسیمان ہونا بھی شرو ی ہے۔ مسلی ٹور کی گواہل ہر صال بٹس کافی ہوگی خو ہ وہ پر بیز گار ہول <u>ا</u> فائل جوں ورخواہ ان مے حد لکڑ ف گائی ہا چکی ہو کو جوں کا بیٹا ہونا یا زوجین کا رشتہ دار ند، و ناشر میشین ہے چنا نجید ندھوں کی گواہی مرر وجین کے رشندداروں کی گواہی معتبر ے شرور ہے کہ وہ دونوں ایجاب وقبوں کے ابفاظ کو بیک ساتھ سنیں اور سن کر ہے مجھ سن ك كاح موريا بي وان العاط مرمعي في مجيس (مثل ايجاب وقبول كمي ديكي زياك

# غیر کفو ( یے جوڑ ) شا دیوں کا انبی م

## كفاءت كاقرآ في تصور:

قر س پاک نے میوں بھوی کے یار سے میں جو تصور ویا ہے بیٹینا اس کے ظہار کے ایم سے ریادہ من سب اور مطلب خیز کوئی دوسری تعبیر ٹیس ہوسکتی۔قر آٹ یا ک میں میں بیوی کے درمیون استو رراابلہ کو بڑے خوبصورت اور طیف ہے اسے میں بیان میں عمیا ہے۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے '

﴿ هُنَّ بِاسُ تَكُدُ وَأَنْتُدُ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ (البقره ١١٨٧) "عورتي تمهاراليس بين اورتم عورتون كالياس مو -

بالعوم دوا مخاص کو کید دوسرے کا کفوکہ باتا ہے جوآ زرو ہوں مال اور خاندان

یں ہو شت وہ نہ جانے ہوں) گر دونوں گواہ ایجاب وقبول کے اساظ کیے سرتھ ۔
ایس بلکہ الگ الگ سنیں تو نکاح سیح نہیں ہوگا۔ گر کسی شخص ہے دہم سے شخص سے کہ
کہ میری فلا ب ناہا خ فرکی کا نکاح میں الشخص کے سرتھ کردہ وراس شخص نے اس درکی ہ
نگاح اس ماہ اور ایک دومرے مردی موجودگی میں کیا تو سے جانز ہوگا لیکن گر باہد
موجود نہ ہوتو پھر دونوں مردوں یا کیک مرد اور دورتوں کی موجودگا کے بغیر نکان

(TFF) 對極於 新母康 新母康 新母康

و منزے عبدار من بن موف کی بسن مالہ مصافوت کا میکا تی منزے ہیں ہے۔ جوجشی بشمل تھے۔

تر سامان اور کا این می دفعه سے اکا ان کے مصرت سامان اوری کو میش کشی کسی کا گئی ہوتا ہے۔ کی تھی جو قاری انسل اور غلام رہ بھی تھے۔

حافظ این فیم فیم سے اس پر بیزی تعظیل سے تکھائے ۔ اس میں کفا وت معتبر نمیں اور کفاء سے فی النسب میں شدست اختی رکر نا اس می تعلیات سے من فی ہے۔ ووفر ہ کے بین احقہ تعالی نے مختلف قبائل دور جائد تو یا ور بیا ہیں ، اس تق رف کا در ایعہ بنایا ہے سیام میں اس کا کوئی خاص مقارب میں جہا یا سکی نظر میں عز ہے وشر فت کا معیار تقوی

قرآن إك يسادش داللي ب

مَّ يَأْيَنُهُمَا النَّاسُ إِنَّا خَمَقْنَكُمْ مِنْ دَكَرٍ وَأَلَّشَى وَجَعَلْمُكُمْ شُعُوْبًا وَقَيَائِلَ لِعَمَارِقُوْا اِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِمْدَ اللّهِ أَنْفَكُمْ \*

رحمر ۱۳۵۰)

"اے لوگو! بلاشبہم نے تمہیں ایک مرداور ایک عورت سے بیدائی ہے اور مرک کے میدائی ہے اور مرک کی مرداور ایک عورت سے بیدائی ہے اور مرک کی مرداور ایک دوسرے کی بیان کرسکو یقنیناً اللہ کے نزو کیک تم شل سب سے زیادہ معزز وہ ہے جوسب سے زیادہ متق ہے "۔

#### كفاءت كوفقهاء كيوب الجميت وسيتح بير.

سلام چونکہ وین قطرت ہے جو ہے ہوڑ ، فطرت سلیمہ کی رہا بت محوظ رکھتا ہے ، نشوش نکاح جینے اہم معالمے میں چند تھی مصاح کے چیش نظر کنا ویت میں حسب نسب ک رہا یت کا خیاں رکھا۔ اور بیا ایک حقیقت ہے کہ ماحوں انساں پر شریند رہوتا ہے منالى ذابى المتنافظة المتنافظة المتنافظة المتنافظة المتنافظة المتنافظة المتنافظة المتنافظة المتنافظة المتنافظة

بین مساوی حیثیت کے مالک ہول ہم پیشا ہم ندیب اور ہم عمر ہوں۔ فقیمی مسطلان میں کفاوت سے مراد مرد و تورت کا آباں میں سرام خاند آٹرادی پیشا میرت وکردار مال اور عمر میں برابر ہونا ضروری ہے۔

#### ا يك غلط بمي كاازاله:

بعض 'وگ کفا وت کے بارے میں غلطانبی کا شکار جیں کہ سام بھی غیر نہ ہب ہ طرح ذات پات کی تفریق' حسب ولسب اوراد رقیج نج کا قائل ہے۔

یود رکھے! سلام نے الی ایت کے کی اور کی گئی کی دیوار تھے کمڑی نہیں کی ہد اس کی نقطۂ تھر سے برشخص برابر سے خواہ امیر ہو یہ غریب اتخت شاہی پر جیلیے و ، سی فٹ پاتھ پر بھیک ، تلفے و ، بولہذ اللہ فی براوری کے ، جین کسی بھی بنیاد پر تمیازی اقلبہ برتری فعط ہے۔ حافظ بن ججڑ کئے الباری میں قرماتے ہیں

(اللم يفيث في إغتبار الكفاءة وبالسَّمب حدثت)) "حسب انب من كفوت كمعتر موت سيمتعن كوفى بح صحح مديث نبين"\_

بلکہ س کے برحد ف سے احادیث کے ذخیرہ بیں ایک رایات وآٹار ملتے ہیں۔ جن سے داختے ہو جاتا ہے کہ عہد نبوی اور عبد محالبہ بین نسبی کھا دے کو سی تتم کی ہمیت نہیں۔ دی جاتی تھی۔

ولي على جندة عروروايات كالذكره كياب تاب

آ مخضرت میں اند عدیہ وسلم نے پٹی تھی پھوپھی زاد بہی چھڑے
 کا مے حضرت زید بن حارث ہے کیا جو ندام تھے۔

قاطمہ بنت قیس جو قریش ہے تھیں اے کا نکائے حضرت اس مہ بن زیر سے جواتی جو غیرہ ماہن غیرام متھے۔

''تم مشرک عورتوں نے نکاح نہیں کر نکتے جب تک کے ووالیان ندے
آئیں ۔ایک موسی یا ندی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگر چہدہ
تہ ہیں ۔ایک موسی ہوتی ہوں سطرح تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردول
سے نہیں کر کتے جب تک کے وہ مسمد ن نہو ہو کی ایک موسی نا ہم شرک
شریف ڈاد سے سے بدر جہا بہتر ہے اگر چہدوہ مشرک مردشہیں بھا تا تی
کیوں نہ ہو مشرک مرد اور مشرک عورتی ہیں یہ سب دوڑ ن کی طرف لے
ج نے والے میں اور اللہ اللہ الی مغفرت اور جنت کی طرف بال ہا ہے''۔

نداورہ آیت و رویت میں کافر مردوں ورحورتوں سے نکان کرنے کی صرحل میں نعت کی گئی ہے کیونکہ زن وشوکی روجیت کا تعلق الٹانازک اوراطیف ہو کرتا ہے کہ اگر موسن مرد وعورت کا رشیز سٹرک مرد وعورت کے بال حوز دیا جائے تو روحین میں اختیاف بدارہ وعورت کا رشیز سٹرک مرد وعورت کے بال حوز دیا جائے تو روحین میں اختیاف بدارہ کی وجہ ہے باہم جمیت و رافت پیدا ندہوگی اور از دوائی زندگی کا لطف مخت ہو سے گا اور اگر باہم محبت و رفت ہیں دوافت بھی قائم ہوگی تو مشرک شوہریا بولی کھ جائے گا اور از رحا ہو ہے گا اور اگر باہم موروج کو رواز بات اور ان کے شرک ہے چھم پوشی کر تی ہوئے کہ اور آہستہ اور ان کے شرک ہے گئی موسی مرد وعورت کے دین ہو بیان کو تباہ کرڈا لے گی دور آہستہ آہتہ اور ایک کا دیتا ہوگی کو دیتا ہوئی موادو یا ہو ان کے دین دویا شا اور رگ و دیتا ہوئی موادیت

منالی دلھی کا است و مزاح میں جھی است و مزاح میں بھی ختمال ہیں جا اللہ ان مرہ اللہ اللہ مرہ اللہ کا اللہ مرہ اللہ کا اللہ میں بھی خصوص مرزاندی تراب و لیال کی اسالیہ سے کشف و اول میں بیوہ ای جائے گر آوار سے مملی زندگ میں مندرجہ و ایل خرابیاں ور جیری کی ب بیدا و ول کی۔

- مرد کے فاتھان میں دوٹورٹ پے قدررہ تی ہے۔
- 🕑 الل برادري ال كواية برابر كالميس مجيس ك\_
  - ادالادکی شادی شی دشواریال چیش آتی بیل.
- 😙 مردوعورت کی نظریش یک دوسرے کی وقعت نہیں رہتی ۔
  - نیرت ومسمحت کے بی خلاف ہے۔

## غيرمسلم سے رشتہ:

ولا اسلام مومن مود و قورت کو مشرک مود و قورت سے شودی بیاہ کرنے کی اور استانیں دیا کی بیاہ کرنے کی اور استانیں دیا کیوں کہ جس مومن شوسری بیوی کے اثر ہے مشرک شوم یو بیوی پر۔

میں کے خوالدان اور س کی تسل پر سومی عقالد ورموستا شطر یہ میات کا تش شد ہوسکتا ہوسکتا ہو دیا ہو ہو کی ساز سے مومن شاہر اور بیوی ہوا ہو ہو گا فر شاہر اور بیوی کی اثر سے مومن شاہر اور بیوی پر اس کے خوالد من وراس کی تسل پر باطل عقالدا مشرکان الر زائدگی ورکا فر شاہر و مورو و طر این جھا جائے۔

منانى دلهن ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨

سر جائیں گے اور مشر کا مدعقا کدہ خیا ، سے اور کافر شدرہ سم ورو یا سے جسم کی طرف ہے۔ جائے کے زیروسسے مرامان جی ۔

یمی وہ دجہ ہے کہ مسمون ناہم ورمسف ن یا مدی کوان آیاد بیرمسلم مردول ور عور توں پر آیت وردایت میں ترجیح دی گئی ہے کہ ان کا فرغیرمسلم مردول اور عور توں ہے ایسے تو یتمہارے غریب مسمون غلام اور یا ندیاں تاں ان سے نکات کرلو۔

" میں رسول الند کا آی آج ہے ن لا اُل ہوں اور تم مشرک ہو میں تہورے ستھ اس کو کا حکم مشرک ہو میں تہورے ستھ اس کو کا حکم میں مرح کر گئی ہوں۔ جو لکڑی زمین سے پیدا ہو آل سے آمر کرتا ہے ہوئے ہو جس کو جسٹی غیر سربسو لے سے آمر کرتا ہو کہ سے وہ سے جان لکڑی کا بہت جو تم کو ندش جہنی سکتا ہے ور ندشت ن صوی کرتم الند کو نہیں ہو جے جس کی بادش جست آسا توں اور زمینوں ہر ہا اور جو حقیقت ہیں تا ور شعش ہے"۔

حضرت أم سيم كى بيرن افروز بالتمل ، يوطلي كور بيل مكر كرسي اوره ومشرف باسدم مو محية - چنانچ بوهند كے سدم مانے كے بحد مصرت أم سيم ف ان سے نكاح كرليا۔

منالی ذلیں کا اس مسلماں عورت کو کئی فیرستم مرد ہے ورای طرح کی مسلم ن مرد کو انتخاب کی مسلم ن مرد کو انتخاب کی اجازت نیں دیتا ہدی وقت ہوگا جسکہ ووثوں مسممان ہوجا کی اجازت نیں دیتا ہدی وقت ہوگا جسکہ ووثوں مسممان ہوجا کی اجازت نیں دیتا ہدی وقت ہوگا جسکہ ووثوں مسممان ہوجا کی اجازت نیں کا اقتد ہے تھی معلوم ہو اور انجی سب وجو اس کی بنا پر مسلمان فی مردوں وارجو ہات کی بنا پر مسلمان فی مردوں ورجو ہات کی بنا پر مسلمان فی مردوں ورجو ہوتا ہے کہ کی وی گئے کہ این کا فر فیر مسلمان مردوں اور تورتوں ہے اور تو بہار نے تو مردوں اور تو بہار نے تو ہماری ناد میاں تاری ہوتا ہے این کی کہ این کا فر فیر مسلمان مردوں اور تو بہار کے تو بہار نے تو بہار نے کی کہ این تاری اور تاری بیاں تاری ان سے نکاح کرو۔

## مؤمن اور بدكارمسلمان سےرشتہ:

اسن موسالح مسیمان عورتوں کو بدھیسی بدکار اور پاراری مسلمان عورتوں ہے اور
پاک دامن مسلمان عورتوں کو رزیل کوئی الطبح اور بدکار مسلمان عردوں ہے بھی رشتہ طے
سرنے کی اجازے نہیں ویزائے کیونکہ جہاں صالح مرد اور پاکسازعورتیں بدھیست مرد ور
بدکارعورتوں پر اپندائر ڈال سکتے جی وجی پر بدھیست مرداور بدکارعورتیں عدائح مردول
ور پاکہازعورتوں پر اپندائر جی بجتے جیں۔

قرآن کہتا ہے:

" بد کارم دصرف بد کارعورت ہے بی نکان کرسکتا ہے یہ شرک مورت ہے اور ربی زانیے عورت و اس سے صرف بد کارم د دبی نکان کرسکتا ہے یا مشرک مرد بیسب کے سب مومنوں پرحزام ہیں ''۔ (التور)

#### فلاصد

معلوم ہوا کہ قرآن اپنے ان واضح بیانات اور نالع ہدایات کے ورایجہ کفر اور اسدم خیر اورشر پاکیزگی اور کندگی کی طی جلی مرکبات سے مسلمانوں کو روک کرصائے مردوں اور پاکیز وعورتوں سے رشتہ حیات اور بد کا دھر دواں اور برچس عورتوں کے رشتہ از دان کے درمیان ایک اختیاز قائم کرتا ہے ہرائیک کواس کا مناسب درجہ اور متن م بخش بناني ڏاهن ڪروي ڪروي جي ان جي

'' حضرت سعدین کی وقاص محضور کا گیزارش دُنش فر ، ت بین که جوهنگ اپنی قرات این باپ دا داکی قرات کے علاوہ جنان اسے اس پر جنت حرام ہے''۔

بم ذيل من مؤخر الذكر عمر مين مساوات كالتذكره كرت مين-

الا کالا کے میں عمر کا تناسب ایک شرعی چیز ہے:

عمر میں مساوات کی رعایت بہت ضروری ہے فاص طور پرمیاں بوک میں ہیا ہم طبعی تو ہے بی تکریمی قدر شرعاً مجی مقصود ہے ورشر بیت میں بھی تا بل التعاب ہے۔ قرآن یاک میں حورول کے تذکرے میں ہے

﴿ ذَاصِرَاتُ الطَّرُفِ أَنْوَابٌ ﴾ (الذِهن ٢٥ \*اليني حورين نظرين نجى ركھنے والى ہم عمر موں گ''۔ دومرى جگدار شاد بإرى تعالى ہے:

﴿ وَهُوَ اللَّهِ اللّ و جم في حورول كو كوار كي بيار كرني والي جم محر پيدا كيائي -ته وت عمر كراڑ سے اجنبيت ہوتى ہے آپ و كيمنے كچہ سے بچے كوجيسى محبت ہوتى ہے بڑے ہے تبین ہوتی -

### الر ك اورائر كى كاجم عمر جونا:

((خطبَ أَبُوْبَكُرٍ وَ عُمرُ رَضِى اللّهُ عنهُما فاضمة فقال رَسُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ علَيْه وسَلّم إنّها صَعِيرةٌ فخطبها عَبيٌ فروَّجَهَا مِنُهُ)) "حفرت الإيكراور حفرت الرّح كي بعدد يُر حضرت قاطما حكاح مثالی ذابس المحکمی المح

﴿ أَلْحَبِيْتُ لِنُحَبِيْتُونَ وَالْحَبِيْتُونَ لِلْحَبِيْتُونَ لِلْحَبِيْتُونَ وَالطَّيِّبِيْنَ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيْبِيْنَ وَالطَّيْبِيْنِ وَالطَّيْبِيْنِ وَالطَّيْبِيْنِ وَالطَّيْبِيْنِ وَالطَالْمِيْنِ وَالطَّيْبِيْنَ وَالطَالْمِيْنِيْنَ وَالطَالِيْنِيْنِ وَالطَيْبِيْنِ وَالطَلْمِيْنِ وَالطَلْمِيْنِ وَالطَلْمِيْنِ وَالطَلْمِيْنِيْنَ وَالطَلْمِيْنِ وَالطَلْمِيْنِ وَالطَلْمِيْنِ وَالْطَلْمِيْنِ وَالْطُلْمِيْنِ وَالْطُلْمِيْنِ وَالْطِلْمِيْنِ وَالْطَلْمِيْنِ وَالْطَلْمِيْنِ وَالْطَلْمِيْنِ وَالْطُلْمِيْنِ وَالْطُلْمِيْنِ وَالْطُلْمِيْنِ وَالْطُلْمِيْنِ وَالْطُلْمِيْنِ وَالْمُؤْلِقِيْنِ وَالْمُعْلِمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمُلْمِيْنِ وَالْمُلْمِيْنِ وَالْمُلْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمُلْمِيْنِ وَالْمُلْمِيْنِ وَالْمُلْمِيْنِ وَالْمِيْلِيْلِيْلِيْلِ

'' بہ چھن عور تمل بد کارمزاوں کے سئے اور مدکا رمز و بدچین عورتوں کے لئے بیں اور پا کدائن عورتیں مردوں کے سئے ورصائح مروپا کد سن عورتوں سے لئے بیں''۔

ا پی ذات غلظ یا اینے ہے او نجی زات بتانا:

عموا ہورے ہاں لوگ اپ سے اوپی ذات یا پر دری پی شاوں کرنے کے لئے اپنی ذات اور پر دری پی شاوں کرنے کے لئے اپنی ذات اور پر دری ملعاتا دیے ہیں یا جس کے ہاں اپنے لڑ کے لڑک کی شاوی کرنا چاہتے ہیں کی ذات بٹاد سے ہیں۔ یادر کھنے اس مرامرد محوکا اور گاہ و کہیرہ ہے۔ (اغن ابنی ہُریْرة قال قال زسُولُ اللّهِ صلّی اللّه علیٰهِ و سلّم لا ترْغنوا عن ابائکم عمن زغب عَنْ ابنیہ عقد کفر))

(بخاری)

" حضرت الوہري ق من روايت ب كرسركار دو عالم النظام في ارشاد فراء يا استاد فراء يا استاد فراء يا استاد دادا كى دارت من استار و جوشن البينة يا ب راواكى ذارت من الرام جوشن البينة يا ب راواكى ذارت من الرام كرتا ہے وہ كا فر بوجاتا ہے "۔

يك دومرى مديث ين يول آ الهد:

((عنْ سعُدِ بُنِ أَبِيُ وَقَاصِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صلَّى اللّهُ علَيْهُ عَلَيْهُ أَنَّهُ غَيْرُ اللّهِ عَلَيْهُ وَهُوَ يَعَلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ اللّهِ عَلَيْهُ وَهُوَ يَعَلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ اللّهِ عَلَيْهِ وَهُوَ يَعَلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ اللّهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرامٌ)) (مسلم)



# بجور تكاح كے مضمرات

تم من لڑکی کا زیادہ عمروالے اڑکے ہے رشتہ کرنے کے قصانات

اگر بڑی میں ورمرومین (زیادہ عمروں) ہوتو گاب ہیت کدوہ ہے ہی رہی ہوت جد دیوہ ہوجائے گی وگ ہم عمری کا قطعی خیال ٹیس کرتے ہے۔ رہان کواری لڑکی یا تیرہ چوں دیرس کی لڑکیوں کوس ٹھو برس کے بوڑھوں کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں کیہاں بھی درج ذیل مفاصد چیش آئے ہیں۔

اگر اورت عقیماً پاکد این ورخود کو پارسار کھنے ولی ہوئی تب قو وہ تم ام ممر کے ہے۔ تیر میں متل مہ گئی اور اگر س صفت ہے خان ہوئی تو بدکاری میں ببتنا ہوئی اور دوٹوں جاتا ہے میں میں تیوی میں ناگوار رجش اور تا اتنا تی قی ضرور ہوگ ۔ اوسری صورت میں رووں کی ہے آبروئی بلکد ووٹوں کے خاندان کی جملی ساتھ میں تھے رسوائی ہے۔

اورسپ ہے بڑ مفسدہ یہ ہے کہ کمٹر بوڑھا پہے مرجا تا ہے، وروہ مطلومدا کٹریم ورواج ٹی عار ہونے کی وجہ سے بیوہ شیمی رہتی ہے۔

ارائض اوقات پیشریب نصافے پینے ہے تائی جوجاتی ہے کہ رسم لی شراف ہے ۔ قرکسی کی مزدوری نبیس کر علق ورد گرمزدوری گوارا کی قودوسرے کے گھر ہا اوقات رہات پڑتا ہا اور چوانگدائس کا کوئی مر پرست نہیں جوتا ہرے جوانات کے بوگ اس ہے چورگ کور ہے ہوجاتے ہیں کبھی ل کی وربھی فورادھ کا کراور بھی کی حید ہیں نہ ہے ت کی گ ترواورو میں حراب کردیتے ہیں باخضوش جب اس مورت ہی بھی نفسالی تھا ف ہو۔

کم عمراز کے کی زیادہ عمر والی لڑکی ہے رشتہ کرنے کی خرالی بعض قوموں میں اس کے برعش بیاہ مروان پایاجا تا ہے کہ ٹر کا چھوٹا ہوتا ہے اور مدلى دلس المتعلقة الم

کا پیغام دیا (چونکد ان دونول حضرات کو بیرشرف حاصل تھا کدان کی صاحبر او یا صحفور فاقی کدان کی صاحبر او یا صحفور فاقی کا کا کار سے انہوں نے سوچ کہ بیشرف بھی ان کی کو حاصل ہوجائے کہ آ محصرت فاقی کے داود بنیں مگر ) آپ نے فرود کم من ہے بھر محضرت کا نے محضرت فاطر شاہد کے کا حاصرت کی سے نکاح کا بیغام دیا آ آپ نے حضرت فاطر شاکل کا کام حصرت کی سے کر دیا '۔

، س حدیث ہے معلوم ہو کہ تناسب بین العمر بینی ترک بڑی کی عمر بیل تھاسب محمد نار کھن ضروری ہے اگر اڑک چھوٹی ہوتو اڑ کے کی عمر زیادہ ندہوئی چاہئے۔

## لڑ کے اور لڑکی کی عمر میں فرق:

سیدہ فاشر کا کا کا جب حضرت علی ہے ہو آوال وقت حضرت فاظم کی عمر اس رقع ہے ہو اوال وقت حضرت فاظم کی عمر الحل مو اس معلوم ہوتا ہے کے حضرت فاظم آگی عمر الحل مو الحل میں برائتی اور حصرت مل کی عمر الکیس برائتی ۔ لاک اور لا سے کی عمر میں تناسب ملحوظ رکھنے کے سماتھ بہتر ہے ہے گراکائی قدر عمر میں لاکی سے براہو۔

بچین میں شاوی کردینے کی خرابیاں:

ید کوتا ہی لعق قو موں میں ہے ہے کہ بہت تھوڑی عربی کان کرویتے ہیں جس وقت نزئے نزی کو چھے تمیز بھی تیس ہوتی کہ نگائ کیا چیز ہے اور اس کے کیا حقوق ہوئے میں اس میں بہت کی خرابیاں ہوتی ہیں بعق اوقات از کا ٹا یائی نگائا ہے جس کو منکو حد سیانی ہوکر یا نزی کے او میا و پساوٹیس کرتے ہے قلر ہوتی ہے تعریق کی کوئی مسلمہ پوچھتا ہے کوئی ہے مسئمہ پوچھے ہی وو مری جگہ نگائ کردیتا ہے و دراز کا ہے کہ نہ س کے حقوق او کرتا ہے شاس کو طلاق دیتا ہے۔

بھن جگہ کم سن میں نکاخ کرنے سے یہ ہوا کہ نکاح ہونے کے بعد وہ الاکی س اوٹ کو پسد نبیل وہ اپنے لئے کہیں اور تاش کر بین ہے اور اس کی شانبہ کیری کرتا ہے نہ طار ق ویٹا ہے اور عقر رکر ویٹا ہے کہ محصولو خبر ہی نبیس کہ میرا نکاح سب ہو ؟ حنہوں نے کیا وہ ذمہ دار بیں اور طلاق ویٹے کو عمر فاعار مجھتا ہے۔

العض اوقات دونوں بھین میں کی۔ جگہ کھیلتے اور لزتے ہیں جس کا اثر تعف جگہ سے

ہوتا ہے کہ آئی میں نفرت اور بغض پیدا ہوجاتا ہے اور چونکہ شروع ہی ہے دونوں

مرتور ہے ہیں اس لئے شوہر کو کوئی خاص مید ن کیفیت شوقیہ کے سرتھ نیس ہوتا جیسا

کہ ہائے ہوئے کے حدثی ہوی کے ملنے ہوتا ہے اور اس کا ٹمر ہ بھی ہر طرح ہرائی

براہے گیاان ٹرا ہوں سے نہینے کی کوشش ضروری ٹیس ہے۔

منالی فالهی چاہی ہے جوان ہوگئی ارلز کا میں چوں کا بچ ہے بلد کہیں تا تھ وہ منالی فالهی ہوں کا بچ ہے بلد کہیں تا تھ وہ منالی کا اس کی گور میں گھلائے کے مائن ہوتا ہے ان ہے مقانوں نے یہ ویکھ کہ سب اتعانیات کی بنیاوز وجین کی وجی موافقت ہے جبکہ اس صورت بی خورای کی امید نہیں چائی کا تقاضا پیدا ہوگیا اور کی امید نہیں چائی کا تقاضا پیدا ہوگیا اور نزکاکی قائل بی نہیں یا تو وہ کی اور سے خر ہے ہوگئی یا گھٹ گھٹ کر تے وق میں جتا ہوگیا اور کی کا گئی کی بی جوائی کا تقاضا پیدا ہوگیا اور کرکاکی قائل بی نہیں یا تو وہ کی اور سے خر ہے ہوگئی یا گھٹ گھٹ کر تے وق میں جتا ہوگیا دو

بے جو ڈشاوی میں لڑی کوا ٹکار کروینا جا ہے:

آئ کل س کو ب شرقی تھے ہیں کہ وال وب نکاح کرنا ہے ہیں ورنز کی انکار کر دے حالہ نکہ شادی کی فرمائش کرنا ب شری ہا انکار کرنا بے شری نہیں بلکہ بیڈ مین دی ہے کہ بیاہ کے نام کو پہند شین کرتی و کھے ویہ عمل کی بات ہے یاشیں آوا سے موقع پراؤ کیوں کو ضرورا ٹکار کردینا جائے۔

مم عمر میں شادی کردیے سے قوی ضعیف ہوجاتے ہیں

آن کل قوی بہت ضعیف ہیں جس کی زیادہ دید معلوم ہوتی ہے کہ آن کل شادی کم عمری ہیں ہوئی ہے کہ آن کل شادی کم عمری ہیں ہو جاتی ہے اعتماء ہیں پورانمو ( کمال ویٹنٹی ) نہیں ہونے پاتا جلدی شادی کرنے کی اور وہ اور ایس دیکھنے کا شادی کرنے کی اور وہ اور ایس دیکھنے کا اربان ہے اور کہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ایسانہ ہو کہ ہم ہم جا تیں ور بیٹے کی شادی نہ دیکھنے سے اور کہیں مال ہا ہے کا تصورتیں ہوتا بلکہ خود بیج تی مال ہا ہے کہ بید سے شکلتے تی مستیال شروع کر دیتے ہیں جس سے مال ہا ہے کوان کی شادی کرنے پر مجبور ہوتا پڑتا

کے زمانے کے واگ بڑے تو کی ہوئے تھے س کی وجہ پیٹمی کدان کی شردی نموختم ہونے کے بعد ہوتی تھی ایسی جب اس کے بدن میس پدری جوالی 'کمال اور پُٹٹنٹی ہو جاتی

# رشتوں کی تلاش میں خودسا خنہ رکا وٹیں

پاکستان شراس وقت تقریبا برخاندان دو پرش کن مستاوی سے دو موار ہیں۔

ہلا یہ کہ اس کے لوجو ن ہے دورگار ہیں۔ دوسر یہ کہ ن کے گھروں ہیں شردی کے

قائل ورجوان بینیاں ہیں جس کے مناسب رشتے ہیں آ رہے۔ ہیں مسئل بوجے

ہیں وروالد یہ فیسی فی مسائل کا شکار ہوئے جارہے ہیں۔ جس صورت طال

کا جمیں آتی سامر ہے نے کی پہنے بھی ہتی ۔ جوں جوں وقت گزرنا جا رہا ہے لا کھوں

کہ جمیں آتی سامر ہے نے کی پہنے بھی ہتی ۔ جو باجوں وقت گزرنا جا رہا ہے لا کھوں

کرشتوں کا مسئد تھی جیدہ ہوتا جارہ ہے جا انک اس مسئے کوئل کرنے کے لئے شادی

رشتوں کا مسئد تھی جیدہ ہوتا جارہ ہے جا انک اس مسئے کوئل کرنے کے لئے شادی

دفتر میں کی ایک بینی تعد و تھی مصروف عس ہے اگر چہ ن کا سقصدا پن کا روبار جالاتا ور

بیسے کہ نا ہے۔ یہ بات سفے شدہ ہے کہ آگر الیہ ہوتے مسئل کے اسباس کی نشان وہی کی جسٹی کرنے

جائے تو ان مس کوئل کرنا آسان ہوج تا ہے۔ بم اس مختلف وجوہ کوجانے کی کوئش کرتے جارئی ہیں۔ تی جن کی بنیو و پر دشتے ملے جس تا خیر بوردی ہے اورائز کیوں کی عمریں گزرتی جارئی جارئی جی رہی

والدین کی دیک بری تعداد میده ندرگرتی ب کدمناسب رشته ای نیس ماناتو کیا کسی کو بھی ہ تھے گئے اگر اگر حقیقت میں ورست ہوتا تو ٹھیک تھا۔ یعنی بھی گئی اگر مناسب رشته ت تا تو پیٹھس و بھی معدور تھ بین قاتل عود و ت یہ کے جور کھتے تہ تے مناسب ہوتے ہیں؟

اصل بات سے ہے کہ نامن سب کامقبوم خود ہم نے اپنے ذہمن بل بنار کھا ہے جوان سخت اور ہے جاخوا بشات دمع ملذت پڑتی ہے

- 🛞 حسب ونب میں تعزیت حسین جیسا ہو
- 🛞 اورا فلا تل پی جنید بغداد کی جبیر ہو

CIFE STORE STORE STORE STORE STORE STORE

- و علم میں اگر دین علم ہے تو بوصنیفہ کے ہر بر ربو اگر دنیا وی علم ہے تو ڈ کٹر عبد انقد میر کا ظافی ہو
- کس میں بوسف طیہ اسل م کا ہم بد ہوا وہ خس حمل کے آگے ہوتی سب ججائے بھھ چائیں ۔ کی وجہ سے کہ ہیں ، ہے جینوں کی خاطر ایک گفر کے بعد دوسرا کھر تال ش سرتے کرتے و تعدووڑ کیوں کو دیجھتی ہیں اور ان سب و مستر و کر دیتی ہیں ۔ صبح ہے کہ جہاں من سب رنگت والی لاکیاں ہمی نظر میں نہ بچ جیمیں تو ذراو ہے ہوئے رنگ والی کہاں مقدم حاصل کر علق ہیں ۔ رنگت پر اتناز ورقو شابیرلا کے خور بھی ٹیس ویتے لیکن لاکوں کی ، وَس اور بہنوں کو ہم نے آسانی حور کی تلاش میں و نیو چھائے ہوئے خودو یکھا ہے۔
- ا سن سب رشتے نہ سنے کے سب لڑ کیوں کے و مدین اپنی بیٹیوں کو مزیر لیا ہم کے حصول کے سنے یہ بیٹیوں کو مزیر لیا ہم حصول کے سنے یو نیورٹی افیرہ سیج دیتے ہیں لیکن اس سے جب سالز کی کوا ہم سا سے اور ، یم راہیں ہی کی ڈگری ال جاتی ہے دیش عمر ورتعلیم ہوجائے کے سب ان کے ہم یار شیخے ملنا بھی دشوار ہوجا تا ہے۔

  گے ہم یار دشتے ملنا بھی دشوار ہوجا تا ہے۔
- ا تن کی دن میں از کور کو معیار زندگی بلند کرنے کی بہت قرر بتی ہے۔ وہ گر تعیم عاصل کررہے ہوں تو زیاد کی بلند کرنے میں۔ فاطر اور اگر طاؤ مت کردہے ہوں تو زیادہ بہتر طاؤ مت کردہے ہوں تو زیادہ بہتر کا زمت کی خاطر شاد کی ہے کہ ماز مت کی خاطر شاد کی ہے گئے ہا گر ماند زندگی اتی مہتی ہوگئی ہے کہ برتوں کی انہیں آمدنی حاصل کرنے تک شاد ان سے نکار برای حد تک درست بھی ہے کہ ہے کہ نے من ایک سنے کنے کا قیم میرحال بہت مارے مسائل کھڑے کرنے کرنے کا تی م میرحال بہت مارے مسائل کھڑے کرنے کو باس تا خیر کی وجدے نزیوں کی شاد کی بہتی سکا اثر پر تا ہے اور ان کے دشتے لئے میں تا خیر ہونے لگتی ہے۔
- کے اورسببالا کیوں کے والدین کا پٹی بیٹیوں کے لئے ڈاکٹر وراٹیجیئر کے حصول پر ب م ارتھی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دالدین ان پیٹیوں کے سے کسی قدر

جنون کا عالم رکھتے ہیں۔ اس ہے جا وہ کھی کا بھیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے لئے ان کے والدین کے پاس کر ویگر اجتھے ، شئے آتے بھی ہیں تو وہ انہیں تالیہ دکر نے ہوئے مستر وکرا ہے ہیں۔ ای طرح وہ ان کی شاوی کی عمریں بیت جانے کا خود ہی بڑے سبب بن جاتے ہیں۔

اگر چہ ات کے جبر کے تحت حسب ونس اور ذات پات کی شرافط آئے بہت

کرور پڑئی جبر تاہم آئے تھی وولد بن کی خاصی تقدادا ہے ہونے و لے داماد شر

سفات کا پایا جا المازم تھی ہے اور من کے مق بے شرکی دوسری براوری اور

وات کے رشتوں کو تطعی ہمیت نہیں وہتی ۔ بیا بھی ہمارے معاشرے کا ایک ججیب

طیفہ ہے کہ صاحب زدگان ہور پ سے کسی عیسائی ایبودی کو مسلم لاکی کواپٹی بھی یا

کر گھر لے آئے جبر لیکن والدین اس کا برا مائے کی بچائے فتم سے جموعے گئے

بل وطن سے باہرایک یہودی لاکی بھی ہماری عزت ووقار جس چار جا تدری کو بھی

ب عشہ بتی ہے لیکن والدین اس کا برا مائے کی بچائے فتم سے جموعے لگتے

ب عشہ بتی ہے لیکن والدین اس کا برا مائے کی بچائے فتم سے جموعے لگتے

ب عشہ بتی ہے لیکن والدین اس کا برا مائے کی بجائے وقتار جس چار جا تدری کو حسین وجیل لوگی بھی

دسب ونسب کو خرا ہے کردیتی ہے۔

اس کا ایک بنیادی سب لڑے ودوں کے جیز کے بی دی بھر کم مطاب بھی ہیں۔ یہ مطالبے تو نیر شروع تن ہے ہوئے آئے جیل لیکن اس میں کاروبار بہت شے دور کی بیت دے۔ دور کی بیت دے۔ لڑکے دائے والے کار بیات ممکان اور بیرون ملک بلاوے و فیروک مطاب ت مطابات بھی بار جھیک کرنے کے جیل۔ فیا جرے کہ اس طرح کے مطاب ت بین میں بات نبیل ہوتی کے جا کی جریل بینے گئی ہے۔ میں اور دشتے ملے میں دکا وہ بونے گئی ہے۔

شتوں میں وجید گیں اس وجہ ہے بھی پیدا ہوے لگی بین کداب ترون رفتے عام طور پر پہند میں کے جاتے۔ لاکی کے والدین کے پاس اس حم کے رفتے آتے تو رہے بیں لیکن وہ مسلسل انکار کرتے جے جات میں حتی کہ بیٹیوں کے ساتھ ن کے

CLLT SAME MORE MORE MORE ON SUIL

بیوں کی عمریں بھی تمیں سے پینٹیش اور ۳۵ سے ۴۰ سال تک بیٹی جاتی ہیں۔ یہ ورست ہے کہ س طرح کے دیشتے عمومی طور سے کامیو ب کم بی ٹابت ہوتے ہیں لیکن اے آیک کلیے قراردینا بھی ورست ٹیک ہے۔

ج ہورے معاشرے بیل بھٹ پر ٹی قدریں کئی کاظ سے اب تک متحکم ہیں۔ بھ ٹی 
بہنوں کی خاظر اپنی ذات کی قربانی و ہے رہے بین اور بہیوں کے مناسب رشتے

آئے تک خود بھی شاہ کی پرآ ، دو تیس ہوتے نظاہر سے کہ ایک طرف جب پہلے گھر

کی لاکی متاثر ہوری ہوتی ہے و ہیں بھ ٹی کی شاہ کی نہ کرنے کے باعث دوسرے

گر کی لاکی متاثر ہوتی ہے۔ رشتوں کی تاش بیس میدمد مدیمی رکاوٹ بیدا کرتا

ارڈیں ڈار یور پی کے تھوں بیل سے ایک تحفہ بیہ بھی ہے کہ اس نے رشتے دار یوں بیل دارڈیں ڈال دوسری بہن دوسری بہن دوسری بہن سے تخت بین ڈال دوسرے بھائی ہے ایک بین دوسری بہن سے تخت بین بیال تک کران کا ایک دوسرے کے گھر بیل " ناج نا بھی بند ہو چکا ہوتا ہے۔ پہلے خاندانوں بیل یہ جمی ش دیاں بہت آس ٹی ہے ہوجہ یا کرتی تھیں بلکہ انہیں ترجیح دی جا یا کرتی تھی لیکن تفرقوں کی دجہ سے دشتے گھر بیل موجود ہونے کے انہیں ترجیح دی جا یا کرتی تھی لیکن تفرقوں کی دجہ سے دشتے گھر بیل موجود ہونے کے بوجود شاد لیوں کا سلسلہ قائم تھیل ہوج تا۔

ان المراب ال

خاند ان جدا نامخفن ہو گیا ہے اس لئے آج کل کے لائے اکثر اوقات ایسی شریک

# و نه سنه کی شرط

# بېوخوبصورت بھی بونی جا ہے اور "کما وَ پوت" کھی ا

ا چھار شہر ہو گوئی جا ہتا ہے لیکن مسئلہ ہے کہ ملک کی معاشی جا سے اور بہتی ہوں ہے روزگاری کی شرح نے خود تو جوال لاکوں کی سوچ کو بھی متاثر کیا ہے مراس کے والدین کئی میڈورک کے اسے مقاش ہوا سے اُسے میں جولا کے است مقاش ہوا سے اُسے معرف رہا ہو ہی مولا کے است مقاس ہوا ہے ہے اسے اُسے معرف رہوا ہا ہم ماگرا ہے ہے مالا کے اوالدین کا سابق مقام سفید پوش یا اس ہے بھی کم جولو پھرتا ن ٹیچ پر آئر اُلا کے است معرف کا سابق مقام سفید پوش یا اس ہے بھی کم جولو پھرتا ن ٹیچ پر آئر اُلا کے است سابھ کھوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ اس مالے کا مالوی کا سابق کی جولو پھرائو کی کے والدین کا 10 مت معرف نایا ہی اس مالے کا می اُلا کی اور ایک کے والدین کا 10 مت معرف نایا ہی اس مالے کا می اُلا کی اس مالے کا میں اُل کی سوٹ کی کو است معرف کا بھرائوں کی اور کے لئے کہ کشش ہو جا ہے کہ کو گانے ان کے خول میں اگر ہو ہے ہوئے اپنے جوانے دارا کو بیروان طاک رواز گار فراء بھر کر والے تا ہیں اگر ہو ہے بھی مولو کی کو گھرا روائے ہیں اگر ہو ہے بھی ماروائی میں آگر آ ہے لاک کی گھری اندگی کو بھرائوں میں اگر آ ہے لاک کی گھری اندگی کو بھرائی کی کہ بھرائوں ہیں اگر ہوئے کی مولو کی کے ایک کی کو است میں مولو کا کروائے کے بھری مداور ایک کو بھرائی کی کو بھرائی کو بھرائی کروائے کے بھری مداور ایک تابی مداور ایک کروائے کو بھرائی کی مولو کی کروائے کے بھرائی مداور ایک کی کروائے کے بھری مداور ایک کروائے کے بھری مداور ایک کروائے کے بھری مداور ایک کروائے کا بھری کو ایک کروائے کی کروائے کو بھری کی میں اگر آئر کروائے کی کروائے کو بھری کروائے کو بھری کروائے کی کروائے کو بھری کروائے کی کروائے کو بھری کروائے کو اندین کروائے کو بھری کروائے کو ب

منالى ذلهن المحلكة الم

حیات تلاش کرتے ہیں جو معاثی یو جھ جی ہمی ال کی ہم سفر ہیں تکے یعنی انہیں میں زمت کرنے ووں از کیوں کی علاقی رائتی ہے۔ فلا ہر ہے کہ ہر ف ندان کی از کیوں تو معاشرے میں مل زمت نہیں کرتی ہیں اس لئے یا وجود انچھ لا کے ہوئے کیاں نے معاشرے میں مل زمت نہیں کرتی ہیں اس لئے یا وجود انچھ لا کے ہوئے کیاں زمت نہ کرنے وال معصوم غریب لڑکی خوا ہ کو ہے گئی روج تی ہے۔

منالی ذاہد فرور کی کو بھی ہوگا کی بری بات یہ ہے کار کی و ول کی خو بش یہ برق ہے کا فائدہ فرور کی کو بھی ہوگا کی بری بات یہ ہے کار کی و ول کی خو بش یہ برق ہے کہ مرکز کا والدہ مناز کا والدہ مناز کا والدہ مناز کارہ بار ہو۔ سات ہوجی شکل دصورت کے ساتھ اول محد سے بریس کہ جب یہ سوچی محد سے بریس کہ جب یہ سوچی ساتھ مار ساتھ معیاد ت نے ساتھ ہم ایک پاکرہ ساتی وشری بندھن کو بائد ھنے کا تناز میں کریں گاری میں دست کے ساتھ ہم ایک پاکرہ ساتی وشری بندھن کو بائد ھنے کا تناز کریں گاری بندھن کو بائد ھنے کا تناز کریں گاری بندھن کو بائد ھنے کا تناز کریں گاری بندھن کو بائد ھنے کا تناز

یادر کے الڑے کا بربردرگار شہونا بھی یک خواہ تو اہ کا بہانہ ہے کتے ہی لوگ شادی کے بعد ہے اور کا بہانہ ہے کتے ہی لوگ شادی کے بعد ہے روزگار ہو جاتے ہیں قر کیا بن کی عور تی گھر چھوڑ کر نیکے چی تی تی اس ہا وہ من کل کے بیرا مداد وہ ارک یوٹ سے ناچے و لے دور بہت زیادہ من کی فاجیت رکھے دائے قرآن پاک حسالی فاجیت رکھے دائے قرآن پاک میں موجوم نیاں کود ورکز نے کے لئے قرآن پاک میں فرایا گیا

﴿ وَأَلْكِتُوا الْآيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَآمَانِكُمْ ﴾

(النور ۲۲)

'' اورتم بیل سے جو بحرد میں خواہ مرا ہوں یا حورت ان کے نکاح کردو' می طرح تقیب رے غلام اور بائد ہوں میں جو تقوق زوجیت کے قاتل ہوں ان کا بھی نکاح کردو گروہ تنگ دست ہوں تب بھی نکاح کردوا امتد تق لی ان کو ایے تفضل وکرم سے غمی کرد ہے گا۔

اس یت کی تفید میں حضرت صدیق اکبر فرات میں اوگوا تم اللہ تعالی سے عظم کی اللہ تعالی کے عظم کی تعلق کی اللہ تعالی کے عظم کی تعلق کی اللہ تعالی کے اللہ تعدویورا فرائل کی اللہ تعدویورا فرائل میں سے۔ فراہ نیم سے۔

وُ نیاوی تعییم کانہ فتم ہونے وا یا گور کھ دھندا

سر مدویات علی تعلیم کا حصول محل شردی ش رکاوت دورتا خیر کا ایک بردا سب

منائی ذلیق جا استان کے اور استان کا استان کارگرای کا استان کار کا استان کا

بہانہ کر کے شادی کے لئے تیار تھی ہوتے۔

الزی جب اسی تعلیم حاصل کر بیتی ہے اور نوکر ن بھی شروع کر دیتی ہے تو پھروہ

بین پر د بیٹ ہی چھوڑ دیتی ہے ہروقت نسانوی دنیا ش مگن رہتی ہے نفشاؤں ور

خیال تی ہوؤں بیں افران اجرتی ہے اور کسی روہ وی سٹوری کی طرح سوچتی ہے کہ کوئی

اعلی تعلیم یوفی شہراوہ اس کی زندگی ہیں آئے کا وراسے ڈولی بیل ہی کر بہت بڑے کل

میں ہے جانے گا جہاں وہ رائی بن کرد بن کرے کی جو تیتی ونیا بیل رہے ہوئے ق

سفر فس عی تعیم سے صوب کے چکر تک بڑی کی جوائی ۔ جی سے زیادہ گزر چکی ہوت ہوتا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی رشتہ ہے تو لاگی اور اس کے ماں باپ بید کہد کر تھکرا دیے ہیں ہماری بڑی تھیک تھ ک پڑھی اور عمدہ جا ب کرتی ہے جمیس تو اپنی بڑی کے لئے اپنی بڑی سیداعلی تعلیم یا فتہ التقصیم جد سے پر فائز لا کے کارشنہ در کا رہے ۔ ادھر بڑے و سے محل بڑی والوں سے کم نہیں ہوتے وہ بھی اپنے لا کے سے لئے اسی تعلیم یا دہ کم عر بڑی کی دیکھر برگی والوں سے کم نہیں ہوتے وہ بھی اپنے لا کے سے لئے اسی تعلیم یا دہ تھے میں اور تھر بیا ، 9 فیصد بڑکیاں مدرست تھری امیدیں لئے ساری زندگی وال باپ کی دہیتر برگز اروپتی ہیں۔

ا تنايدُ هاليا إب يحمك بعي تولون:

الارے بال بالخصوص و يہات ش طازم پيشہ خواتس كولدركى نگالا سے نبيل و يكه ا جاتا۔ پہنے روائے ش خوتش كى طازمت كوگھر بھراور شند داروں كے لئے كيك طماني سے كم نہ سمجھ جاتا تھا الركيوں كى ، على تعليم بھى خاندان كے سئے كيك گائى كى ديشيت بنالى ذابى عالمها والمها والمه

بشرہ کاؤاتی تجربہ کے بوی اڑی کو بھی کرچیوٹی لڑکی کے جوڑ کا خاوندل جانے کی صورت میں اگر خاند من برشتہ کردیا جائے تو صورت میں اگر خاند من برشتہ دارا الل محلّہ کی ، تو س کی پرو یا کئے بغیر رشتہ کردیا جائے تو من والنہ خیر و برکت بوگی اور بزی لڑکی کے لئے بھی جلدیا بدیر بہت اچھے رشتے کا انتظام ہوگا۔

جارادور درمعیار رشته ند ملنے کی سب سے برد کی اجم

شعبہ العلم میں ج سیس کا عرصہ گزار نے کے بعد میڈ مسٹریس کے طور پر ریٹائر فہ ہونے وال صفری خاسہ ہیں اس دور میں ایکھر شیخے نہ ملنے کا سب سے بڑا سبب خود وہ را اور ند معیار ہے۔ اگر ہم اسپے بیٹے کے لئے رشتہ تعاش کرتے ہیں تو لڑکی اور اس کے گر انے کا کیس بند معیار ہم اسپے ذون میں قائم کر لیتے ہیں ۔ یہ معیار خود ہما رہ کے اس کے گر انے کا کیس بند معیار ہم اسپے ذون میں قائم کر لیتے ہیں ۔ یہ معیار خود ہما رہ اس کے گر انے کا کیس بند معیار ہما اپ وہ ہوتا ہے لیکن جب ہم خودا پی بٹی کے سے ہما رہ اور نہ ہو گا ہوں کو ہور سے معیار بولکل بدل جاتے ہیں ہم جو ہے ہیں گر اور کے والے فو وان کا عابی و معاشی مقدم ہم سے کتنا ہی بلند کیول نہ ہو مرف ہما رہ بی گر اور کی شرافت معیار ہا گئی والوں کے گھر جاتے ہیں تب ہم خود میں سب پکھ مو چینا جب ہم جینے والے بن کرلا کی والوں کے گھر جاتے ہیں تب ہم خود میں سب پکھ کر رہیں سو چینا جب ہم جینے والے بن کرلا کی والوں کے گھر جاتے ہیں تب ہم خود میں سب پکھ کر رہیں سو چینا جب ہم خود میں سب پکھ کر رہیں سو چینا جب ہم خود میں سب پکھ والدین کے عماری دور سرمت کے بجائے ہم ان کے کیس کیس میں کائم خود س خدے معیار کا مواز نہ کو الدین کے عالی و معاشی قد کا تھ ہے اسپے ذہن میں قائم خود س خدے معیار کا مواز نہ والدین کے عالی و معاشی قد کا تھ ہے اسپے ذہن میں قائم خود س خدے معیار کا مواز نہ والدین کے عالی و معاشی قد کی تو اس خدے معیار کا مواز نہ

منائى دنهى چېچىنى چېچىنى چېچىنى دانهى دانه

مانا کہ دور جدید جل مرد د تورت دونوں طبقے یک ہی رائے پرگاس بیل مگر چر

بھی فی شی اور جرید فی کے شیور کے اس دور جس ہوگ ملاز مت پیٹر تورت واپنے عقد جس
اینانا پسند کرئے بیل خو ہوہ کمتی ہی عفیف اور پا کدامن کیوں شہو س کی سیرت و کردار کو
مستکوک سیجھتے بیں اس کا رشتہ بینا گوا دانیس کرتے اگر کوئی رشتہ نے بھی ہے قوس رک
زندگی اے طعنوں کی جھیت چڑ میں نے رکھتا ہے۔ یہ کہاں کا افقال ہے کہ مورت کے
قرصدود بھری ڈیوٹی مو نی جائے وہ گھر مجی سنجا لے اور مل زمت بھی کرے جبکہ فاوند
فارق دیے یا ایک ڈیوٹی کرے۔ یا در کھئے الملاز مت پیٹر عورت مرف دولت کما عتی
ہے وہ یُرسکون زندگی جیس دے سکتی۔

## بری گھر بیٹھی ہے تو چھوٹی کو کیونکر بیاہ دیں؟

ہمارے ہاں عموماً میدو نے ہے پہلے بڑی لاکی کی شادی کی جاتی ہے بعد میں جھوٹی الزک کی باری آئے ہے بعد میں جھوٹی الزک کی باری آئے ہے۔ بڑی لاک کی شاوی ہے قبل چھوٹی لڑک کا دشتہ کرنا معیوب تصور کیا جاتا ہے جاتا تکہ یہ بات عدم ہے اگر لڑکے والوں کوچھوٹی لڑکی پسد آگ ور بظاہر لڑکا بھی اچھی شکل وصورت مدہ خلاق والی س کا مالک ہے تو چھوٹی لاک کا رشتہ کر دیے

جم نے الا کی تعلیم اور س کی طیتہ شعاری کو اپنا معیار بنایا۔ مجھے ن والدین ہے جو بیٹوں کے لئے ایچھے ن والدین ہے کہ خد را ا بیٹیوں کے لئے ایچھے دشتے نہ منٹ کی شکایت کرتے ہیں جس جم کہنا ہے کہ خد را ا صرف رکے کی صفاحیت کو دیکھیں اگر الزکا ہ صلاحیت ہے تو آئے و سے برسوں ہیں خدا اے محت کا چھل ضرور و ہے گا کیونکہ جو لا کا آج ای عملی زندگی شروع کر رہا ہے اسے مزل برائیجے ہی ویر تو کھی گیکن منزل کے گی ضرور

رصوان الحق قریش ملک گیر طع برخو تین کے حقوق اور ان کے سائل پر کام کرنے و ں کیک بن جی او ہے و بہت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ'' شادی کی حمر کو پہنے جانے والی الزكيول كے والدين كى سے فطرى خو ہش ہوتى ہے كہ وہ جدد از جلد اپنے تكرياركى ہو ج میں۔ ہم نے برے شہرول سے سے کردور دراڑ کے دیباتوں میں اس مسلے کا مشامرہ کیا ہے کیکن افسوٹ ک وہت ہے ہے کے صورت حال رن بدت تشویش نا کے بوتی جارہی ے۔ بیمنانہایت ممير صورت ختي رکر تاجر باہے۔ وہ مزيد کہتے ہيں كہ جي رشيتہ بر کوئی جا بتا ہے بیکن مسئلہ ہے ہے کہ ملک کی مدہ شی حالت اور برحتی ہوئی ہے روز گاری کی شرح نے خود نو جوان ٹڑکو یا کی سوچ کو بھی متاثر کیا ہے اور ان کے ویدین بھی جیوں ك لئے ايے رہتے اللہ كرتے إلى جوائے كے معافى حالت كوسدهار في على مداگارہ بت ہوں \_ بعنی کہ یہ تو مزکی ڈاکٹر ' لیکچرار ہوتا ہم اگرمز کے کے و مدین کا ماتی مقد مسفید یوش واس ہے بھی کم بنو پھرتان ٹیچر برآ کرٹوئی ہے۔ بالفرض اگریہ سب م کھی تھی ۔ ہوتو پھراڑ کی کے والدین کا دولت مند ہونایا لڑکی کے بھائیوں یا پھر یا ہے کا میران ملک کام کرنا بھی اڑے والوں کے ستے پر کشش ہوج تا ہے کیونگ ایسے والدین مجھتے میں کہاڑ کی والے بوے و سے داباد کو بیرون ملک روز گار فرا بم کروا کتے ہیں۔ اگر ہات ہی ہوتو کی تھازیادہ ہری نہیں ہوتی ۔ اگر آپ اڑ کے کی ممکی زندگی کو بہتر راہتے ہے از منظم مددوی کے آواس کا فائرہ خود لڑکی کو بھی ہوگا کیکن بری ہات ہے کہ لڑکی و لوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ٹر کا کم عمر کے ملاوہ اعلی تعلیم یو فیڈ اور نہیں بہت اچھی شکل و مناسی ذاہد بھی جا اس میری نظر میں از کیوں کی شردی میں تہ فیر وراجے مشتوں سند میں کرنے کا روناوی ہوگ ہوں کہ شردی میں تہ فیر وراجے مشتوں سند کا روناوی ہوگ روت ہیں جو کی زندگی کے معید روور در ہوتے ہیں۔ جہ وگ براتی بھو گئی ہی گار دار کے یاو جود اس خیاں سے متنق ہوتے ہیں کہ رہنے بنائے نہیں جاتے بلکہ بیا تا اول پر سے جو جاتے ہیں از مین پر تو صرف ن کا عمن ہوتا ہے ایسے ہوگ بھی بیک کیا شکار نہیں ہوئے اور شامی ن کے گھر در کے تا میں فوشیوں سے محروم رہے ہیں البذا بھی جاتے کہ اگر بی کے لئے کوئی رشتہ تا ہے تو صرف ن کی خاتد افی شراخت اور لا کے میں کر بی کی مدا فی سے مرضی سے دونو دور یہ جو کی رشتہ تا ہے تو صرف ن کی خاتد افی شراخت اور لا کے میں کر بی کی مدا فی سے موقو دور یہ جو کی ارشتہ تا ہے تو صرف ن کی خات الی کر بی کر کر بی کر بی کر بی کر بی کر کر بی کر بی کر بی کر کر بی کر بی کر کر بی کر کر کر بی کر کر بی کر کر کر کر کر کر کر بی کر کر

منز رفعت حسين ٥٠ مر ما فاقون ميكرين - ان كاكبن بكد بهاري بها توقعات ي عظم شے د منے کا سب ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ "بعب اس برس قبل میری شادی موئی تو میری عرصرف الفارورر محلی اور میں نے بای دنوب ایف اے کا امتحاث ہو ک ا الله المير المع الموالي المواليات الله المراكب المرا على ربيع تفالبذا يهي تي گزاره موروق ماكان محى كرائ كالقديدب و تمل جي ي ينت الرئي تعيل من المالية عوير العار الويش كرن ك اجازت ما في جو نبول ے وے وی میں نے پرائو من طور پر گر بچو یٹن کی دور پھر یو غور تی ہے کہا ، الم اے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے مدارست کرنے کی جازت سے و دبینک میں مجھے دو زمت ل من بھر ونوں نے رزق حلال سے اپنی دو بیٹیوں اور ایک بیٹے کی شادي كى \_ القدائے جميل اپناد في مكان بھى ديا اور آج لند كے نظل ہے جم نہا ہے خوش مال زعر گراررے بیں۔ مارے سے چوک ماری افی رعر گی کار تی الله جب ماری بیٹیوں کے رشتے آئے تو ہم نے صرف بددیکو کدر کا آیا کہ باصد حیت ے یا تھیں اور جب بینے کی باری کی تو ٹر کی کے وائدین کے سابق مرتبے کے بجائے

مثالى دُلهن المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية

صورت کے سرتھ سرتھ اعلیٰ عبدے پر تھی فائز ہویا چھر بڑا کا را بار ہو۔ ب آپ خود فیصد کریس کہ جب یہ سوچیں لے کران وہنی معیار ت کے سرتھ ہم یک پاکیزہ ساتی و شرعی بندھن کو بالد ہے کا آنا زکریں کے تو پھر جھ دشتہ کہاں ہے گا۔

لنی متبول کی اشاعتی او رہے ہے دائستانو جوان نسل کی نمائندہ میں۔ ہے کہتی ہیں کہ" سب کہتے ہیں کہاؤ کیوں کے لئے اچھےر شتے تہیں ہتے 'لیکن موال میہ پید ہوتا ہے کہ ایکھے رہنتے کا معیار کی ہے؟ بہو کی علاش ہویا و ماد کا انتی ب۔ بیرے خیاں میں ا یک ایمی رشته وه بهوتا ہے جوتعلیم یافتہ ہوروش خیال ہواجا ، سنا کوتسست کا لکھا تبحد کرصا ہر وش كر بونے كے بى بے صارت كو بى بدسے كاسوسے دولت بى صرف مركز نگاہ تيل جو لی جائے " کئی مقبوں مزید کہتی ہیں کہ" نسان کی زندگی تین چیز وں کے حصوں کے ا كرد كھوئى ہاورانى كى مطابقت ہے ہم" جھےرشتے" كا تعور قائم كر ليتے ہيں۔ ملل چے ہے ضرورت ووسری ہے آسائش اور تیسری ہے قیش۔ سان کی سب سے اہم چیز ضرورت ہے جوضرورت کوآ سان کرنے کاعل ڈھونڈ لیٹا ہے میرے خیال بٹس ہوا چھا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ کلید بہواور داباد دونوں کے لئے لیک ب ہے۔ شل اگر بیوی تعلیم یوفتہ سلقه شعاراور باشعور بي وه الخولي مجمل ب كمشوير اضرورت الويوري كريتاب مر ب آسائش کے لئے ووٹوں ل حل کر کام کر ہیں تو بچوں کو پُر تغیش اور پُرسکون و حول ل مكن إلى اود الي شوهر كا باتحد بنا كرصرف چند برسول شي اى بهت يجه كرسكتي ب-یں دونوں اوران دونوں کے آئے والوں کی زندگی بھی مطمئن ہوجاتی ہے لہذا والدین کو بہو ہیں تعلیم' سلیقہ اورشعور جب کہ لڑکی والوں کووا ، د میں ایک کو سٹی ڈھونڈنی جا ہیے' و وید کر کیا و و جنعل آنے وال رائدگی سے دور کی مفرور یات پوری کرسکت سے مرفقتی سے سرے بہاں کھاور ال مواق ہے۔ ہم جا جے بیل کوال کی سرال می آے والا سک در ال عراقمر و اول کے لئے آ مائش اور تیشات کے سامان واز مات جیز ک شکل میں ساتھ لے کرآئے۔ دومری جانبلاکی و ورکس جی ہوتی ہے کہ اور کی اپنے گھر

منالی دله و بین بھی رندگ بسرکرتی رہی دور مگ ہے کین سراں جائے قاامے تہ طبخیات بھی ہیں ہیں ہیں رندگ بسرکرتی رہی دور مگ ہے کین سراں جائے قاامے تہ طبخیات بھی ہوں ہیں ہیں بنیادی چیز ہے کہ ہم اجھے رختوں کے بردقت ندینے کا رونا روتے رہتے ہیں بیکن ہیں ۔ برکی کم عربوتی ہے اور زیر تعلیم ہوتی ہے کہ رہتے آئے شروع ہوتے ہیں بیکن بنی ہو حاکھ کرکوئی توکری کر لے بھر جیز جمع کر کے شان فریب ورد کین کردی کر لے بھر جیز جمع کر کے شان سے شروی کردی کر این ہو جیز جمع کر کے شان سے شروی کردی کردی کے میں دور پھر جب سب چھان سے شروی کردی کے میٹ ہو ہی کہ دیتے تھیں آئے وردووالدین کی رہیز پر بھی کے دہتے تھیں آئے وردووالدین کی رہیز پر بھی کے دہتے تھیں آئے وردووالدین کی رہیز پر بھی ہورجی جو بھیز کی ہوئے جو بھیز کی ہوئے ہیں اور مردجہ جمیز کی ہوئے ہی کا ختم ہو جائے گا گئی اس اور مردجہ جمیز کی دیتے گئی تھی کا ختم ہو جائے گا گئی اس اور مردجہ جمیز کی دیتے گئی فروجس کے گا گئی اس کے سنے پہل خود جمیل کو جس سے کہ پہل پھر کون سے گئی جائے کی دیتے گئی دیتے گئی دیتے کی دیتے ہیں ہے گئی جائے کی دیتے گئی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے گئی دیتے کر تھی کا ختم ہو جائے کی دیتے گئی دیتے گ

## مناسب رشته نه ملنے كافضول عذر:

کیم الامت مول نا اشرف می تی نوی فرد سے بیں بعض ہوگ ہے بیار کر ہے ہیں کہ کہیں ہے موقع کا رشتہ بی نہیں آتا تو کیا کسی کے باتھے پیڑا ویں جہیئے راگر واقعی ہوتا تو کسی سے موقع کا رشتہ بند آتا تو واقعی ہوتا تو اقعی ہی ہوتا تو کسی ہوتا تو اقعی بی بیٹی بیٹے بیٹے کی جہار موقع کا رشتہ بند آتا تو واقعی ہیں کہ سے کہ ب موقع کا مشہوم ہے کہ جہر شاہ ہے کہ ب موقع کا مشہوم خود انہوں نے اپنے ذبین میں تصنیف کر رکھا ہے جس کے اجزاء یہ بیس (۱) حسب و خود انہوں نے اپنے ذبین میں تصنیف کر رکھا ہے جس کے اجزاء یہ بیس (۱) حسب و اسب سطرات صنیف میں ہو۔ (۲) اخلاق میں صنیع جیس ہو۔ (۳) و فی عم ہے تو ہو ہو کہ انہا تی میں صنیع کا شافی میں میں پوسٹ کا شافی میں ہور (۵) گروت ور یا ست بیس قارون وفرعوں کے ہم پہر ہو نیو ہر امر میں فرموم ہے ہو اگر واقع ہو تا شاؤ و ناور ہے جس کے بین صف سے کو جس ورجہ میں آتا میں فاحوں رہ میں کی بدولت آتا تی اپنی لڑکی ورم وال میں ڈھونڈ تے ہوئم کو جس شخص نے لڑکی ورکھی جس کی بدولت آتا تی اپنی لڑکی ورم وال میں ڈھونڈ تے ہوئم کو جس شخص نے لڑکی ورکھی جس کی بدولت آتا تی اپنی لڑکی ورم وال میں ڈھونڈ تے ہوئم کو جس شخص نے لڑکی ورکھی جس کی بدولت آتا تی اپنی لڑکی ورم وال میں ڈھونڈ تے ہوئم کو جس شخص نے لڑکی ورکھی جس کی بدولت آتا تی اپنی لڑکی ورم وال میں ڈھونڈ تے ہوئم کو جس شخص نے لڑکی ورکھی جس کی بدولت آتا تی اپنی لڑکی ورم وال میں ڈھونڈ تے ہوئم کو جس شخص

# رسوم ورواج کی قباحتیں

## رسم ورواج بھی گناہ میں داخل ہیں ا

مبت سے گناہ ایسے ہیں جن کی طرف آت ذیب سکی نہیں جو تا بلکہ مجھوڑ نے سے بی گئیرا تا ہے اور یوں تو گن ہ سب بی بزے میں کسکس ایسے گناہ زیادہ وخطرناک ہیں جو محمونا علاوت اور رویج میں واخل ہو گئے ہیں کیونکہ طبیعتیں ان سے مانوس ہو گئی میں حتی کہ ن کی پرائی ڈئین سے دور ہوگئی ہے ان تے چھوشنے کی کیا امید ہو گئی ہے آ ومی تجھوڑتا تو اس چیز کو ہے جس کی پرائی ڈئین ہے آئی جو آتا تو اس چیوڑتا تو اس چیز کو ہے جس کی پرائی ڈئین ہیں جو ورجس چیز کی برائی ڈئین ہے آگل جاتی ہے گئی جاتا ہے گھراس کو کیوں مجھوڑ نے لگا؟

ہ ہوں وریدی ہو است کے بعد تو ہوں اس کے موت ) کہتے ہیں اس کے بعد تو ہو تی ہوں اس کے بعد تو ہو تی ہوں ہوں کی امید ہے ہوا گئی کی امید ہے کوئند تو ہو کی حقیقت ند مت سے لین بیش کی اور بیشیا ٹی اس کام سے موا کر تی کرتی ہے۔ سرکی درائی ذہمن میں ہواور جب کن ۱۰ سیس بیدری کمیو کہ س پر فخر کرت

منالى دُلهر المرافقة المرافقة

کے باب بن کر ہے جو تیاں دکھا رہے بوکیا کو فخض ہے تمہارے نے ایک بی تفتیق و محمد کی تعلق کی اگر وہ الیان کرتا تو تم کو خورت اق میسر نہ ہوتی اگر سے ایر نہیں کیا تو اللہ سے نہ دوس ہے مسمون بھی کی برخوابی کیوں کی جو جو دہ تبدر سے اللہ سے دوس ہے مسمون بھی کی برخوابی کیوں کی جو جو دہ تبدر کرتے ہو اللہ سے سفات کے بور سطور سے محتم نہ بودہ دوسروں کے نے کیوں نہیں پہند کرتے ہوں اس بڑکل کیوں نہیں پہند کرتے ہوں اس بڑکل کیوں نہیں پہند کرتے ہودہ دوسروں کے نے کیوں نہیں پہند کرتے ہوں اس بڑکل کیوں نہیں پہند کرتے ہوں اس بڑکل کیوں نہیں کہ جو اس بھی ابی موری کے لئے ان صفات کا حامل بی برحور تی کرتے ہو خصاف کروتم نے جب اپنے نز کے نے کی کی اور کی ورخواست کی تی کرتے کا خیاں ہے کہا ہے صاحبزاوے جی بھی بید مفات ای ورجہ کی و کھے میں کی تھی ہوتا ہے ہوں کر داسرا محقوم تبدر کی ہی ہے ہوں اس سے دسواں جسے نو کر ہو ہیں ور ہز دی کھنے گھے تو تا ہے ہیں اگر داسرا محقوم تبدر کی کرتے ہی ہے موقع ہوتا ہے۔
منا سے کانہیں ملکا کرتا ہوں کہتا م تمرا کی لئی ہے موقع ہوتا ہے۔

J. Z. 19 3 23

﴿ إِنَّ اللّه لا يُجِبُّ كُنَّ مُحْتَالِ مُحُوْدِ ٥﴾ (لقص ١٨) ﴿ إِنَّ اللّهُ تَعَالَى اللّهِ مِن كُو بِهُ مُعَمِّلُ مِن مَعَلَمُ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ كَا مِعْمِل مَرْجَعِينَ \* .

JE 247,

(الا يذخل الحِنَّةُ مِنْ كان فِيْ قلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِن الْكِنِن)
الإيدَّخُلُ الْحِنَّةُ مِنْ كَان فِيْ قلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِن الْكِنِن)
الإيرُجُنُ عَمِن عَن رَوْبِرِ الرَّجِي كَثَيرِ بَوْكُاهِ وَجِنْت مِن وَ قُلْ تَا بَوْكًا "-

اور دومرى حديث شيئ مه:
((مَنَّ سَمَّعٌ سَمَّعٌ اللَّهُ مِهِ )) (مشكوة

'' جِرْخُصُ شہرت کے واسطے کوئی کا مرکز ہے تو اللہ تھ ٹی اس کوشہرت وے گا (اور قیامت کے ون اس کورسوا کرے گا)''۔

دوراً کید حدیث بیل ہے:

((من ليس توب شهرة البسه الله توب لذل يوم القيامة))

'' بوشخص وکھا وے اور شہرت کی غرض ہے کوئی کیٹر ایٹے گا صدا تعالی اس کو قیامت کے دن ذات کا مہائی پہنا ہے گا''۔ تیامت کے دن ذات کا مہائی پہنا ہے گا''۔

ان آیات اور احادیث سے جب اور تکبراہ رتشنع ادر دکھا دیں برائی و مسل ہے ب

منائی ذاہر شراق کیاں؟ منائی ذاہر شراق کیاں؟

اں (ریوم) نے بینا رواج پایا ہے جیسے میں ن بیس ہدی امصر کا تمک مرج ن کے بغیر میں ان بنتا بی تیس حتی کہ جولوگ مرج نہ یا دو کھاتے ہیں ان سے کوئی وہر طبیر مجھی کیے کہ مرح میں بیافقصیان ہے تو مجھی ان کا دل قبوں نہ کرے گا در بھی جواب ویر کے کہ میں س طب کور نے دو تہ را د واغ فر ب ہوگیا ہے میں ری تمر کھاتے ہوگئی کوئی مجھی فقصال تہیں ہوا اور ہے مرج کے حصف ای کیا ؟

سی طرح مساں غیرتو موں کی صحبت ہے اسموں کے لیے فرگر ہو گئے ہیں کر یغیر ان کے کسی تقریب (شامی) ٹیل عظف ہی ٹیل آتا جا ہے گھروایر ن ہوج کے لیکن رسمیں شاقطہ وہوں اصل میرے کہ اطقا دہیں ان کا معصیت اور گن و ہونا ی ٹیل رہاحتی کہ اگر کوئی رسم رہ جاتی ہے تو مرتے مرتے وصیت کرجاتے ہیں۔

کیمائس باطل ہوا ہے؟ آپ کے ہے مس ہوج نے سے معصیت طاعت نہیں ہو جائے گی خدا تحال کے بہاں دوو ھا دودھ پال کا پالی ہوگا یہ صالت بہت ندیشر کی چر ہے کہ معصیت کا براہونا بھی ڈامن سے اٹھ جائے۔

آج كل كى رسمول كمنوع اورناج مز ہونے كثرى دلاكل .

پہنے میں بھو لیجے کے گمناہ کی چیز ہے گرہ کی حقیقت ہے قدائے احکام کو بہ سرمانا۔ آپ نے جوفہرست گناہوں کی بمنائی ہے اس میں بہت کی کوتا ہیں بیسے شریعت کی دگ ہوئی فہرست میں اور بھی گناہ میں آ پ کی نظر چونکد اپنی فہرست پر ہے اس واسطے رسموں کو گن ہنیں سمجھتے میں نے بتا دیو کہ شریعت کی فہرست میں ایک گناہ تفاخر بھی ہے ایے جس محل میں پایا ج سے گااس کو قامد کردیتا ہے۔

(خُوب) مجھ بیجے کہ شریت نے جو گن ہوں کی قبرست دی ہے س میں اور بھی میں ہوآ پ کی رسوم کا جز بیں یعنی اس میں تکبراور تھ خروغیرہ بھی داخل ہیں۔

ہمارے پاک دلیل موجود ہے جس کی بنا پر ہم ان رسوم کو ہر کہتے ہیں وہ دیل ہے کہ تکمبر و تفاخر اور دکھل وے کو شریعت نے سعصیت قرار دیا ہے جس فعل میں یہ معصیت موجود ہوگی وہ بھی معصیت ہوگا۔

ب آب و کھے لیج کہ آب کی رحموں کا یہ جر اعظم ہے یو نہیں؟ و کیکھنے کیڑا پین ج بزے مرجب تعافر شال ہوجائے تو ج بزمیس کی یا کھو تا ج کزے مگر تعافر کے ساتھ ج بزنتیں کسی کو بینا دینا' بشتہ دروں کے ساتھ چھا سلوک کرنا سب ہے اچھ محر تھا فر کے ساتھ جا زنہیں' بینقہ فرطال چیزوں کوایہ گندہ کرتا ہے جیسے نج سے کنویں کوجس و آپ نے بہت الم مجی رکھا ہے اور اس کا نام بی اپنی فہرست سے اڑو یا ہے حالا تک فور ے دیکھ جائے تو رسموں کی بناء وراصل مجی قدخ ہے تی کہ بنی کو جو چے جیزیں دی ج تی ہے اس کی اصل بھی بھی ہے جی فات جگر اُبلا تی ہے ساری عمر تو اس کے ساتھ یہ برتاؤركها كرچميا چهيا كرائ كوكلات متعدد مرے كودكه بايشد ندتق شايد نظر فك جائ تکاح کا نام آتے ہی ایک کا پر بیٹی کہ ایک ایک چیز مجمع کو دکھائی جاتی ہے برتن اور جوڑے اور صندوق حی کہ آئینہ تعلمی تک شار کرے دکھائے جاتے میں اگر آپ فور كريس م ي و اس كى وجر صرف تفاخر يا كيس م يراورى كودكها ناسب كريم في النادياب منظور نبیس ہوتا کہ جوری بنی کے یاس سامان زیادہ ہوجائے ای واسطے تمام جہز اینا تجويز كياجا تاب كه ظامري بناوث يش بهت اجلامو

# بیاہ شادی کی رسموں کے ناجا تر ہونے کی قوی دلیل:

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ النَّيْطُ النَّ يُوقِعَ بِينَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْصَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَنْوَةِ ﴾ (المعالده ٩١) وَالْمَنْسِرِ وَيَصَدُّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّوَةِ ﴾ (المعالده ٩١) "شيطان كي جو اورشوا عن يرفرش ب آب شيطان كي جو الدوركر الشاورني در عدوك دياً".

الله الموقية ا

حق آق فی ہے ہی آ یہ شی جو نے اور شراب کے دواقصان بنل ہے ہیں ایک سے

ر شیعان ان کے در بعد ہے تہا ہے ہی شی نی ق اور ان و ہے۔ دومرے یہ کہ خد

اق کی کی یو ہے ور نمار ہے روک دے۔ اس سے صوف فی اجر ہے کہ عداوت اور بخفل

قیاز اور ذکر اللہ ہے فاق کر نے کے لئے یہ دوتوں چیز میں آتی ہیں اور آ ہا اور عست

ایک بی چیز ہے ای و سطے س کی شرح میں جناب رسول مند فائی ای رش دفر و تے میں

ایک بی چیز ہے ای و سطے س کی شرح میں جناب رسول مند فائی ای رش دفر و تے میں

می میں ادبوں عی فکر الله فیہ عید عید اور واک کی جانے ہو جیز تھے کو اگر اللہ ہے فاق کر

مید وسب جو ہے ' مدید می میں جو اس کو جوا کہ گیرے وہ صدے کے اشتر اک کی بنا ہے

اس کی تصریح ہوگئی کہ نمی عن نخر و ممیسر کی صدے ساے می ذکر اللہ ( یعنی اللہ کے و کر

ور نماز ہے فقت کرنا) چیا ہوئے گا وروہ سب حکما خراور میسر ( لیعنی شراب اور جوا کے

ور نماز سے فقت کرنا) چیا ہوئے گا وروہ سب حکما خراور میسر ( لیعنی شراب اور جوا کے

ور نماز سے فقت کرنا) چیا ہوئے گا وروہ سب حکما خراور میسر ( لیعنی شراب اور جوا کے

ور نماز سے فقت کرنا) چیا ہوئے گا وروہ سب حکما خراور میسر ( لیعنی شراب اور جوا کے

حکم شی ) ہوگا۔

ب ای ہے اپنی رسموں کا تھم نکاں لیجئے۔ حدیث کے خاط صاف کہتے ہیں کہ (جو چیز نمار اور ذکر سے غافل کروے) ان کا تھم تھی جوئے اور شراب کا س ہے کیونکہ نمازے غافل ہوئے کا سبب ہوگئیں۔

اگر اور دئیوں سے قطع نظر بھی کر میا جائے تو بیدہ کیل بیل نے ایک ڈیٹ کی ہے کہ اس کے سامنے کی ورد لیل کی جاجت اس کے سامنے کی ورد لیل کی جاجت ٹیس اور س کا جواب آپ پھی جھی ٹیس وے سے اس میں موتی ہیں وہال نماز کی (پابندی) نہیں ہوتی ہیں وہال نماز کی (پابندی) نہیں ہوتی ہیں۔

جب براوری بین فبر مشہور ہوتی ہے کہ فلاں گھر میں تقریب ہے تو ہر لی لی کو نظ لیتی جوڑے کی فکر جوتی ہے بھی خاوند سے فرمائش جوتی ہے بھی خود۔ بزاز ( کیڑے نیج واسے ) کورواز و پر بی کراس سے ادھار سے جاتا ہے یا سودی قرض سے کراس سے فریدا جاتا ہے۔ شو ہر کواگر وسعت نہیں ہوتی تب بھی اس کا عذر قبول نہیں ہوتا۔ فہ ہر ہے یو جوڑ محض ریا اور نڈ فر کے سئے بنتا ہے اس فرض سے مال فرج کرتا اسر ف ہے۔

میری رائے بلاشک وشیطعی طور سے سے کہ ان عورتوں کو کیے جدیم کی ند مونے دیں اور اگر کسی بی ضرورت کے لئے جمع موں جس کو شارع نے بھی منرورت قر رد با ہوتو میں اُقلیبیں عمر س میں جمی خاوندوں کو جاسے کے عورتوں کو اس پر جمجور کریں كريز مدل كرمت جو وَجِمعر ح اورجس جات جس باور چى فان شل بيني موجعي

تقريبات من مورتين چند موقعوں پر جمع ہوتی ہیں اس ایتمال میں حوفرا بیاں تیں ان كا تأرضين مثال كے طور يرجعش كا بيان ہوتا ہے۔

بیرہ شاد ہوں میں عورتوں کے مفاسد کی تقصیل:

 شخی خورتوں کی کویا سرشت میں وافل ہے، ٹھنے میں او نے میں ایپنے میں کہیں ہ کیں گی تو ہے و حزک و ترکر کھر جی داخل ہوں گی ہے احتال نیس کے تابید کھر جی کوئی تا تحرم مرد مہلے سے اواور بار مااید اللّٰ ق اولا ہے کہ اسے موقع پر نا تحرم کا سام او بالم عراور وكيزى ين كريد كري كري ري-

 اب گھر بیں پہنچیں حاضرین کوسلام کیا "بعصوب نے ، بار کو تطیف ای شیں ای فقط م تقرير ما تحد ركدوي بس س م جوكي جس كي مراحت عديث بيس آن ب العضوب ے لفظ ملام کیا تو صرف لفظ ملام ہے تھی سنت کے خوف ہے کس م مسیم کیٹا ح بنے۔اب جواب ملاحظہ فرہ ہے جیتی رہو۔ نشڈی رہوا سیائن رہو کھائی جے بجد جيد اخرض كنيد بحركي فبرست شاركرا أسان اوروه يم اسدم كبنا مشكل جوسب كو

مذلى دلهر خالفها فالقوالة خالفها فالقوالة حرادا

خاوند بروس کی وسعت سے زیادہ بی ضرورت فرمائش کرنا اس کوابیدا کینجانا ہے اگر خار کی نبیت ان فر ، نشوں ہے گر گئی اور حرام آمدنی پر اس کی نظر پہنگی کسی کا حق تلف رشوت کی اور فرماکشیں بوری کیس اب سب گناموں کا باعث مید نی بی بنی ان رسمور کے بور کرنے میں کم مقروش میں ہوتے میں گوبا نے بی فروخت یا گروی ہوجائے ، محوسوود بينا پڙيداس هي التزام ۽ لا بلزم اور نمائش شهرت امراف ،غيره سب خربيل موجود ہیں اس لئے یہ مجمی منوعات میں داخل ہیں۔ (اصلاح الرموم)۔

برامت منا ہے کئیں ...! رسوم ورواج کی جڑ آ ہے عورتیں ہی ہیں

جتنے سامان بیاہ شادی کے بیل سب کی بناء تفخر ورنمود (شہرت) برے ور تَا خُرُ كُومِ وَبِهِي كُرِيَّةٍ بِين مُكُراصِ جِزَاسِ شِن عُورِيْنِ فِي بِين بِيدِ سَأَن كَي ١٠٠ مِن ١٠٠٠ اليي شاق اور تجربه كاربين كرنها عداً ساني التعليم وعد على بين. جود وي حري أن كا ماہر ہوتا ہے س کواس فن کے کلیں ت خوب معلوم ہوتے میں بیدا یک کلید ( قاعدہ ) میں سب کھ سکو ویق میں جب ان سے ہو جھا جائے کہ بیاہ شادی میں کیا کرنا ج بے ا ا کیا ز راس کلیے چھکلہ ساسمجھا ویٹ ہیں کہ زیا وہ ٹیس پی شان کے موافق تو کرلو۔ پیکلیے نہیں بلکہ کلیما ہے اور کلیما بھی اس ہے کہ ہاتھ بھی اس بیں ساج سے ۔ بیتو اتناس جمعہ کہ کر انگ ہو تکیں کرنے والوں نے جب اس کی شرح پوچھی تو وہ اتن طویں ہوئی کہ بر، رول برا نیات اس می این اس تاک آئیں جن سے دی کہی بر و دی مولی اور آخرے کا مجى كوئى كنا ونبيل بي .. انبول في تؤصرف أيك غظ يدكبدد يا تف كدينى شات كيمو فق کرلوجس کومردوں نے شرح کرا کرا تنا ہو ھاس کے دیانتیں کی ریانتیں غارت ہو کئیں 'بزارول گناه کبیره مرز داو کئے۔

عورتوں کے جمع ہوئے کے مفاسداورخرابیال

مستورات (عورتول) كے جمع مونے ش بہت كافراييل اوركناه ين جوعقل مند

- 60202

- ن از غت کے بعد جب گھر پانے کو جوتی ہیں قویا حوق ، جون کی طرح ، ہتو ہے ہوئے ، جو کا میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئ ہے کہ ایک پر دوسری اور دوسری پرتئیسری غرض درداز ہر پرسب لیٹ جاتی ہیں کہ میں ہمار ہوں۔ میلے بین مواد ہوں۔
- ج المُركسي كَي كُوكَى فِيزِيمُ مِوكِّى تَوْمِد وَيَل كَسَى كُوتِهِت كَانا الل يُرتشدو مَرِمَا كُثَرُ شَاء يول شِي جَيْلِ آيا ہے۔

#### لباس زيور ميك اب (زينت) كامفسده:

حدیث شریف بیل نے کہ جو تھی ہتکاف ہی آسور کی (خوشی ہی) فاج کرے ایک چیزے جواس کی نیس ہے اس کی سک مثال ہے چیے کی نے دو کیڑے جیوٹ ور قریب کے پیکن لئے بیچی مرسے یاؤل تک جھوٹ ہی جھوٹ پیپٹ لیا۔

بحرا کشراب زیور پہنا جاتا ہے جس کی جھاکار دور تک جائے تا کے مفل بیل ج تے ہی مب کی نگامیں انہیں کے نظارہ بیل مشغول ہوجا کیں بختا زیور پہنن حود ممنوع ہے۔ صدیمت بیل ہے کہ جریا ہے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔

اب مجس جی تو شعل باعظم بیادو که میس شروع به مین بیشت می بهوائے غیبت کے
کونی در دوسرا مضعید بی نمیس جو بخت ممنوع اور تطعی حر م ہے ان مورتوں کو شخی کے دو
موقع ہے ہیں یک خوشی کا یک ٹی بکا میں دوموقعوں پر جماع ہوتا ہے۔

اور ہور پر برب کی ہے کہ اور ہور پر برب کی ہے کہ میری ہوٹ کے اور ہور پر سب کی مطری ہوٹ کے اور ہور پر سب کی مطری ہوٹ کے بیاری ہوٹ کے سرکا اظہار اور ہور کے دیا ہے ہوں کے دیا ہے ہوں ہے۔

اورجس طرق مر بل بل (دومرول کو پٹاڑیور) دکھ تی ہے ای طرق دومرول کا مجھوٹ ھالت کے ہائی طرق دومرول کا مجھوٹ ھالت ایک کا میں کوشش کرتی ہے چٹاٹچ اگر کسی کہ ہے ہے کم پایا تو اس کو حقیر درؤ کیل تھی اور ہے کو بڑا میں مرک کیک ہوئے ہے۔
 حقیر درؤ کیل تھی اور ہے کو بڑا میں مرک کئیر درگزہ ہے ادراگر دمری کواہتے ہے۔
 بڑھا ہوا پایا تو حدد ٹاشکری اور حرص افتیا رکی میں تیزاں گناہ ہیں۔

کش سطوعان ورب بهوه مشعولی بیل نمازی رُجانی بیل ورندوفت توضرور تک به بوج تا ہے۔

## بیوی کن لوگوں کے سامنے خوشبولگا عتی ہے:

هر أن صفحات ش آب كے مامنے تكيم المت معترت مورد ما اشرف على قدور رحمة القد عليه كے فرمودو مت عل كر رابا والى كين كى كا تا من سب جانا كر آب نے خوشيوكى بابت يكوتر مرفره ياتويهال خوشيوكى بابت يكوتر يركردو ئى كريم النيكاك رشادعا لى شان ب

وعن عِمْران بَن خُصِيْنِ أَنَّ نِبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وسلم قال لا ركب اللاؤجوال ولا البش المعصفرولا البسُ الْقَمِيضَ انْمُكفِّف بِالْحَرِيْرِ وَقِالِ الا وَجِيْبُ الرَّجِانِ رِيْحٌ لَا لَوْنَ لَـا وَطِيْبُ اليِّسد، لوْلُ لا رنج له (رو ، بودود)

" اور حفرت عمران بن حصيل رشي المتدعث الدوايت الم كدي كريم كالقاتم نے ارش دفر مایا بیں ارخوانی معنی مرخ رنگ کے ازیں یوش پر سوار میں ہوتا نه میل کسم دا رنگا بهوا کپر بهمتما بور اور نه میل ایبا پیر بهن ( کرتا وغیره) پهنتما يول يس پرريشي سنجاب ( ينتن ريشي گوت ونيل وغيره ) لکي بوني بوه و رپير فر ما يا در د کلوم رد جو توشيو نگائيل وه اليلي جو ني جا پينه جس يل مبهّ تو جو رنگ نہ ہو جیسے گا ب اور محطر وغیرہ ہ کا کہ رنگ دار ڈوشیو گائے ہے کیڑے رتهين شاہو جا کئيں اورغورتين جوحوشيو نگا کئيں و واليک ہو في جا ہے حس ميں رنگ تو ہومہک شہوجیسے زعفران ومہندی وغیرہ تا کہان کی مہک باہرنکل کر مردول کے لئے فتندوا بتل م کا سبب شدین جائے "۔

خوشبو كامستليه

میری و سجھ سے باہر ہے کہ جے کپڑوں وغیرہ کی ماہت تو جو سکنا سے کہ محل شوبر کو حساس شاہو کا عورت ہی کو ہوسکتا ہے کہ حساس شاہو ( اگر جد میکنش میری فوش فنجی ہے) کہ کیٹر ہے فر یاریک ہیں یادہ میرسون کر پیمن ہے کہ چھو و یہ تو برد ہ ہے کہ غیرہ وعیرہ لیکن خوشیو کا مسئلہ تو سب کومعلوم ہے کیم مرد اس ا التي يويو ب كويا برا عاج ت وقت كوكي القياط كامط بدليس كرت.

بادر كفتے!

نے پردہ شہ تعلیم کی ہو کہ یمائی! جلت شوانیت رس کا تکبول ہے فقط مرد كرشية حديث شامرخ كيزامراد بيعنوه وهاريش بوادريا غيرريتي وركويامير ارشادگر می اسید مقبوم کے اعتبارے اس حکم کوزیادہ سے زیادہ تا کید کے ساتھ واضح کررہ ہے کہ مود وں کو سرخ رنگ کا موس سیٹنے ہے اجت ب کرنا جا ہے 'جب کہ کس پواتین کی بات كون ايك مما تعت أكيل مد

اورندیس پہنتا ہوں کا مطلب ہے کہ یس ایس کرنا یا جبو فیرہ نہیں بہنتا جس میں رئی نج ف جا رانگشت ہے ریاد و دوریارشاد سرای تقوی وراحتیاط پر محمول ہے۔ " جس میں رنگ تو ہو مہک نہ ہوا" کا مطاب یہ ہے کہ عورت کو اپنے گھر ہے باہر کلتے وقت ایس کوئی چیز سندہ س کرلی ورست شیں ہے جس میں مبک اور خوشہو ہو ہاں تھر کے اندر رہتے ہوئے اس کے استعمال ہیں کوئی مضا نکھ کیس ہے۔ عدیث میں خوشبو کے سے بیل جو کچھ فر و یا کہا ہے اس کا فلا ہری اسوب بیان ا خیرا کا ہے لیکن معنی میں امر بیٹی عظم کے ہے جس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ ترجمہ میں بھی واقعے کیا عمیہ ہے کہ مرو جو خوشبوا متعی کریں اس میں رنگ کی آمیرش مدہونی جا ہے۔ اس کر برخل ف عورت

لتے ہمی منوع ہیں۔

الاور حفرت ابور بحاث كتب إلى كدرمول الله كالتنكاف وسابا قراب السائل فرمای ہے وائق کو تیز کرنے ہے مسم کے کی حصد کو گورنے سے بال الفازے سے مردکومرد کے ساتھ ہونے سے اگر درمیاں بی گیڑا ہا ک ن جوادرآب مل فالم في الى عضع فراي كدمرداج كرب ع في المعم ( كا اسرٌ ) كائ جيها كه مجمي لوك نكات بين يا جمي يوكون ي طرح مویز حوں پر رہٹی کیٹر انگائے اور " پ ٹالٹیٹر نے کسی کا مال و نے اور جیتے ک زین پر مونے سے منع فر مایا نیز آپ النہ نے اس سے منع فر مایا کد کوئی هخص مهروالی انگونکی سینے اوا بیاک صاحب حکومت ہوا'۔ ( یور وہ اُسال) عرب میں بید دستور تھ کہ بوڑھی عور تیں جوان عورتوں کی مث بہت اعتیا یہ کرنے کے لئے اپنے دانت کے کنارول کو تیز اور باریک کیا کرتی تھیں لہذا آپ ٹُلَقِیٰ کے اس

ہے منع فرمایا۔ ای طرح ایک روایت یہ محی تھا کہ عورتیں اینے جسم کے بعض مصور کو موئی ہے گود کر اس میں نیل یا سرمد مجرد چی تھیں (جیب کے جمارے یہاں بھی بعض ثیر مسلم میں بدوستور ہے کہم سے سی حصد خاص طور سے باتھ پر نام وغیرہ گودتے ہیں ، تب التي السياسية والمارد إلى المارة في المائية والمائية المائية المائي آ رائش وزینت کی ضاطر دازمی اور سرے سفید باں چینا ممنوع ہے یا پیر کر توں کا ہے چبرو بعن پیش نی کے بار چناممنوع ہے۔ان چیزوں کی ممد نعت کی وجہ رہے کہ اول تو ان سے اللہ تھالی کی تخفیق بیل تغیر کرنا و زم آتا ہے دومرے یہ چیزی آرائش وزینت ك لئ ب جااور يرعم ك تكلفات كالمرتكب وق كا باعث بين أير جدريب و رینت اختیار کرنا مورتوں کے لئے جائز ہے مگر اس طرح کے بذموم تکلفات ان کے

#### منالى ذلهل والمولية والمولية والمولية والمولية

جوخوشبواستع س کرے اس بیں مبک نہ ہولی جا ہے ۔ ، ی طرح شم کل تر ندی کی ایک رویت میں ہوں ہے کدمردول کی خوشہو کی چیز بونی موسیع جس سے مبل تو ملک ہو کیکن اس کا رنگ فلا ہر نہ ہواور عورتو کی خوشیوا یک چیز ہونی جاسیتے جس کا رنگ تو خلا ہر ہولیکن اس ہے مبک شاکلتی ہو۔ اس روایت کا مطلب تھی وہی ہے جواویر بیان کیا گی ے کہ عمرت گھر سے باہر نگلتے وقت کوئی ایک چیز ستعال ندکر ہے جس کی مبک پھیلتی ہو کیونکدا گریدمطاب نہیں ہوجائے گا تو عبارت کامفیوم اس نے غیرواضح ہوجائے گا کہ كونى تحى " فوشيو" بغير مبك كينيل بوعلى ال صورت من اس كى طرف" مبك" كى نست عير ضروري اورب فائده بموكى وراگريدكي جائے كه كري حوشبوتي الى مجى بوتى میں جن میں یا لکل مبک نہیں ہوتی ورعورتوں کے لئے دیس ہی خوشبوؤں کا استعمال جائز كيا كيا بيات بانكل غير حقق اور فيرسج موك.

عورتوں کو بناؤ سنگھار میں کچھالیم چیزوں کی مما نعت جس میں وہ

#### يهت زياده متلاين: ني كريم التفاح في الشاوفر ما يا

وَعَنْ أَبِي رَيْحَامَةً قَالَ نَهْي رَسَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ عَشْرِ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّبْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلُ يغير شعار ومكَامَعَةِ المَرْأَةِ الْمَرْأَةِ بغيرشِعَارِ وَأَنْ يَجْعِلَ لرَّجُلُ أَسْفُل قِيابِهِ حَرِيْرًا مِثْل الْاعاجم أَوْ يَجْعَلُ على مُنْكِبَيْهِ حَرِيْرًا مِثْلُ الْاعاجم وَعَنِ النَّهِبِي وعن رُكُوبِ النُّمُورِ وَلَٰبُؤْسِ الْخَافَمِ إِلَّا لَّذِي مَنْلُطَانِ (رواه ابوداو دو النسائي) 大丁丁〉 戦後軍事が関係を表現しまりである。 ・ かった。

ہے ہوئے ہیں۔ ، اقتی ریادہ گناہ ہم وگول کے اس زیان ہی کی جوالت ہوئے ہیں۔ اس مظموں کو مرداہ رحور تیم سب یا در کھیں لیکن آج کل مشکل ہے ہے کہ ''سو بہا بیں گئے آئیں جرلیس کے ورس کرکھیں کے کہ س ہی ہے راکیا ٹھکا شہے؟

عورة ل كى رسوم بيل اصل قصور سر برستوں كا كفيرتا ہے:

جس و وحد یہ ہے کہ جس کا موں سے تورتوں کوئٹے کرتے ہیں سی کا معول جل مراہ روائی وخد (مرہ) آتا ہے ال کا منع کرتے ہیں نام ہوتا ہے تی کہ فورتیل جب رہیں رتی ہیں درمروال کوئٹے کرتے ہیں تو وہ جواب دیتی بیاں کہ بھے کیائل جائے گا تہاں رتی ہیں درمروال کوئٹے کرتے ہیں تو وہ جواب دیتی بیاں کہ بھے کیائل جائے گا تہاں رہی تام کرا ہی ہیں ہیں معدم ہوا کہ نام کرنے تہاں کی نئو مش وی وفرو بھی ہے جب ن ہی کے افعال میں کوتا ہی ہے تو ال سے تھکموں کے افعال میں کوتا ہی ہوگی ال

ں من جوں مدہوں ۔ تب پید کہیں ' عورتیں رہ پر آتی ہی نہیں (بات ہائق ہی مبیں) کیونکہ فعدا تعالی 《十十八》 歌歌声歌歌声歌歌歌歌歌歌 山山

### بن وسنكمارك بابت دلبنول كى زبردست فلطى

یہ بیس بات ہے کہ گھریں تو بھنگنوں اور اور اور کی طرح رہیں ور ول (گاڑی و فیرہ) آتے ہی ہی سنور کر بیکم صاحب ہن جا کی ان ہے پوچھے کہ اجھے کیئر ہے پہنے کی فرض کیا صرف فیروں کو اطانا ہے ؟ تعجب ہے کہ جس کے واسطے یہ کیئر ہے ہے اور حس کے واسطے یہ کیئر ہے جے اور حس کے واسطے یہ کیئر ہے جائے اور حس کے و مسلکے میں کے ماسے بھی نہ پہنا جائے جورت ہے کہ خاوند ہے بھی سید سے من بات نہ بویس ایک اچی اچی کیڑ ااس کے سامنے نہ بھی سید سے من بات نہ بویس ایک یے کہ براند ہوجس سے اپن وں بھی کیئر اس کے سامنے فیل نہ ہوتا ہوئے ہیں ایک یے کہ براند ہوجس سے اپن وں میں من بوادر دومرے کے ماسے فیل نہ ہوتا ہیں ایک یے کہ براند ہوجس سے اپن وں میں جو ایک کے کہ براند ہوجس سے اپن وں میں من بوادر دومرے کے ماسے فیل نہ ہوتا ہیں ہے اس کا پہلے ترج نہیں ہے۔

اور یک ہے کہ دوسروں سے بوجہ چڑھ ہو کہ س کی طرف نظریں شمیں بعتی دوسرے کی نظر میں بڑا ہو ۔ تے سے لئے پہنا جائے یہ برااور تا جاتز ہے۔

### رسوم کی پابندی میں بوزھی عور تو س کی کوتا ہی

العصرع ربول نے بھی ہے مرید ہونا جا ہو تیں نے ان ہے شرط مگادی کہ رسیس چیوڑ تا پڑیں گ کہنے بھیس کہ میرے بچھ ہے ہی نیس ندہ ب یہ بچے جس کیا رسیس کروں گی ؟ بیس نے کیا کردگی تو نہیں لیکن ملاح (مشور ہوتا ضرور) دوگی۔

یہ پرانی یو ڈھیوں (رسموں کے معامدیش کو یو) شیعان کی خالہ ہوتی ہیں خود اگر نہ
کر پی تو دوسروں کو بہترتی ہیں۔ چنا نچہ دیکت ہوں کہ جن خورتوں کے خاہ ند نیس وہ خود تو
کو چہر کر تیں لیکن دوسروں کو تعلیم دیتی ہیں۔ کوئی یو چھے تو اس کو کیا شامت سوار ہوئی
ہے کی کو تو یہ منا سب تھا کہ تیج ہے کر مقیمے پر بیٹے جاتی کچھ اگر تو ہے نہیں اللہ تھ لی نے
سب فکروں سے خاں رکھ تھا۔ (کاش) وقت کی قدرج نیس گریہ ہرگز نہ ہوگا ہیں یہ
مشغلہ ہوگا کہ کسی کی فیست کر رہی تیں کسی کو رہے دے دے رہی ہیں گویا ہے بردی بنتی ہیں۔
وہ جات بات میں وقل ویتی ہیں۔

# رسوم سے منع کرنے والے دوقتم کے وگ

تعیب ہے کہ اکثر مردیکی عورتوں کے رسوم میں ان کتائے ہوجائے ہیں ور معض مرد جواس میں مخاطفت کرتے ہیں وہ دو تم کے ہیں۔ ایک تو اللہ این جووزی کی حیثیت سے س کی مخاطفت کرتے ہیں دو مرسے انگریزی تعلیم یوفتہ جو دینی حیثیت سے س کی مخاطفت کرتے ہاں عقل کے فعال میں محیتے ہیں۔ سو پہنے لوگ قابل قدر ہیں۔ اللہ دومرول کی قالفت سک ہے کہ عدر میں المصطر ووقف تحت المعیراب لیمن ، رش میں کے بھا کے کو اللہ میں المعطر ووقف تحت المعیراب لیمن ، رش

وجہ ہے کہ عورتی تو رموم میں دو تین یا رہی عمر جرمیں فریخ نرتی ہوں گی اس پر
ان کو الاست کی جاتی ہے کہ بہت فضول فریکی کرتی ہوا ارخوا رات و ساس ہے بڑھ کر
ان مورمیں المحال ہیں کہیں فو تو گراف آ رہا ہے کہیں ہر موینم ہے کہیں و مینی فضوں چیزوں
سے ممرہ سجا جا رہا ہے چھ چھ جو ڈے جوت رکھے ہیں فیشن کے کپڑے لیمتی قیمتی
سلوائے جا رہے ہیں ۔ بعض ہوگوں کے کپڑے اسد سے ور دھلتے جاتے ہیں ہیا وگ
ر سے دن ای قصد ہی مشخول ہیں خود کی تو یہ صالت ہے اور عورتوں کو فشول فری بتات

مید حفزات جوعورتوں کو رسوم ہے ردکت میں تو صرف اسطے کہ دوھرف فرج نہ ا جو سیرو کنا قابل لکدرنیں ہاں دین کی جہ ہے روک است مطلوب ہے جس میں رو کئے والے سے نقس کو بھی شریک رکھتا ہے یعنی و و بھی اس کا حال (اس کے مطابق عمل کرنے والے) ہے۔ ویسا سیخانش کو بھی شریک رکھتا ہے یعنی و و بھی اس کا حال (اس کے مطابق عمل کرنے والے) ہے۔

#### مردول سے شکایت:

عورتوں کی کیا شکایت شل مردوں کو بھی کہتا ہوں کہ شاؤہ ناور میں ہوتا ہوگا کہ ایک بات و کئی کا بی جا ہے چھروہ اتنا سوچ ہے کہ میہ کام انشدور سوں سائٹی ہے تھم کے سو فق منالی ذلیس کار ن کوگوم برادے۔

الرجال قواموں علی النساء مرد مورتوں پر ہا کم بیں جا کم کا محتوم پر بن اقبضہ ہوں ہے ۔ نہم کا محتوم پر بن اقبضہ ہوں ہے نہ بھر ف دیل ہے کہ وہ مائی نبیس اس کو ہم بی جب سمجھیں کہ وہ کھانے میں انک تیز کر دیل ہور ہیں دو چا مرتبہ کہنے کے بعد چکے جیٹھ کر کھالیا کر پر محرد نیا کے کا موں بیس بر کھی نہیں ہوسکتا ست تو دین ہے کہ اس کو جس طرح چا ہیں رخیس بات در حقیقت ہے ت کہ بھی نہیں ہو جائے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا منع کرنا کہ کہ وجائے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا منع کرنا برائے نام ہوتا ہے کہ ان کا مول بیل مردوں کو بھی حظ (نطف) آتا ہے۔

#### مردون كيركاتاج

مردوں نے ان کا موں عل امام بھی کورٹوں ای کو بنار تھا ہے تودیکے بھی نیس کرتے تقریبات (بیاہ شردی) کے تمام کام مورٹوں سے اوچھ پوچھ ٹرکرتے ہیں۔

کاپروس یک بارات آئی تو از ک واے سے حباب نے پو چھ کہ بارات کہاں اللہ میں است کہاں سے بوج اواتی کی بات کھرائی ہی مال سے بوج اواتی کی بات کے ساتھ بھی می گیا اوال سے بوج یا ہے گی مرورت تھی۔

خرص مردول نے ایک پٹی مہار (سکیل) عورتوں کے باتھوں ہیں دے دی ہے کہ ان قرض مردول نے ایک پٹی مہار (سکیل) عورتوں کے باتھوں ہیں دے دی ہے کہ ان تی کی بات میں بھی ن کے خلاف نیمیں جل سکتے ہوں نکس رکو شرجت ہے اور جا مرکام کرنا جا ہے تھا۔ بت کدہ سے انکل کر مجد میں آنا جا ہے تھ گر بیاتو ہیرانی صاحب ہے جو چھر ہے بیل کہ مدرسہ کے کعبہ کی طرف جاؤں یو میکدہ کی طرف می مرد نے کسی مود نے کسی مود نے کسی مود کی مود تی ہیں کہ اور توں ای سے ہوئے ہیں ایک مود کی ہوتے ہیں مردوں کو حورتوں ای سے ہوئے ہیں ایک میں دوسکو کو ایک بیانی ہوئی نہیں اور خود تقریب ت میں ایسی منہ کہ ہی ہوئی نہیں ہوئی نہیں اور خود تقریب ت میں ایسی منہ کہ بی ہوئی نہیں ہوئی نہیں اور خود تقریب ت میں ایسی منہ کہ بی ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی نہیں اور خود تقریب ت میں ایسی منہ کہ بی ہوئی نہیں کہ بی ہیں کہ بی ہیں کہ بی ہوئی نہیں کہ بی کہ بی کہ بی ہوئی نہیں کہ بی کہ بی

سند یو بیش ب جو حس کے بی بیس آتا ہے او آر گزارتا ہے المحی کی مرو کے کی مولوی ہے جا آن ند یو چی کرش وی بیس فال فال فال کا مرکزیں یاشکریں۔

اوراگر س کام (رہم و نیرہ) بیں دیو کی بھی کوئی مصحت ہوتو اس صورت میں یہ دیا گر آئی ہے۔
حیال آیا تو در آن کے بیا کام سد و رسال کا تائی کے خلاف سے یہ سیس کا اگر کوئی یا دہمی ا و رہے کہ بید کام جازشیں تو کبھی شاسے اور جو سنے بھی تو تھیج تال کر س کو جائر ہی کر سے چھوڑ ہے ویسے کرنا تو بیک ہی گنا واتھ اب یہ جس مرتب ہو گیا اوراصر اربی کمعصیت کام جداور ( گنا ہ) ہوگیا۔

### رسوم ورواج كفتم كرتے كمريق.

- ان رسوم کوئٹم کرنے سے دوطریقے ہیں آیک تو یہ کدسب ہر وری اسٹنٹی ہوکر یہ سب بحض کے عرض ایک تو یہ کدسب ہر وری اسٹنٹی ہوکر یہ سب بحض نے موقو ف کر ویں ویکھی وروگ بھی ایس ہی کریں گے می طرح چندرور بیس بیرطریش می دوجائے گااور مرنے کا تو اب اسٹنٹس کو سے گااور مرنے کے جد بھی وہ وہ بیکھی ہو تا رہے گا۔
- ویدارکوچاہنے کہ نہ تو وان رہوں کو کرے اور حس تقریب علی بیر کمعیل موں بر تر وہاں شریک میں میں کار کرد ہے بر وری کنید کی رض مند کی لند تھا لی کی نا راسی کے روبرہ کھی کام نہ ہے گی۔
- اس بات کا لئن مرکرلو کہ بر ہو تھے ور در سمجے محض پنے آئس نے کہنے ہے کوئی کام در کروتا کہ کم سامیں میسم ہو۔ ی کو جناب دسول اندین آئی الر میں الا کی میں الا کی میں انحد محملہ ختی تنگون ہوا کہ قبلة لیما جنٹ به تم میں ہے کوئی محص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہوسکت جب تک کداس کی خو بھی ان ادکام کے تاہع شاہو جا۔ چن کوئیل لایا ہول۔

( بعض لوگ ) کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا الرہیں ہم ہے کہیں شریعت نھھ عتی ہے؟ کیوں

CTTZ SUBSTRANCE ARROWS ARROWS CALLY

س جواحس وقت بنت سائے کی جائے گی اس وقت پر کہدو کے کہ جم تو و نیا وار یں جم کیے اس میں جائیں شریعت کو سک جون ک چیز فرض کر ہیا ہے کہ جو وزاداروں کے بس کی ٹیش ۔ (حامائکہ) شریعت میں بہت وسعت ہے۔

رسوم وروج كوختم كرے كاشرى طريقة:

ر سوم درواج میں عمل کی تبدیلی بھی ضروری ہے ( کیونک ) سینہ ہے حرج (اور زوم) فکٹ نیس ترعمل کو لیک مدت تک بدل دینے ہے ای سے اخراق حرق (یعنی دل ہے س کی برائی حتم کرنے کے لئے ) یہ کرنے ہے ضرور عنداللہ ماجور ہوگا۔اس کی نظیریں حدیث شریف موجود میں۔

رسوں الدُرُافَاؤَ نَ نَ مَدِينَهُ مَ مَن اللّهُ اَوْ وَ اَلْحَنْمُ فَا اِيدُوْا فِيهَا فَانَ الظّوْفَ لَا اِي اَلْهُ اَوْ وَ الْحَنْمُ فَا اِيدُوْا فِيهَا فَانَ الظّوْفَ لَا اِي اَلْهُ اَلَهُ وَالْمُحَنَّمُ فَا اِيدُوْا فِيهَا فَانَ الظّوْفَ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ای طرح ل رسمول کی حاست ہے کہ خاہری اباحت کو دیکھ کر وگ اس کوافقیار گرستے میں اوران منکرات کوئیس بیچائے جوان کے شمن میں پانے جاتے ہیں تو اس سعست اصدح کا کوئی طریقہ ٹیمیس ہوسکتا سو سے اس کے کہ چندروز تک اصل ممل ہی کو رسوم کے پابندموجب لعنت:

معنور من النظیم نے ارش وفر مایا چھ شخصوں پر بیس اور حق تعالی اور فر شیتے عنت کرتے ہی مخمد ان کے ایک وہ شخص ہے جور سم جا بلیت کونا زہ کرے۔

ایک حدیث میں) رسول صلی اللہ عید وسلم نے ارش وفر دیا کہ سب سے رودہ بغض اللہ تعالی کو تین شخصوں کے ساتھ ہے ان میں سے ایک بیا بھی فرمایا جو شخص اسلام میں آ کر جا ہلیت کا کام برتا جا ہے۔ مضامین ندکورہ کی بہت می احاد یث موجود ہیں۔

اس بارے میں تم ہوگ شریعت کا مقابلہ کر رہے ہوضہ کے لئے ن کفار کی رسوم کو وژوں۔

ہر مسل س مرد عورت پر لازم ہے کہ ان سب بیبادہ رسموں کو منانے پر ہمت بائد ہے اور دل و جان ہے کوشش کرے کہ ایک رسم بھی باتی شدہے اور جس طرح حفزت قرم اللّٰ اللّٰ کے مہارک زیاندی سادگی ہے سید ھے سادھے طور پر کام بھوا کرتے تھاس کے موافق اب پھر ہونے جا بھی جو مرد وغورت یہ کوشش کریں گے ان کو بڑا قراب طے کا۔ حدیث شریف بیس آیا ہے

(رَمَنُ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيُ عِنْد فَسَادِ أُمَّتِيْ فَلَهُ أَجُرُ مِائَةٍ شَيِيْدٍ)) (خَارَى)

'' جو خص میری امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت پر جمار ہے گا اس کوسو شہیدوں کا نواب ملتا ہے''۔

> بہنول اور بیٹیوں ہے ایک در دمندانہ درخواست. -----

یں جورتوں سے درخو سے کرتا ہوں کدان کو چاہئے کہ جائینوس مردول کورموم

مثانى ذاهى المحاصلة ا

ترک کردیں اور بیربات کے اصل عمل بی قی دے اور مشکرات عام طورے دور ہوجہ میں ہو۔
ہمادے امکان سے تو ہا ہر ہے جب رسول اللہ کا آئی آئی آئی نے بیشریقدا حقید رفر مایا تی تو سر
کیا کریں کہ س کے سوا تدبیریں احقید رکرتے چھریں جب ایک تدبیر عقدا تھی منیہ
معلوم ہوتی ہے اور نقل مجمی ٹابت ہو چکی تو ضرورت ہی کیا ہے کہ اس سے عدول کے
جائے؟

معزت تفانوی موسد کی رسمول کی بابت ایک صائب رائے:

ایک خف نے شادی کی دموں کے متعلق جھ سے کہا تھ کہ ایک وم سے س رموں کوشع نہ کیا کروایک ایک کر کے منع کر وہیں نے کہا سمام ہے جب میں ایک کوشع کروں گا ایک کوشع نہ کروں گا تو جھ سے بدگان ہوں کے کہ رسوم ہونے ہیں تو دونوں برابر جیں پھرایک کو کیوں منع کیا ، درایک کو کیوں منع نہ کیا چھ بر بارشع کرنے سے قلب میں تنگی چیدا ہوگی کہ رہتو روز ایک بات کوشع بی کرنے رہتے جی خد ہ نے کہاں تک قید کریں سے اس سے منع تو سب کو کروں گا گر مجبور تیس کرتا کہ سب کو ایک دم سے جھوڑ دوا تم چھوڑ نے جس ایک ایک کرے چھوڑ دو۔

بہر حال اگر کسی میں بہت ہے عیوب ہوں تو بتا تو دے سب کو گر پہیے ایک کو تیز دے پھر دوسرے کو تیمٹر ادے پھر تیسرے کو چیئر ادے۔

رسوم کے خلاف ڈٹ جانے والد ائتد کا مقبول بندہ

بعض لوگ طعن و تشنیع کے خوف ہے رسوم پر ٹمل کر لیتے ہیں گر جس فخض ہیں ا دکا " کی تقبیل کا ، وہ ہوگا وہ رسوم کو ترک کرنے ہیں کسی کی طعن و تشنیع کا بھی خیال نہ کرے گا اور گو با با ہمت مسلم ال ہے ہے کہے بعید تھیں لیکن " ج کل ٹن غنت عامہ کی وجہ ہے ایسا فحص قابل تحریف ہے ایسا فخص " ج کل دلی ورخدا کا مقبوں بندہ ہے۔

# موجوده دّور میں شادی بیاه کی مروجه رسو ، ت

ن ، ئيول بنھائے كى رسم.

وین نے قطع نظریہ ہات عقل کے بھی خدف ہے کہ س کو انساں سے جیوات بلا۔ بنیاد سے ( بیقر ) بناویہ جائے اس سے ان مشکرات کے بوت ہوں اسام میں اس میم کی گنچائش نہیں ہے۔

#### こしての

۔ میں ہیں ہے دو تیں روز پیشتر پہنے دولہ والوں کی طرف سے خو تیں ہیں ہے ہے۔ مہندی ہے کر جاتی تیں پھروہی والوں کی طرف سے خواتی اوب سے نے مندی ہے ۔ آتی ہیں۔

مندی کی رہم بھی چند مخرات ہے سر آب ہے۔ ( ) رہم مندل کی ہے تقریب بارے لو وَالشکر اور بہت بوے جنوس کی شکل میں انبی م دی چاتی ہے۔ تصوصہ تورتوں کا منالى ذنهى عَلَّمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

ے روکیس ن کارو کنا بہت مؤثر ہے ایک تو س دجہ سے کدان رحم و روان تے کی ہمں ان وہ سے کدان رحم و روان تے کی ہمں ان و دی میں جب بیٹ تو کوئی بھی قصہ شہوگا۔ میں میں وہ ان کا مب ولیجہ ور کل م ہے حد مؤثر ہوتا ہے ان کا کہنا ول بیس تھس ہوتا ہے ان کا کہنا ول بیس تھس ہوتا ہے اور کا میں میں ورس رہے رہم ہور وہ کے عور تیس جا ہیں تو بہت جدم دوں کوروک سکتی ہیں ورس رہے رہم ہور وہ ختم ہوجا کیس ۔

(اسلای شاه ل

مثلى دليس عالمية عالمية عالمية المعالمة حرات

ای قدر بن سنورکا شریک بونا بھیے وہ ذرق برق لباسوں کی نی نشول یا حسن کے مقاب یا جا رہی ہوں۔ (۲) ماری ایس جا رہی ہوں۔ (۲) مردوں ور گورتوں کا آزادانداختان طاجوتا ہے۔ (۲) ماری گان اور دھوں اور جرت کا مقام ہے گان اور دھوں اور جرت کا مقام ہے کا حضور منافی ہوتا ہے کہ تم م دیا ہے کہ تم م دیا ہے راگ باجر من دوں اور بم حضور منافی ہونے ورآ پ سے محبت کا دعوی کرنے کے باوجود ناج کا اور بم حضور منافی ہی جو سے ورآ پ سے محبت کا دعوی کرنے کے باوجود ناج کا اور بم حضور منافی ہی شریک ہوں۔ (۴) اگر چدد ایس کومہندی رجی ناج تربی میں بلکد مستحب ہے گردال کومہندی لگانا جا تربیل ہاں بستہ صرف سر ورداڑھی کے بالوں میں مہندی لگا شکا ہے (بلور زیان ) مدیدے یا گل جی آتا ہے بالوں میں مہندی لگا شکا ہے (بلور زیان ) مدیدے یا گل جی آتا ہے

الطِيْبُ الرَّجَالِ مَا حَقِي لَوْتُهُ وَطَهِرَ رِيْحُهُ وَطِيْبُ النَّسَمَاءُ

ما صهر رِبْكَة وَحْفِي لُونَة))

" مردول کی خوشبوده ہے جس کا رنگ پوشیده بمواورخوشبون مرجو ورگورتو کی خوشبووه ہے جس کا رنگ واضح جو ورخوشبو پوشیده بوالیہ

(۵) س پر طره یہ کہ ویڈیو للم منائی جاتی ہے۔ (۲) ہے حیائی اور ہے پردگی کا ایک طوف ن بر پا ہوتا ہے پر دے کا پاشرم وحیا کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ (۷) مددوواری فضوں خر پھی کا بھی خوب مظاہرہ ہوتا ہے۔

#### ا سرابندی:

شادی کے دن یا رات کی روانگی ہے پہلے وول عروی ساس نہ بہتن کر کے مر پر مہراسی کرنٹی پر براجمان ہوتا ہے۔

#### ١٤ باريب ١١:

دولب كوسير الم متحدث والله المريمان على المريمان على المتحد لل يهل الم المعالية المريمان على المريمان على المريمان على المريم ا

منالی فالوں التحقیق ا

#### الله عور ي حرصانا

شوں بیاہ ہیں و وہا کو گھوڑی پر چڑھانا یا قدرتی اور مصوفی کھوول سے تھی ہجائی ا ان پر سو رسی سی اور می حصہ سجی جاتا ہے ان کے اخیر جارت کی رہ گئی کو بی شان کے شایا ف سمجھا جاتا ہے جا الکہ اگر بنظر خائز ویکھا جائے تو اس کی بھی شرورت نہیں میں سے رہ ف مرورت نہیں میں میں بائد یا زی انحر و رہا ہا اور اللہ میں میں بائد یا زی انحر و رہا ہا اور اللہ میں میں بائد یا زی انحر و رہا ہا اور اللہ میں میں بائد بائد کی تھوں کر چی موجز میں ہوتا ہے اس سے اس سے بھی حتی اور مکان گریز ہی مجبر سے مہر ورکا جذبہ بھی موجز میں ہوتا ہے اس سے اس سے بھی حتی اور مکان گریز ہی مجبر

#### الله چانان ا

و بیا کے گھر سے ہارات کی روانگی وردگئن کے گھر تک تک تیج کے وزان اور پھے بھتی کے وقت انارا پی شے اور آئش ہاڑی کا مظام ویمکی پڑے جش افروش ہے میں جاتا ہے جہا چی جان اور وال مے من تھ ساتھ اوس ہے گوں سے سے تھی نشعان کا ہا عث

ہے۔ پیلو صاف ظاہر ہے کہ آتش ہازی اپنا مال اپنے ہاتھوں بذر سیس کر ، بینا کے معرب میں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا معرب اس سے برائر آن ہاک میں ارشاد ہاری تھائی ہے

\* وَلاَ تَشْرِهُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُشْرِفِيْنَ \* الاعراف) \* ورفض فر ين مت كروب فنك مد توالى فند رقر ين مراء و والو ينترفين فرواتا "- الماسى داس المتعلقة ا

وسلّم قال الطّيرة شرك قائمة ثبتا وما منّ الا ولكن للّه يُدبِينه بالتَّوْكُل (رواه بوداود واعرمدي وقال سمعت محمد ما سمعن بقدل مسعد محمد ما سمعن بقدل أن سمعن عدد من حرب يسال مي هد حديث) وما منّ الأولكنُ الله يُدْبِنه بالتّوكُل بد عدى قولُ ابْن مَسْعُوْدٍ ابوداود والترمذي)

و ال ويدين رح الرح الرح الربية المركول كى رئيس إلى اور موجب شرك على إلى المركول كى رئيس إلى اور موجب شرك على إلى المر يول شكون لياجائ اور پورے والوق سے كه جائے يوں اى او كا تو كفر ہے -

وعنَ جابرِ نُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الحديد مُجُذُّومٍ وَفَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعةِ وَقَالَ كُلُّ بَقَةُ بِاللَّه وَتَوَكَّلاً عَلَيْهِ (رواه ابن منجة) ابن ماجه كتاب العب باب العلام ح ٣٥٤٢. دومرى جَدَار شاء باك ب

(بنی اسدرائیل. ۲۲ ۲۲) "اور قنول فرچی مت کرو ب شک فنول فرچی کرنے داے شیعان کے بھائی س '۔

ورید اوقات آئی ہاری ہے کوئی شاکوئی تھی ہڈر مشق ہو جاتا ہے ورن ہاتھ 
یا ول کے جنے کا اثریشہ یا مکان میں آئی مائی جانے کا حوف قروقاتی ہے ورا پی جان 
ور مال کو سکی بلاکت اور فیھ ہے میں قرار خورشہ بہت میں براہے ہے ہے واقعی طور 
بغدولا کی دسم دالو کی ہے مش بہت رکھتی ہے۔ اس ساما وہ ہے آئی پر شول کی تقل 
ہے کیونکد فوٹی کے موقع پر چرا خال کرنا مجو سول کا شعارت ہے ہیں ہم بند وہ تا ن ہے ان 
پر ستوب ہے کیونکد فوٹی کے موقع پر چرا خال کرنا مجو سول کا شعارت ہے ہیں ہم بند وہ تا ن ہے انتہار کر 
پر ستوب ہے جنتا ہے موقع ہے کہ اور مندووں کی ویکھی ویسمیں ن بھی افتیار کر ہے 
گئے س سے جنتا ہے مورن ہے۔

#### ﴿ يِسْكِ لَوْ مًا:

شادی کے موقع پر چیپال کراپی فخروریا ، کے جذب آیسکس ، ینا بھی کیک ، زی مرہ بے نیز دوس کے سر پر پہلے گئی کرم شیج ب بھا نفروں کو اینا نیک فشون حیاں کیا جاتا ہے جا وانگ اس سے بیک فشون بینا تقیقت سے ہا ، آست کاش ایمی رقم غربا ، ومس کین کوشیم کردی جاتی یا مجدویدر سامیں صدقہ وفئے سے کردی جاتی ہ

شكون كي حقيقت

آ ہے بیوں کے خواتی کوشکوک ( میں ہے یہ ہے) کی ہات کی تج اور اور ۔ ان کر یم کا تبلائے میں افراد

وعن عبد الله بن مسغود عن رُسُول الله صلَّى الله عبه

という。 まるかれるかれるからない といった

بین بریس فاوم اور گھوڑا ہیاں کی گئی ہیں۔ ساتھ لفظ شرط کے آیا جیسا کہ اس حدیث میں اور س جیسی دو سری حاورت کے باد میں کہ اس برشولی ورخوست کوئی چیز ہوں تا اس بیر و س میں پائی جائی ہیں ہوں تا اس بیر و س میں پائی جائی ہیں ہوں تا ہوں بائی مدید میں باس جی القد انہوں ہوں ہیں۔ آیا ہے کہ اس جی القد انہوں ہوں ہیں۔ اس جی اللہ ج

یہ س طرح کا کلام ہے۔ قاضی نے کہا کہ صدیت میں پہلے قاطیہ ہوگا اور اس اور کورت میں ہوتا ہوگا اور اس کے جدیہ شرطیہ جملہ کہ گرفتگوں بد ہوتا قاوہ کر گھوڑ سداور کورت میں ہوتا ہوگا ۔ اس کا تھی وجوہ ٹا ت نہیں ہے۔ جفل حفز ت کہتے جیں اگر ان چیز ول میں نموست مفہوم ہوتا تو ایسی عورت جس کا بچے نہ ہوتا ہو یا والے شرم ہ با تا قر ان کی کرتی ہو یا گروہ میں نموست مورت جس کا بچے نہ ہوتا ہو یا والے شرم بن نافر ان کی کرتی ہو یا گروہ موست موست موست ہو سے کا مقبوم معلی ہوتا ہے۔ گھر جس نام سے ہوست ہوست کا سے کا مقبوم و مطلب ہیں ہے گھائی کے جمسائے جرے ہول ۔

المحوزے کی تحومت س کی سرحتی استم ما نیکی اور ست رفعآری ہے بیعی وہ اپنے متعاصد پورے ندکرتا ہو۔

ف دم کی تحوست میرے کے دوہ کھی اپنے مقاصد پر پور ندارت اوا بھی چیز وں میں نحوست کا ہوی مفہوم کے عتب رہے ہوتا ہے دور تحوست سے مراد ان چیز دس کا طلعی طور پر یاسی شرکی قیاحت کی بنا د پر نجے بہند یدہ موتا ہے۔

آ محصرت القالم فيك فال لين ك في الجهام مور كالنه يبتدفره في تم

سالى دُلهر المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة

''اور حفزت جا پر رضی اللہ عندے مردی ہے کہ ایک دن رسول کریم مثالیّۃ ہے ۔ نے کیک بند کی کا ماتھ پکڑ کر اس کو کھا ہے کہ بیا ہے جس اسپنا ساتھ شرکیک کیا اور فرمایا کھاؤ میرا اللہ پر اعتاد اور مجروس ہے اور میں اس کی فرست پڑتو کل کرتا ہوں''۔

اس مدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ توکل دیفین کا مرتبہ عاصل ہوجائے کے بعد جذ ی سے بعا گنا اور اس سے دور دیمنا ضروری نہیں۔

" حضرت سعید بن ما مک رضی القدعند دوایت ہے کدرسول کر میم فالینیم اللہ عند دوایت ہے کدرسول کر میم فالینیم کے فرایا نہ ہا مدکول چیرے اور نہ کیسے مدور کو بناری کا لگنا کوئی اس ہے اور کی جیر بیل میں موجات کے محریف کھوڑ ہے اور عورت میں بوجات ہے محریف کھوڑ ہے اور عورت میں بوجات ہے

## بدشگونی کوئی چیز نبیس:

سعید بن ما مک رضی مذعنے ہے م می ب کر تحقیق رس مند والقیاد نے فرمایا کہ بست معقول ہیں۔ جن باس مدوی ورشون بر ب حقیقت ہیں ہے م می می منعاق محقول ہیں۔ جن حادیث سے طیرہ کے اثر ت کی نئی اور اس متباد وا عقاد کی ممانعت آئی ہے اُن کی تعد دریادہ ہے بعض مورث کی مورث کی مورث کی میں طیرہ کا جموت تھی ہے۔ تعد دریادہ ہے بعض مورث کی مورث کی مورث کی میں طیرہ کا جموت تھی ہے۔ اِسْما المشوّد فی فیک فیکس کو تین ہے والمقاد کی میں اور کی میں میں کوئی میں میں موہ تینوں میں دو میں میں دو مینوں میں دو مینوں موہ تینوں میں دو میں میں دو مینوں میں دو مینوں میں دو مینوں میں دو میں میں دو مینوں میں دو مینوں میں دو میں م

CIZED WITH MORE STONE CLEZED

طبالع يراساء كالثر

ہے۔ این ملک کہتے ہیں کہ اس حدیث ہے معلوم ہو کہا تی ورویا ہے خوام کے سے ایجھے م مرد متنی رکز ناسٹ ہے کیوند پیش اوقات پر سے نام غذر پر کے موافق سوجات ہیں اور اس کے تالج ووروس افرات کے طافل ہوئے ہیں۔

مساید میں مصافیدہ میں مسافیدہ کا اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ ا

وعن الس ال أسبي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ اذَا خرح لحاجةِ ل بُسمع يار شدُ يالجيخ

(رواه الترمدي)

الترمذی کتاب السیرا باب ما جاء نی العلیرة اح ۱۹۱۳۔

'' حضرت انس رضی القدعندے دوایت ہے کہ ٹی کریم کا تھا آجہ کسی کا م

ہ نے ب ہر انگلتے تو آپ کو بیاجی معلوم ہوتا کہ آپ کسی زبان سے بیشیں

یو سے دیشرا ہے تی ایک کام ہے ہے بات وقت س طری سے نام و
اف الاسفرانیک قال ہے ا

وعل بُریْده آل سَبِی صلّی الله علیه وسنم کال لا سطیر من شیء عاد بعث عاملاً سال علی اسبه عبدا اعجبه استماله عرج به ورُوْی بیشر دلال می وحیه وادا دخل قریهٔ سَال غن اِسُمِهَا فَاذَا أَعْجَبُله اِسْمُها فَر به ورُوْی بیشرداد می وجیه وال کرد اسمُها رُوْی درابیهٔ دلید مِی رَجْهِ (رواه بودود)

ابوداود كتاب الطب إباب في الطيرة ح ٣٩٢٠

"الرحظ ت بريده رضى المدعن كرا بت ب م أن كريم اللفائل كي الما اللفائل كي الما اللفائل كي الما اللفائل اللفائل الما اللفائل الما اللفائل الما اللفائل الما اللفائل الما اللفائل الما اللفائل اللفائل الما اللفائل الفائل الفائل اللفائل الفائل ا

منالی ذابون عالی کال تعوشیال ورواجم کی ج بی کت جائے ، بیشر نیخ مناسب مجم تاکدان کے اس تعوشیال ورواجم کی ج بی کت جائے ، بیشر نیخ

وعن یکیی بن عبر الله بن بُدیر قال اخبرسی من سمع فروه بن مُسیل یفُولُ فُلت یا رشول لله عبدنا ارطی یقال له ابیل ویی ارض رئفنا وعیرسا و آز ویا یا شدید فقال دعیا عب فال من انفره الدُلف جدید کنت عب باتی عبرد - ۲۹۳۲

" ورصرت یکی بن عبداللہ بن بچے رسی اللہ عند کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول من فرق اللہ عند کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول من فرق اللہ عن کیا کہ جس نے حضرت قرود بن مسیب سے بدرہ بیت کی کہ المبول نے بعنی قرود ویٹ کہا کہ جس نے عرض کیا یا رسول اللہ من بینی قراد و سے کہا کہ جس نے عرض کیا یا رسول اللہ من بینی اللہ عند کی بین ایک نہ جاتا ہے وروہ ہوری رر عند و ند کی نہ بین کی وبا شخت ہے۔ پہل آ ہے بی ترقیل کے کہ اس کو چھوڑ و میں ہے تک ویٹ واپ سے بوتا ہے۔

زیمن کا چھوڑ نا فقط آب و ہوا کے ناموافق آنے کی وجہ سے ہونا جائے ہے ۔
یکی سہت میں کہ س ریمن کوچھوڑ نے کا تعمر مدوی یعنی چھوت نے نقط انظر ب البہس تق بلکہ موں هب اور حفظات صحت کے پیش نظر تق یہ نکہ موں کی مب و ہوا کا چیں دسا ہ سرموافق مونا حفظ ناصحت کی بنیود ورجہم مدر کی تندر س وسرمتی نے نے منہ ورتی اسبب بی سے بے کے برنکس آب و جوا کا فر ب جونا موافق ہونا صحت و تندر سی کے برنکس آب و جوا کا فر ب جونا موافق ہونا صحت و تندر سی کے برنگس آب و جوا کا فر ب جونا موافق ہونا صحت و تندر سی کے بیائی معراور بیاری و باد کے برنگس آب و جوا کا فر ب جونا موافق ہونا صحت و تندر سی کے بیائی معراور بیاری و باد کت کا سبب بھوتا ہے۔

بقان یا معلوم ہوتا ہے کہ جو حضرات اس مات کے قابل میں کے مامان مجمد سے بھاگ جانا چاہئے وہ ش بداس مضمون حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اس حصر مت مالی دلیس جی این نام مسوم بتایا تو آن کریم بی پیده می در فرای این نام بدل به مسوم بود می این نام بدل به بیرا به مسوم بود یو نام بدل به بیرا به مسوم بود یو نام بدل به بیرا به مسوم بود یو نام بدل به بیرا به

وعن الس عن رخن يه رسول الله الماكنا عن داركترفيها عَدَدُنَا وَأَمْوَالُنَا فِتَحْوُلُنَا إلى دَارِ قُلُّ فَيْهَا عَدَدُنَاوَأَمُولُنا فَقَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرُوْبِ دميمةً

بالماماد كناب عب بالباقي بقيره بـ ٣٩٧٤

برشگونی کا کبد کرشو ہر کو تنا پ رُن طور پر اس کے ولدین سے الگ نہ میجے.

آ تحفر ت کا بُلائ اس کا مکان کو چھوڑ دیے کا علم س مکان کو تھے گی بنا۔
پر نہیں تھا۔ بلکہ س مکان کی آب وجو اور س کی سُون چوند کیسوں کو سیسی آئی
س سے آپ نے بہتر بھی سمجی کہ اور س مکان کو چھوڑ وس

حطاب کہتے ہیں کہ تخصرت میں تائی ان وگوں کو مکان چھوڑ دینے کا تکم س مصنحت کے پیش تعرویان کے دوں میں بیات بیٹو گئی تھی کہ مررے تنساں ورساری چیزیں مکان میں ہے اگر ہم س مکان میں ندر سے تو تبدی رے ومیوں میں کی تی ور شاہد سے مال دامیا ہے کا تقصان ہوتا ۔ لبند آپ نے ان کو مطان جیوز دیے کا تحکم دینا

مانى دانى المانكة المانكة المانكة المانكة المانكة

المصابق التحمل في أن محمر عن الفيال عنده أن الأولات في تحرك الرام الله الله و، این چین سی به انبذ آ مخضرت تأتیج نے فرویو که اس زمین کوچھوڈ وواوروہاں ہے على جاو يوك و ما في من من كي قل سنة وتخالف بلاكت كا يا عشه الوقي ب- عا يك مقینت بین اس مدیث سے اشاریان افعاد نیا موروب سے یا بیک میامدین اس صورت معتق نعیں ہے کہ وہاں وہا تھیلی جوئی تھی اور آ ب نے وہا سے جماک ب نے وب مر رہا جار سی جار سے کا رہت کا تعلق س بات سے تھا کہ واز بیان کی ہے جهاب و بالشياخي ولتي مين يا مي يا السائنش الشامان به شام والراوو ومنهم كالمويوات ے الحی احو رای کرو ان کی محد سے ان کو سے جازے اینا مجر مجی گیا کہ و اس دیا لوجيوز المصابال "اجازك أروساتا كدوه بناجو بالواس مين ي توست مجور ے میں افقیدے و عکار نہ موجا و اورش کے فقی کا مکارے ہو۔ ایسے ایا کی حکمہ کے مسئلہ میں علی و کے مختلف اقوال دمیاعث میں بھر جس صورت کوسلام نے زیادہ بہتر قرار دیا ہے ورش رقل ياجا جائية وه بيائي كالحرق روق في قر ركزنا جائي وربعدا باتھ کے صبہ ورسا حتیں کہ لی جائے۔ کسی ستی میں دیا، پیلیے تا وہاں سے بھی گئے گ ی ہے و مدو تھرٹ کرنا جائے تا کہ وہ وہا وابعد ہوجیسا کہ بنی رکی ومسلم ہی حدیثوں ہے الاست المعالي من الموات بها من المعالك وبالرقر ربيع والمعطرات كا ال حديث سے سند ال رئايول محلي عير مناسب ہے كدائل حديث كرا ما ابوداود \_ عَلَى بِيائِ مِنْ جُوحِدِ يَثِينِ إِمَا سُنَةٍ كَيْ مِي الْعِينَا كُوثَا بِنِينَا مَرِ فِي مِنْ مِنْ وَبِحَا مِ فَي وَسُلِم ﴿ عل یوے میں کے وی ہوں کیا عمل ہے البقدام حدیثیں ہی ری وسلم کی محارض میں او ستين را ماوه و ارين س مقيقت كولهمي پيش ظر ركهنا هيا ہے كه ماد و بن قروه اين مسيك ے ایک اور بیٹا کی ہے دوور یت فنوں کی بیٹسان سے کیب وصریتیں تقل کی میں۔ ووجي ايد يه اون دو تط مع جوجوں به ورش بن حد لقدائن بجير كے محاق مجھی ختا ہے ہے کہ وہ مقدر وی میں کہ کشاں ماصل میر ہے کہ ہے شک وہا سے ڈمرکر

> خوف الحق بهوجاتا ہے۔ ملات اللہ علا يهاس مدوياره مور تارات الشاعليد كامنتمون على كرر إ بول إ-

#### الله المنظمة ا

شاہ کی کے موقع پر ہارت کے ساتھ جینڈ ماج اُٹھوں اُٹھینے اور ۵ ق گانے کا میں مجھی ایک اہم مردا وجہ رفتا ہے چیشہ ورفہ کا راؤں اور گلوگارہ ں کی خدیات حاصل اُن ماہا م معمول کی مات ہے۔ ان طرح میوز کی شوکا پروسرام بھی ساری شاہ یوں میں

برمتا جاريا ب

45141700000

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِى هُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عَنْهِ وَيَتَجِدَهَ هُرُو اللَّهِ لِغَيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عَنْهِ وَيَتَجِدَهَ هُرُو اللَّهِ لِللَّهِ عَنَاكَ أُولِيكَ لَهُمْ عَنَاكُ أَنَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله

الآ تحضور من التي المرايا التير زياني على الله المت سي بيكيد الأكول كي صور تين موراور يندر جيسي بناد كي جا كي كي محاية في الله الله الله الله تحد وسول الله!

الياه و الوك إذ الله الله تحد وسول الله له كي بعول سي آخرة أنحصور التي تأليد في الما الله الله تحصور التي تلا الله في الله تعلق الله تعلق

## مغنيه كي آوازمن كرنجي كريم صلى تلينظما ورصى به كرامٌ كاتمل

«عفرات معى به بررائه بجائ كانوں يا جوں كے تفل كاں سب چيرول ہے الله حد دردى الله بقتے كه خدائخواسته بهجى يا ہيں و فيروكى آو ركانوں بيس بيئ تو فورا بيخ كانوں بيس بيئ تو فورا بيخ اور كانوں بيس بيئ تو فورا بيخ اور جب كانوں بيس الكانوں بي

منالي ذبيل المتحلية المتحلية المتحلية المتحلية المتحلية

'' اور پکھانوگ ایسے جی جولبوالیدیت یعنی فضول یہ تیں قرید تے جی تا کہ لوگوں کو بغیر طم الند کے رہنے سے برنا دیں اور اسے بنی مذی قریما کیں مبکی وہ لوگ جی جن کے لئے رسوا کن عذاب ہے''۔

اس آعت می لبوافدیث مے مراد جرالی بات اور برای کام ہے جوالیاں۔ اینے اندرمشغول کرکے دومری چیزوں سے عاقل کرد ہے۔

عام طور پرمفسرین ای آیت کے شان نزول کے بادے بیل نصر بن عارت ہو و قعیق فرماتے ہیں کداس نے نابق گانے وال باندیاں سرمقسد کے چیش نظر خرید ل تھیس تا کداسد م کی طرف وکل ہوئے و سے وگوں کواس طرف کا کر سدم سے ہٹا ہے کی کوشش کر سے چنانچے وہ راگ رنگ کی محفیس جما تا تا کہ وگوں کی توجہ قرآن سے ہمت جائے اوران فضولیات میں سیکھر ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند ہے جب بدو الحدیث کے متعلق دریا دنے کی عمیا تو انہوں نے تین مرتبہ تھے کو اگر ارشاد فربایا " لھو واللهِ الْمِعَاءُ " بقد کی تتم اس ہے مراد گانا ہے۔

> ب صدیث کود کھنے گانے بجائے کے متعلق صدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ رسول اللہ کا تقام کا ارشاد ہے:

المربى ربى بمخق المعارف والمرامير والاؤدن والصلب وامر الجابلية) (مشكوة)

" بجھے بیرے رب نے حکم دیا ہے کہ گائے بج ہے کا سرمان من دوں بیتوں اور صبیب کو تو ژدول اور جا ہلیت کی تمام رسومات کو تم کردوں "۔ دومرگ حدیث میں خت وعید وارد ہوئی ہے ارشاد کرامی ہے:

(ا يُمْسَنَخُ قَرْمٌ مِنْ بِدِهِ الْأَمَّةِ فِي أَجِرِ الزَّمَانِ قِرَدَةً

مدلى دليس ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨

ئانی کی قوآ ہے ۔ لور کان مہارک میں پتی ماہر کت اٹھایاں ڈال میں۔ مراہ عامر مسلی اللہ جدید وسلم نے فروا یا

اللَّغِدا؛ يُسِدُ للَّه ق في القب كما يُسِدُ الما الرَّرُع!)

ر بيد "الاساك اور كاما ول على تفاق ال طرح بيد اكرنا ب جس طرح يا في تحيق كو الكاتاب" ...

ای طرح حضرت انس رضی الله عندگی روایت ہے کہ دسوں الله صلی الله ملیہ ہم ہے ارش دفر مایا گانا ماجا در رقص و سروو بید دونوں نیا آن کو اس طرح گاتے ہیں جس طرح پانی کی میری کو گانا ہے اور قسم ہے ہیں فرحت کی کہ جس کے قضہ میں مجمع شاقاتی ہم ہی جانے ہے ہے شک قرآن اور ذکر ایمان کودل میں اس طرح اگائے ہیں جس طرح پائی ہز و کو گانا ہے ۔۔ ( دسمی )

THE STATE STATE STATE CITY

ری کے رجاتا

2 1

سالى دلين المستوالة المستو

برتن كيا مدرجة ول يا ونكر ناز أتي اجناس ذال كرركجي جاتي بين اس برتن مُودَّتن ياوب ے دھیل کراس میں موجود چیز وگراتی ہے۔ ( تعیود پاسد) اس ہے، یک شکون کیا جاتا ہے کہ س طرح کرنے سے س گھر میں رزق کی س قدرو او فی ہوگ کے باہل کی ا بیاے گا الیووا بہیات وحرالات ہے" بیار تم جمیل تؤجم پرست جدو سے وریئے عیل فی ہے۔ قائل أور بات يہ ب كر قرآن الركتا ب أيس شكرتم الاربد لكم وليس كفرتم ان عدابی بشادید ( بر هیم ۷) ۱۱ گرتم شکر کرو گوجی تمهین روده عظ کرون گا اور ، گرنا قدری و ناشکری کرو مے تو میراعذاب بہت خت ہے '۔اس آیت کوسا سے ر کھتے ہوئے توریب دیکھا جائے تو ہے بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ یہ رزق کی فرونی کا سب ہے یا کی کا ؟ افسوس قرآن او کہتا ہے کے تعسد کی قدروائی پر مزید متیں ص مور كا ترجم قرآن كي هم كويل بشت و سنة بوئ بندووك كي رسم ورو حاي یقین کے بیٹے ہیں کے رز ل کے ساتھ سطرے تو بین آمیز رویے فقیار کرنے پر فراوالی عاصل ہوگ ۔ اس تغصیل میں تیل ڈالنے کی رسم بھی شامل ہے۔

#### ويْدِيوقَلْم بنوانا يا تصاويرا تروانا:

ش می کے موقع پر دوہ والین اور حاضرین کی تصویریں بناتے ہیں کی طرح گھر کے چین حصوں میں تصویریں " ویر ان کرتے ہیں یا تصویروا کے کیٹروں سے جاتے ہیں یافعل شریعت کے خلاف ہے ہے جیسم نخیر مجسم شمعی نیر شعی دستی کیسرہ والی ہرطرح کی تصاویر بنانے کی اسلام نے مخافت کی اور تصاویر بنانے والوں کے لئے بحت وعید فی ا

اس منتمن میں تقد وہر بنائے کے تقصانات ہر شخفیق ٹیش کرتے ہیں۔ جوجواتین اخبارات یا رس کل میں پٹی تقد وہرش ش کراتی تیں ان کے سئے شریعت منالى دلس شراك شراك المسالة ال

المدس بنظام الرياس مرت بنبات بيرس بندسلي المديلية وسم في أي يدسي به الا بعين المدين بنائية المين المدينة بيات المراس من كراما من المواجد بيلي وكون في المون في الم

### وولها كس تھ نيبراخد في تركات كرنا.

ت نرکون با صریقت ۱۱ اول تا پیاری ۱۱ مرے میدند وری اقد مقدم پررقم بنورے سینز سیاورش می پیووے نام پر کھی تا کیتی۔

# دروازے کی چوکھٹ پر چاول:

و المن مسرال کے آمریں اپنا بید، قدم رکھتی ہے تو اس کے قدموں بی سمی

# بإرات ايك بدعت

بارات مندوؤل كى ايجاواوران كى رحم ب

بارات كي قطعاضرورت نهين:

ے میں نے متنی کا نام صحبوا ان رسموں نے مسلمانوں کو جاہ کر ڈانا ہے تی لیے میں نے متنی کا نام تیامت مغری اور شادی ( وردت ) کا نام تیامت میری رکھائے۔

ی مت الفقری اورس دن او برات کمی شده کی از کن الفقه مهجه جاتا ہے ( وراس سے بغیر شده کی کمیس اب تو برات مجمی دولہ والے اور کمی اولس والے بڑے بڑے اصرار اور تقرار بوتی ) اس کے لیے مجمی دولہ والے اور کمی اولس والے بڑے بران اس المعلم ف کرتے ہیں اور اس سے قرص ناموری (شبرت) ورشاحر ہندوں معلی مندی مند عند معزت واطر "کا رشتہ کیا اور رشتہ ( مطر کرنے ) کے وقت تو حطرت علی رضی مند عند موجود تھے لیکن نکاح کے وقت تو حصرت علی بنی لند عند تنوو مجمی موجود شد تھے۔ بلکہ معلق موجود تھے لیکن نکاح کے وقت تو حصرت علی بنی اگر علی رسی مند عند رضا مندی تا ہر کریں چن نجے جب وہ حاضر ہوئے تو اتنہ ول کے کہار صدیت اب نگاح تام ہوا۔

ہڑریت پر ہے جیاتی اور تی فی کوفر و نے دیے وا معناصر ہے کہیم رہیں اور تی ہے در سیعے انہائی مہدرت سے شریف کور فی کی لڑکیوں کی عربی تھا ور ش تع کرنا شروع کر دی ہیں جس واطر بھتا ہے ہوتا ہے کہ کی لڑکی کی ماسی تصویر حاص کرتے ہیں اور پھر کہیموز کے ذریعے اس کے چرے کے ساتھ کی عربی سورت کا جسم جوز کرا ہے انٹر دیت پرجارت کردیے ہیں ہوں شریعت کی خارف ورزی کرنے وال عربی تی ہوری و نیا انٹر دیت پرجارت کردے وال عربی ہیں ہوں شریعت کی خارف ورزی کرنے وال عربی تی ہوں کے ساوہ و مردوں کے ساتھ کی خارف کے ساوہ و مردوں کے ساتھ کی خارف کے بیارہ و مردوں کے ساتھ کی خارف کے بیارہ و مردوں کے ساتھ کی خارف کے بیارہ مردوں کے ساتھ کی خارف کی کورنے دکھانے کے قابل سے خارف کر ہیں رہتا۔



## ہارات کے چندمفاسد

ہارت ناا تفاقی اور ذلت کا سبب ہے

اس بارات کے نے کھی دوب وائے بھی دہن و سے بڑے بڑے مرار و تقرار کرتے ہیں اور اس مے مقصور صرف ناموری ور تفاقر ہے اسکڑ اس میں ایما بھی کرتے میں کہ بلاے بچیاں ورجا بیٹیج سوا ول تو بن بلاے اس طرح کی سے گھر جانا حرام

(امن دخل على عيْرِ دعُوةِ دخل سارِقًا وَخرح مُغِيْرُا)) (ابوياؤد)

حدیث شریف میں ہے کہ جو مخض بن اوا ہے کی کے گھر چوں جائے وہ کمیا تو چور ہو کراور فکا گئیرا ہوکر لیجنی ایدا گئا ہ ہوتا ہے جیسے چوری وراوٹ وارکر ریا۔

پھر دوسر سے محص کی اس میں ہے آبرو کی بھی جو جاتی ہے کسی کو رسوا کرتا ہے ووسرا متوا۔

پھر من اسور کی وجہ ہے اکثر جائیں میں ایک ضدا ضدی اور بے لطفی ( کدورت بنگہ یہ ارقات رجم ) ہوتی ہے کہ عمر بحر تکوب میں اس کا شرباتی رہتا ہے چونکہ نااتھ تی حرام ہے اس سے اس کے سہب بھی حرام ہوں سے اس لئے ریاضوں رہم ہر گرم ہر جائز نہیں ۔ ( صدح برمام)

اب تو ان رسموں کی مروت ہی ہے محبت دافت کے جو کرمیل مل پ سے امسی مقصود ہے اکثر رنج وتکراراور شکایت ( کی ٹویت آجاتی ہے) پراے کینوں کا تازہ مرنا اور جاحب حب تقریب کی عیب جو نی اور تذکیل سے اربیے ہونا دورا تی طرح کی واسری

مالى دابى چېچى چېچى چېچى د دوورس

قي م وطعام ورباراتيول كاطريمل

معاش ویس بارے کا مقصد فقط اوشہ کی عظمت اس کی شان وشاکت اس کے وقار وراس کی فوق کو وی اس کے وقار اور اس کی فوق کو وی اس کی فوق کی اور اس کی فوق کو وہ باہ کرنا ہے۔ گلر باراتیوں کا بدیا ہے خاص عمر و کھا نا ورسوئے کے الے بہتہ مجھونا اور شان و بات ہے گر میں چیز ایس اسمیں حوش اسلو کی ۱۰ روقت سے گل کنیس قر بنے اور مدحت سرانی کے جس قدر و فات کے جس قدر و فات کے اس کا نامی میں اس میں اس کر برتمس ہو کھائے ہے جس کو فی تقص بیدا ، گئی یو قی موطعام کے حسن میں میں کوئی فرق آ گئی یا کوئی کی روگئی ہو یو حسب منتا کھانا نامی او العمل و صفعیٰ سب و شتم ور خوات ہے گئی ہو یو حسب منتا کھانا نامی فواتس و صفعیٰ سب و شتم ور خوات ہے گئی ہو یو حسب منتا کھانا نامی فواتس و صفعیٰ سب و شتم ور خوات ہے گئی ہو یو حسب منتا کھانا نامی فواتس و صفعیٰ سب و شتم ور خوات ہے گئی ہو یو حسب منتا کھانا نامی فواتس و سال میں ۔

عال کے بدخلاقی کا حد ، رجیشوت ہے اس کا تغییر اس ان کی شتر رنی اور میں بسور ہاتی اس کی بدخلاقی کا حد ، رجیشوت ہے اس سے کہ ان کا جاتا ہی اور تعلید اور اسمرے کے بخصی تو ذرا اور سی بوتوں ہے اس سے کہ ان کا جاتا ہی اور تعلید اور اسمرے کیے بھی تو ذرا اور سی بوتوں ہوتا کی معدر رسیوتا کی موجوں و ساتھ اس برانگلی را افرادی کا رہی نہوں اور ایسا ہیں کہنا آور میت اور اس فی را اوار کی تیس ہے بلکہ تحساست قلب فرو ما لیکنی اور جافد تی کا جرترین مظہر ہے۔

اس لیے آئی مخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وقر مایا '

(الذَّا دُخُلُ آخَدُكُمْ عَلَى آخِيْهِ الْمُسْلِمِ عَلَيْاكُلُ مِنْ طَعَامِهِ
ولا يسالُ ويشُربُ مِنْ شرابِهِ ولا يسدن ) ديبهقي المُسْلِمِ عَلَيْ يَسِالُ ويشُربُ مِنْ شرابِهِ ولا يسدن ) ديبهقي المنظم عن عرب ولَى الحِيْم مس ن بحلُ كَ بَالِ آ عَدُ وَهِ يَجُووهِ الله عن عرب ولَى الحِيْم مس ن بحلُ كَ بَالِ آ عَدُ وَهِ يَجُووهِ الله عن عرب ولَى الحَيْم مس ن بحلُ لَى عَلَيْ مِن الله عن الله عن عرب ولا الله عن الله عن

منائی ذاہیں جاتی ہے۔ ور چواک یہ بیان دینا کی نا کھا۔ تا اعراق زم ہوگی ہے سے
خرابیاں دیکھی جاتی ہیں۔ ور چواک یہ بیان دینا کی نا کھا۔ تا اعراق زم ہوگی ہے سے
کھا فران سے وسر سے کئی میس موتی ندویے والے وکدوہ کیک ہے کاری اتارتا ہے نہ لین
و سے کوکدوہ پنا فن ضروری ومعاوف مجھت ہیں۔ پھر اعف (وجہت ) کہاں س کے
تمام فرافات کا حذف کرنا واجب ہے۔

### بإرات اورقا بل فكربات

قرر فحور کیا جائے کہ جس طرح اپٹی کڑئی یا ہے گھ نی کسی تران اپوتی یا توا ہی اپھ تک یا جیتی کی شادی جس جب اپٹی حیثیت پنی وسعت اور اسپنے اتف ما اور بلدو ہے ہے ریادہ اواکوں کی ہارات کہ جاتی ہے قرضرہ رہ سے نیادہ پریٹ بیاں نظر کے سالتی ہیں۔ بارا تیوں کی خاصر و مدارات نمیافت و قاضع اپٹی عزیت و ناموں کو بچانے کی حاطر بارا تیوں کی پاسداری اور رواداری کی حد درجہ لکر بائتی بموتی ہے ورو بس مروقت مشکر رہا کرتا ہے کہ کس طرح عزیت اور مہولت سے مرادا کا مضی جائے۔

ای طرح میرجی سوچنا جاہیے کہائی ہی طرح برخض اپنی کس بیٹیوں کیے ہوا ہو گئے ہیں او گواسیوں کی شاد بول میں جیران ومرگر دال اور پریشان نفر آتا سوکا۔ ہیں ، ماریت میں جانا آخر کمی طرح درست ہوگا؟

اور اس بات پر بھی توجہ دیں کہ جس کے دروازے پر آپ اپٹی یا اپنے بی لی گی گا اور اس بات پر بھی توجہ دیں کہ جس کے دروازے پر آپ اپنے بی لی گی اس وہ توربی کل شاوی پر اپنے نزے یا اپنے بیت ہوئے وال آپ کا عزیز رشتہ دار کہوائے گا اور اس کی جٹی یہ بین پوتی یہ نواس آپ اس کی جٹیٹی بیوی یا بہو کہوائے گا۔
اس کی جٹیٹی بیوی یا بہو کہوائے گا۔

تو کیا آ بال بونے وی بیوی یہ بوے مر والوں ور شدواروں کو مشقت ور پریش نیوں میں ڈائنا ان کی ضرور قب میں خاند کرنا خلاقی حیثیت سے گوارہ کر عکیس کے ؟ 2000 - 1/1 & 1/2 - 1/2 & 1/2 - 1/2 & 1/2 - 1/2 & 1/2 - 1/2 & 1/2 - 1/2 & 1/2 - 1/2 & 1/2 - 1/2 & 1/2 - 1/2 & 1/2 - 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 &

ہفائی دہوں میں است است است کے انتہار کا انتہار استیار کے انتہار کئی گر کر ایج میں قریوں ا کی عزامت اور ان کا اخر مرسمج معنوں میں کر تئیں گے انتہار کئی گر کر را بیج میں قریوں

مواجے ور فیمرت۔ 'آپ بی بند میں کہ بھین سے گوو میں پلی بوں انزک کے جائے کا آیسٹم تو اس کے خور انہتی ہے مزید سینکڑ وں کی تقد وطیل بھیج کر اور رافع کا حالا ورو سر بندا ور ان کے انظامی مور میں عروا تقری کرنا ہے وہ کی اور رزیل پی سیس تو اور میو ہے ' کیو لیمی انہوں ہے؟ سنالي ذلهن المحالية ا

## باراتی کھاتا:

ا حادیث بیس از کے کی طرف سے تکات کے بعد علور و پیر کھن نے کا تبوت ماتا ہے۔
جے آئے مخضرت صلی مقد علیہ وسلم نے خود بھی کیا ور س کے کرے کا مختم بھی ویا ہے ہی۔
کے عدادہ اور کسی طرح کے کھانے کا تھم شادیواں کے سیسے میں نہیں ملتا ' بار سے فاتو یام ،
ثاثات بھی نیس اچہ جا ٹیکہ لڑکی و لول کی طرف سے کھل نے کا دکر لیے۔

چنانچے ملا و نے ہارات کا کھانا جو گر چرم ن ہے خورف سنت قر ارویا ہے اور حق خلاف سنت ی نہیں بلکہ زکی والوں برظم عظیم مجھتا ہے یہ چنانچے متقی اور پر زیبز گاروگ، ہارات میں جاتے ہی نہیں اگر گئے بھی تو ہارات کے کھانے میں شریک نہیں ہوتے تا کہ لڑکی والوں کے ہاں کھانے کی رسم ٹوٹ جائے۔

# باراتی کھانے کا جواز آخر کس طرح؟

سر بی اور خل قی دیشیت سے باد تی کھانے کا جُوت اور اس کا جواز کیے با سکتا ہے اور اس قد رقعد ویل سکتا ہے ایسے فضع سے گھر جا کر کھانے کی اجازت کیے وی جا سکتی ہے۔ کس کے درو زے سے بجین کی پرور دوئر ک س کے آ تکھوں سے اوجھل سے لوگ یہ حول ور سے گھر نے بھی جمیشہ بھیشہ کے لئے منتقل ہور بی ہے فدا جانے س کے ساتھ کی طرح گائے کے ساتھ کی کر ساتھ کی طرح گائے کے ساتھ کی کر ساتھ کی طرح گائے بھینس کی مائند ستھ ل کرنے کا جانو رسمجھا جائے گا ''اس کی ذکھ کی ہے درواورو بھی وروز سکون بھینس کی مائند ستھ ل کرنے کا جانو رسمجھا جائے گا ''اس کی ذکھ کی کے شب وروز سکون بھینس کی مائند ستھ ل کرنے کا جانو رسمجھا جائے گا ''اس کی ذکھ کی کے شب وروز سکون بھی سیت اور آ رام وز بہت کے شرول سے بھیلوں کی طرح گزریں گے یاد کھ درواورو بھی مصیبت کی شطرنا کے جھاڑ بھیل میں اسر بھول گے ؟

چٹانچ ای بیم ورج کے گرداب میں پھننے و سازی کی کھٹکش دیات کے فرط نم ور اس کے اسب برخصتی کے نظام میں اس کے تعمر واسے خود دی تشفیتہ حال پریشان اور سراسیمہ رہنے میں او اکیا بیچ رہ باراتیوں کی خاطر و تو اضع اس کی قدرومز ست اور ن

مالى دنهر بالكالم المنافقة الم

مروجه جهيزايك مندواندرهم

دراصل ہندؤانہ مدہ شرے ہیں والدین اپنی لاکیوں کو درافت ہیں شال نہیں کرتے ہوگا ای طرح کر جس طرح دور جابئیت ہیں اہل عرب اپنی لاکیوں کو ورافت سے تحروم کر دیتے تھے ملکہ دار جابئیت کے ال عرب ہیں ور شت کا حقد رصرف سب سے تحروم کر دیتے تھے ملکہ دار جابئیت کے ال عرب ہیں ور شت کا حقد رصرف سب سے برا لا کا ایونا تھ جو باپ کی در شت کے ساتھ اپنی سوتیلی ہیں کا تھی اوارٹ اقرار یا تا تھا المیام کی تھی اسلام کی تھی گئر یف سے تر وین اسلام کی تھی گئری اور مادگی پہنی تصیمات کے قریبے دور جابیت کے تا مطوقوں کو آپ کے گئری اور مادگی پر بنی تصیمات سے قرار ہے دور جابیت کے تا مطوقوں کو آپ کے کاٹ بھینکا اور ان تی م دمومات سے لوگوں کو آٹرادی دی جن کی وجہ سے معاشرے کا

بنالی دلیس بالی دلیس بالی

''وہ ( ی ) تمیں ٹیک ، تا ں کا تھم قرماتے ہیں اور برگ ہاتوں ہے ، و کئے ہیں اور برگ ہاتوں ہے ، و کئے ہیں اور پر گیزوں کو ن پر حرام فرمات ہیں اور ن او گوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں البذا جو وگ ، س نی پر ایران کا حمایت اور مدہ کرتے ہیں اور اس کو مایت اور مدہ کرتے ہیں اور اس کو مایت اور مدہ کرتے ہیں اور اس کو مایت کو میں گئے ہے گئے ہے اور اس کو کا میں ہوگئے ہیں اور اس کو کا میں ہوگئے ہیں ہوگئے ہیں جو اس کے ساتھ کھیج گئے ہے ہے گئے گئے ہے گوگ جی کا میں ہوئے دا ہے گئے گئے اللہ عمل اللہ ہوگئے ۔ اللہ عمل کے ساتھ کی ہے گئے ہے گئے ہے گوگ جی کا میں ہوگئے ہیں ہوگئے ہیں ہوگئے ۔ اللہ عمل کی ہوگئے دا ہے گئے گئے ۔ ( اللہ عمل کے ساتھ کی ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ۔ اللہ عمل کی ہوگئے دا ہے گئے گئے ہے گئے ہے گئے ۔ ( اللہ عمل کے ساتھ کی ہوگئے دا ہے گئے ۔ ( اللہ عمل کے ساتھ کی ہوگئے دا ہے گئے ۔ ( اللہ عمل کے ساتھ کی ہوگئے دا ہے گئے ۔ ( اللہ عمل کے ساتھ کی ہوگئے دا ہے گئے دا ہے گئے ۔ ( اللہ عمل کے ساتھ کی ہوگئے دا ہے گئے دا ہے گئے دا ہے گئے دا ہے گئے گئے دا ہے گئی ہے گئے ہے گئے ہے گئے دا ہے گئے دو رکھ کے دا ہے گئے دی کی کر اس کی کا میاں کے گئے دا ہے گئے دا

حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں گوائمن وادان اور سکون وراصت بہم پہنچانے کے لئے جن سنہری ا دکام کا اجزا کیا ان جل سے ایک جن ورافت تی لیعنی بنی بھی باپ کے چوجی حقرور اور مصافر میں حقرور اور مصافر سے بھی ہندوان معاشر ہے جس آت بھی باپ کے پیر محقرور اور مصاب ہے۔ اس نے برعکس ہندوان معاشر ہے جس آت بھی بیر امراقا کل موجود ہے کہ بیٹی کو ورافت ہے محروم کرویا جاتا ہے لیکن اس کا فطری رائمن ہے ہے گار شاور کی موقع پر واحد مین زیادہ سے خروم کرویا جاتا ہے لیکن اس کا فطری رائمن ہے ہیں گار ہے جی کور فصت آمرے کا فیب رئر تے بیں کہ اب اس کا ہمارے ممائے ہم طرح کا حلق منقطع ہور ہا ہے تو س کی افیب رئر تے بیں کہ اب اس کا ہمارے ممائے ہم طرح کا حلق منقطع ہور ہا ہے تو س کی وجون کے گئے من کہ میں میں من میں میں میں میں میں میں ہیں ہے گئے گئے میں اور مسمی نوب نے ایسے ایسے اور مسمی نوب نے ایسے ایسے ایسے میں میں ہیں۔ بیصرف تفلی میں میں ہو ہے گار شرمین کی فرق نہیں۔

ہے وہرت موں مور پروہ الدوں المقرادی یا ایتجا کی طور پر کن ۔ وسنت کی شہراہ پر سے ہت حرف آخر ہے کہ جولوگ انفرادی یا ایتجا کی طور پر کن ۔ وسنت کی شہراہ پر گامزن رہیں گے وہی و نیا ہے، فرت بٹس کا میاب ہول گے وراگر و بین اسمام کی تجی تعبیر ہے وہر پہنے ہاں ویا جائے تو دور جاہیت کے ان گنے مسائل ومصائب از سرقو اسماعی معاشروں میں درآ میں محراور فی الواقع اب ایسا ہور ہاہے۔ WE SHOW STORM STORM STORM STORM ONLY

یں۔ سیس اگر محض بہود و مصدری کی رسم او کرنا ہوتو چھر ماوٹسل بنی مون من نامنع ہے۔ 

## ماه مسل (بني مون):

یوں بھی قرآن پاک میں جا بجاعبرت ونفیحت کے نقطہ خرے میروسیا دیت کا تھر

ارش دفداوتري يه:

﴿ قُلْ سِيرُوْا فِي أَلْدُ ضِ ثُمَّ انْظُرُوا كُيْفَ كَانَ عَاتِبَةً الْمُكَدِيثِينَ ﴾

(الاتعام ١٠١

"اے پیٹیرا آپ ٹرمادیجے (لوگوا) زمین میں چلو پھرد پھر دیکھو چیلا ہے۔ والا ہا کا انجام کیے ہوا؟"

دومرك آيت يس

﴿ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأُوْهِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةً الْمُجْرِمِينَ ﴾

(النمل ٢٩)

"ال يَغْمِر! آب قرماد تبيح زين بن سروس حت كرو ورد يكهو بحرمول كا انجام كيم بواه

م کی بعید ہے کہ نیا شادی شدہ جوڑ ۱۱ بنی سیر وسیاحت بیل جنسی شکیس سے طف

# مناسب شو بر کاا متخاب

شرک کے تکارت کے بارے میں اس بات کائی ظاهر ورک ہے کہ ترکے کی دینداری کو و کھیے و کھیے ہوئے کی دینداری کو ایک نیس ہوتی جیسا کہ جا مطور پر دیکھیے ہیں۔ اس کے جو تو تی کا وائیگی کی بالکل پر واؤٹیس کرتے ہی ہے ہیں۔ اگر لڑکا ہے و بندار نیس وہ حقوتی کی اوائیگی کی بالکل پر واؤٹیس کرتے ہی ہے اگر لڑکا ہے و بن اوتو س کے ساتھ مرک کی شادی ہرگز یہ کریں خوہ وہ وہ تیاوی طور پر کی اگر لڑکا ہے و بی کہ ان ہو۔ جب تک آ دمی دین کا پابند شہوتو اس کی کسی بات کا اعتب رنہیں کی جد سے کیونک کو وہ بھی حد سے بیونکی ہوگا۔ گر دوئی ور مجب ہوگی تو وہ بھی حد سے بیونکی ہوگا۔ گر دوئی ور مجب ہوگی تو وہ بھی حد سے بیونکی ہوگی۔ کر دوئی ور مجب ہوگی۔ کر دوئی ور مجب ہوگی ہو کے بوگی ہوگی۔ کر دوئی ور مجب ہوگی ہوگی۔ کر دوئی ہوگی ہوگی۔ کر دوئی ہوگی۔ بوگی ہوگی۔ کر دوئی ہوگی ہوگی۔ کر ہوگی ہوگی۔ کر دوئی ہوگی ہوگی۔ کر دوئی ہوگی ہوگی۔ کر دوئی ہوگی۔ کو دوئی ہوگی۔ کر دوئی ہوگی۔ ک

## وینداری کی تعریف

دینداری کوآج کل ہم نے مرف ٹمازاروزے کے اندر متحصر کر رکھا ہے بیکن میر درست نمیں ہے جکہ دن کے صولی اجزاء پانچ ہیں

نبر اعقائد فبرع عادات نبره معالات نبره معالات أنبره معاثرت تبره في يب افلاق \_

جوفض ان تم ماموركا خيال ركم وه مج طور برديداركبرائ كاستحق ہے۔ فقب الرام كي مهادات عليمي بميل الى الى تعيمات متى يول رقائل رفيل ہے والمراة تحتار الزوج الدين الحسس والحلق الدوسعة والا تعروج فاسقًا

مورت ایسمردکواپنا شو ہر منائے جود بندار با خل ق اور وسیج انظر ف ہوا مورت اس مردکوشو ہر شینائے جودین سے بے گانہ ہو۔

الى دُنس المُحَالِينَ المُحَالِينَ المُحَالِينَ المُحَالِينَ المُحَالِقِينَ المُحَالِقِ المُحَالِقِينَ المُحَالَقِينَ المُحَالِقِينَ المُحْتِينِ المُحَالِقِينَ المُحْلِينِينَ المُحْلِقِينِ المُحْلِقِينِ المَالِينَا المُحَالِقِينَ المَّعِينَ المُحَالِقِينَ المُح

سی طرح تر ماپ پی فرک کی شاوی کر ہے قام واقعی ساتھ ورکی یا تا ساکھ فیش قطر رکھے بہت روان ہو گا یا کہ جال اور لا کچی و پ جہا پی گھٹ بگرے گئے جا کا انتخاب کریا ہے تو اس کی قطاہ وولت پر ہموتی ہے۔ جمڑ صلاحیت اور ڈاتی شرفت پر ٹیس ہوگی۔ اس رواج سے بھی چھٹھ ہونا اور گریز کرتا اٹسانی فریضہ ہے۔ فقہا ماکرام لیستے ہیں

ولا يزوح ابنته الشابة شيخًا كبيرًا ولا رجلًا دميما (ردالمحتارايضًا)

باب الى جوان الرك كوكسى بالم جهادر بدصورت مرد سے شديا ہے۔

بم عمرى كا فاظ:

منزکی کی شاوی بیس شو ہر کے ہم عمر ہونے کا جا تدیعی و بی کا اخد تی اور تد نہی آرید ہے۔ سرور کا منات کے پٹی جگر گوشتہ حضرت فاطمہ رضی مندعہا کی شاد کی بیس ہم عمر کی کا خاط رکھا تھا۔ نسائی نے ایک باب الگ باعد حاسبے:

تزوج المرأة مثلها في السن يعيم عورت كي شوى اس كرائم تمريك كرائد اور س باب كر تحت يس حفات مريدة كريد وايت منقول ب

خطب ابویکر و عمر رضی الله عنهما فاطمة فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم انها صغیرة فخطبها علی فزوجها منه (نسائی ج ۲ ص ۲۹)

ام) ويتداري

ان بالور کور کھنے کے بعد زیادہ جون بین چھوڑ وے ورندونی بات بین آئے کی حس کا کر حدیث بیس آیا ہے کہ جب خد آل اور این کے ساتھ سنا سبت ہو قو تکا ح کر دیا کر دور ندڑ مین میں بہت بڑا انساد چیل جائے گا۔ محدثیں نے اس حدیث کے طعمن ٹیل مکھا ہے کہ ہم عمری کا وظ بردی حد تک ضروری ہے ہے اور یہ بردے کو یا ہے والے میں استمام ہے کہ سخصرت کے ضروری ہے اور یہ بردے اور یہ بردے اور ایک میں شاوی کی تکریبال جو مقصد پیش نظر تھا وہ سب سے معتم تھا۔ وہ اس کی تم تف ہے کہ حضرت یہ نکٹ کے قررید وی کا کتر بردا حصہ پھیج اور سمام کی کنٹی عظیم شن فرمت کی سلسد سے انجام یڈ بردو کی۔

ص صدید بیا کہ جس مرا سے شادی ہورائی ہے وہ ہر متیار سے متاسب و موروں موروں موروں میں صدید بیار سے متاسب و موروں موروں اور فیت اور نس ور محبت قائم ارسے ۔ بتی خواجو کی ہونا تیجو میں آتا ہے ان کا است ۔ بتر فی تعلیمات کی روشی میں مروول میں جن خواجوں کا ہونا تیجو میں آتا ہے ان کا احسان یون سے ہے۔

- م دوینداراور نیک طینت و اسلامی عقاید ش شک و شهاند بویاستخرو ستهزاه ب
  چیش نه سے به
- 🐵 خوتی اور فم میں شریک ہوٹ و یا اور نرم من جو اور اسپیامتع قیبن کے حقوق ، کرنے کی سے تو قع ہو۔
  - 🤀 پاک دآگی آباخت دار مهذب اور شاکروصایر جو
- کی صوح ورباعرت خاند ن کارک ورنو بھی تعلیم یافتہ در ایک مفتول کا مالک اور معلوب کا ایک اور معلوب کا ایک اور معلوب کے اور مربا منا
  - 🐵 بهتدر شرورت بان و نفقه پروس کا قادر و نا شرور کی ہے۔
  - ان تین یا تو ب کا دیکمنا اور لحاظ کرنا بهت مغروری ہے۔ () تو سے کشاب ( بیتی ، بنریاستی کمانی کا در جدر کتا ہو ) اب ) کے مدت (برایری) شل زیادہ تشاد سے شاہو

人下ごと 教育学者の学者の学者の学

ا جازت حاصل تدكر لي جائے۔

دا سری جدیث اس سے بھی واضح ہے۔ ارش، تبوی سی اسسیدوسم سے

الايمة احق يتقسمها من وليها والبكر يستادنها في

نقسها واقتها صنماتها

يو و مجرت حود اين و حدى ولى سے ريوده فتى و برت، وركو رى كے كان كروقت اس سے اجازت كى جائے اور اس كى اجازت اس كا خاموش

تيسرى حديث تحالفاظ مياتي كرحضورهملى الله عليه وسلم في فراديد وہ گورے جو تیہ ہے بدات خود وی سے زیاد وال ، ارب ور آنوا ری سے س کا باپ اجازت حاصل کرتے اور اس کی اجازت اس کا جپ رہنا

ن حديثول ٿيل جو ب ولبجه اختيا رکها گيا ہے، ورجو پا تھي بيان کي گئي ٿين ان ۾ تجیدگ سے غور کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ پیٹیسراسلام کا منٹ مکیا ہے؟ عورتوں کوشاہ می ت معالم ين مخدر بنايا كما ب إال كا فقيار وسب كراي كم ب-

الله تعالى نے جن كو ذرائجى فہم وعقل عطاكى ووپے فيصله و بينے پر مجبور ہوں سے كه اس مے عورتوں کی شادی کرنے کے سعید میں مجبور محض شیس بنایا ہے بلکہ ان کی منظوری کوضروری قرار دیا ہے۔ بغیرعورت کی رضا حاصل سے ہوئے اس کی شادی سی مروے تبیل کی جاعتی۔

ولي كي ذمه داري:

وی کا قریفہ ہے کہ پہلے ہالغ سے رف حاصل کرے پھروہ کسی مروسے اس کی شری کی بات چیت سے کر ہے۔ حدید کے باپ جولا کی کے حق میں سرایا رجیم وشفق ماہ ۲ منالي ذيل والمن المناسبة والمناسبة و

# نکاح میں لڑکی کی رضامندی

حد ہوئے تک چنچ کے بعد عاقل لڑکا اور لڑی جس طرح کیا ہے۔ اور معامد منت بیس بوی حد تک "زاه بوتے بیس ای طرح اسدم نے ان کی شادی کو ۔ عل بھی صدور اللہ کے اللہ رہتے ہوئے آراوی بھٹی ہے۔ و الدین وردومرے قی اس جعبدرندگی شن این تیج بات کی روشی مین معتدن مشور مد شرور درے سکتے میں اور س كومشوره وينا بهى جائب مكرمية وفا اور جرشيل أن كے \_شادى كرتے والے جوڑے ك چ بے کدائے بررگوں کے مشوروں کو قبول کریں کدان کی رائے پہنتہ اول کی ہے اور محبت اورشفقت میں زولی ہول ۔ بایں ہماید کی تھی مقبقت ہے کدان کوان مشوروں کو تبور كرت براموم في مجودتين كياب

عورتول کوشو ہر کے انتخاب میں اختیار:

عور قبل جن وجم بعدوستان ك ماحول على مجمور محل تصفة بيل معام ف ان كودتا مجور ہر گرفیس کیا جت مجلاج تا ہے۔ ان اڑکول کی طرح ہانے مزیکول کو اس معاشد یں بڑی صد تک آ رووی ہے۔ نکاح کے معاملے میں یاغ لا کیوں کی رشامندی اور جازت برحالت مين ضروري قراردي كي بيد

آ تخضرت ملى المتدعيدوسم كالرشادب

لا تنكح الايم حتى تسامر ولا تنكع البكر حتى تستاذن (بعارى باب لا يمكح الاب وعيره البكر والثيب الا برصاه) يوه كى شادى ، س وقت تك ندكى جائے جب تك اس كا تكم ند لے لياج ئے اور كنو رى مورت كالكال مجى اس وقت تك نه أيا جائية جب تك اس كي

ولكن ارده ان تعلم الشياء ان ليس الى الأباء من الأمر شي

(ابن ملجه: باب من زوج ابنته وهي کاربة)

ن صدی بی بادی کے بعد اس کے بعد اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ بالفہ محورت کی من صدی بی الفہ محورت کی من صدی بی اس کو مجبور نیس کے جا سکتا بلکہ اس کو شوہر کے انتخاب میں پورااختیار ہے اور اس ساری کدد کا وثن اور اختیار ہے کا مقصد ہے ہے کہ عفت وعظمت محبت ومووت اور بقا ۔ ساری کدد کا وثن اور اختیار ہے کا مقصد ہے ہے کہ عفت وعظمت اسم بیڈ بر ہموں ۔ سس انسانی جو نکاح کے بنیادی مقاصد میں اور محسن وحولی انج م بیڈ بر ہموں ۔

## اجازت لين كاطر يقداور چند ضروري مسائل:

ا گر جورت جود و ہاں (مجلس کائے) ہیں موجود ہواور اشارہ کر کے بوں کیددے کہ ش نے اس کا نکاح تمہارے ستھ کیا وہ کئے کہ میں نے قبوں کیا تب بھی نکاح ہو میں ہیام لینے کی ضرورت نہیں۔

مثالی فربھی بھی اس م محم دے دے ایس کی دے معلوم رے درس کی اور س کی اور س کی دے معلوم رے درس کی اور س کی سازت واصل کرے والی کی شروی پیند کے مطابق کرے۔

سراسدم نے جہاران کی رمید وراجازت کوسروری قر رویا ہے وہاران کی کہ حیا واورشرم کو بھی جو اے نہیں ہوئے و بالکہ لاک کے سکوت کو بھی جازت کا درجہ ہے اگر وہ کواری ہے۔ اس کی صراحانا اجازت کی ضرورت ہے۔

### عورت کی مدم رضا ہے نکاح کا رو عبد نبوی میں

حدیث میں میک صح بید حفرت خنس بنت تزام کا و تعد مذکور ہے کہ اس کے باپ مے کا کہ خفس سے ان کی شادی کردگی۔ حضرت خنسا کو بید ششتہ پندند آیا۔ در ہار تبوی میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی رحمت دو مالم سمی حدید ہیں دیتر میں مے حضرت خنسا و کی درخواست کی درحمت دو یا لم سمی حدید ہیں کے درخر مادیا۔

دوسرا وا تعد عبدالله بن عبال بيان فره ت بيل كدايك باكر وعورت رحمت و عالم الله الله عبد و عالم الله عبد و سالم ك خدمت با بركت بيل أوربيل كيا كدمير عباب ع جس سے ميرى شورى شوى كروى سے وہ محص بعد نيس ب - " مخصر ت سلى لله عليه وسلم فى سامورت كورت كورت كولت الله الله الله عليه وسلم فى سامورى جا ب دوكردو۔

## باپ کوبھی جبر کااختیار نہیں:

کی واقعہ برید قابیات کوتے ہیں کداکی توجوان جورت دربار تہوی ہی حاضر ہوگی اور بیان کی کہ میر سے دوالد محترم نے میری شادی میر سے بینیا راد بھ تی سے کروی ہے جو مجھے پند نہیں ہے۔ اس جورت کی اس رشتہ سے نا گواری من کر آپ نے معامد جورت کے ہمتن ہیں دے دیا گئی داری میں کر آپ کے معامد جورت کے ہمتن ہیں دے دیا گئی کواس نگاج کے رکھنے ندر کھے کا فقیاد ہے۔ جورت نے بیمن کر اطمینان کی سائس کی اور یوئی کہ میر ہے باپ نے جو پھے کی اس کی اجازت دے بھی ہوں کی اس کی اجازت دے بھی ہوں لیکن اس وقت سوال کرنے در حضور سے جو ب حاصل کرے کا مقدمد بیاتی کے



# پیغی م دینے کالبندیدہ طریقہ

مشہور محدے ایا م بخاری نے اپنی شہرہ آ ان آن کی با استح بخ ری اللم باب ہو استح بخ ری اللم باب ہو محدے میں اہل اللحيد کا عنوان کی بنائے کے سے قائم یو وراس کے تحت مصرے عمر کا بیوا قعد قتل کیا کہ جب رکی صاحب دی مصرے مصر کا میوا قعد قتل کیا کہ جب رکی صاحب دی مصرے مصل ہوہ ہو گئی اور ان کے نکاح کی تکر ہوئی تو پہلے انہوں نے از حوو محترت عنات کے محر محترت منات کی اور ان کے نکاح کی تحر ہوئی تو پہلے انہوں نے از حوو محترت عنات کی اور ان کے نکاح کی تحر ہوئی تو پہلے انہوں نے از حوو محترت عنات کی دی ہے محر محترت منات کی اور ان کے نکاح کی تحر محترت کو دی ۔ ایم محترت کو دی ۔ ایم محترت کو دی ۔ ایم محترت کو بی رو حدیث بی قبور کر و۔ وہ تھی فاموش رہے کیونکہ نی ، کرم کے ارادہ نکاح کی اسٹن ملم دو چھاتھ ۔

اس عنوان اور واقعہ سے محتوم ہوا کہ بہتر اور متاسب موقع نے لیے عورت یا اس عنوان اور واقعہ سے محتوم ہوا کہ بہتر اور متاسب موقع نے لیے عورت یا

- جون کوری ترک ہے ، لی نے آ کر کہا کہ یہی را نگاج فدے ( ( ر کے ) کے ساتھ کے دیتا ہوں۔ ان پر چپ رہی یہ مشمر دی یہ دونے گی تو ایس مجی اجازت ہے۔ بدوہ دون نگاخ کروے تو یہ کاخ کئی او جائے گا ایڈیس کہ جب نہاں کے جب بی اچائے کے اور جائے گا ایڈیس کہ جب نہاں کے جودگ زیرہ تی کرک مان سے قبول کرائے ہیں۔ دو ہیمت برا کرتے ہیں۔
   دو ہیمت برا کرتے ہیں۔
- اوردو قورتوں غط کہت سے کہ ایک ہوگا ( بہتی رہور)۔
  اور دو قورتوں کے سے سے کی جات وردہ لوگ اپنے کا وں سے نکائی ہوتے ہوئے دور دونوں نفظ کہتے سے رہ کائی ہوگا ( بہتی رہور )۔

الى دلىل المستعملة المستعملية المستعملية حراسات

# شادی ہے مبلے عورت کود کھنا

اسلام نے عفت ورفصمت سے تحفظ کے لیے اس کی تھی جا ڈے ور اوا تیں کا برتا جیر کمی فاص اہتمام کے عورت کوش دی سے پہلے دیفت بھی جا سکت ہے ور حواتی کو بھی چاہیے کہ اس کو، پٹی اٹا کا مسلاند ندیا میں جیس کہ آئ کل تو سابھی کباجا تا ہے کہ ہم کوئی جمیز کریاں تھوڑی ہیں کہ کوئی دیکھے اور پہند کر ہے۔

#### ار ہے بچیو!

کیوں خود ہی حساس کھٹری کا شکار ہو کر از راار سی بات پر Complex کا محار ہو کہ اور اور اور اور اور اور اور اور اللہ کی بار شخص میں کہ بی اور مقام معطا کیا جس سے ہوا کہ مرشتوں ہیں کہ بی مقام میں مقام میں اور ایسے کی باہت حدیث میں ہے کہ آئے مضر سے مسلی اللہ عبد وسلم نے ایک موقع ہفر مایا،

ازا خطب احدكم المراة قان استطاع أن ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها قليفعل

(رواد الله داؤد: مشکوة اکتاب المکان) تم میں سے جب کوئی عورت کو بیوم کاح دے اور وہ اس چے کے دیکھنٹے پ قدرت رکھتے جو حواس عورت کے کاح کی طرف والی جو تو س کو ایس کرنا

-21

ہو ہے۔ معلوم بوا کی سے پہلے مہذب اور شری طریقہ پر تورے کو دیکی سکت ہے قدہ کیو۔ تا کہ قد بذب جاتا رہے اور ش دی کرنے میں تورٹ کی طرف سے جوشکوک و شہرت بیں دور بوجا کیں۔ سیندہ کے سئے بیالتی فائدہ بوگا کہ تورت کے متعلق کو فی سے ج

يالى ذول المحلالة المحلكة الم

نے کیے عورت سے شروی کرے کا راوہ کی تھا ہوجیں انتظارت البھ ( کیا تو نے است و کھے ایر ہے؟) کی نے تی جن جو ب ویار حضور کو جب معلوم ہوا کہ س نے ویکھ نہیں ہے اور شروی کرنا چاہتا ہے تو آپ نے قرمانا

ازهب قانظر اليها فان في اعين الانصار شيًا،

(مسلم، باب بديد من ازاد (مرأة الي الاسطر قبل خطبتها: ح ١ ص ٥٥١)

امام نووی کی شرح:

الم أو ي ال حديث كم من ش لكفت بين "

، من صدیث ہے تا بت ہوا کہ سطورت کود کیجن حس سے شادی کرنے کا ارا وہ کیا جائے مستحب ہے۔ مزید تشریح کرتے ہوئے فریاتے ہیں کہ جمہور انکہ کا فدہب ہے ہے کداس و بھینے میں عورت کی رف شرط تبیل ہے بلکہ بغیر طلاع عورت کی غفنت یا کر بھی س کو دیکھا جا سکتا ہے۔ عورت سے طعب اذال کی بھی شرط میں ہے عورت ہے بغیر ا جارت حاصل کے اے ویکھا جا سکتا ہے۔ جازت کی کوئی فاص ضرورت نہیں ہے ور س طرح کے معامد میں عورت کو جازت دینے میں جیا ہمجی د من کیم ہو کرتی ہے ور معامد دعوة كالب يقي أيس كونك موما يه مو ارتاب كمورت كود يك جاناب ورود پٹرٹیس سنتی جس کا متیجہ ریہ ہوتا ہے کہ و کیلئے والہ شادی کیل کرتا ہے وا کر اج زے کے حصوں کے بعدد یکھا جائے تو شادی نہ کی جائے تو اس کواس سے ڈیٹ اروں تکلیف ہوگی اور گر بغیر اطان کے و کم کی گئی اور اس سے شادی نندگی تو ساتھل س کے ہے موجب ادیت نہ ہوگا کیونکہ اس کوهم ای نہیں ہے ادرای وجہ سے عارے اسحاب (ش فع) كتي جي كدمتنم بدا ب كدش وي كانبعام بيج ال يهي وي وكي ياجات تاك أمر بيندند آئے تو بغيركي تكيف دينے ہوئے معامد تم ہوجائے گا بخوف س صورت کے کہ بیغ م نکاح کے معدویکھی جائے اور پشدندآ نے پرچھوڑ وی جائے۔

مىلى دابى ئۇنىڭ ئۇنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ

شب و موقع ندر ب گامس بورت کی بلی بوادران حرب مقاصد کا جانوبی بروب کار شفاصد کا جانوبی بروب کار شفاصد کا جانوبی کار شفیل کار شفیل کے بیون کار شفیل کے بیون کار مقال کار وائر و کیجے میں اور مقال کا دو اور کا کیجورت سے مقعل بر مقال و اور اس طرب مقال مقال کار اور اس طرب مقال کاروائی کاروائ

ر یکھنے کے لیے مشورہ نبوی (می تیالم)

حفزے منے ویں شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم ملی الشعب وسلم سے اپنی شادی کا تد کر و کیا۔ آپ نے ٹروی آپ و کھے ہیا ہے؟ حفزت منیرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تیس یا رسول اللہ ۔ بیان سر آپ نے فروی

فانظر اليها همة احرى أن يودم بينكما (ترمذي، بأب ما

جا، في النظر الي لمخطوبه)

س عمرت کود بولوس نے کہ یہ بھی تعقد کی استوری کے سے مناسب ہے۔

یہ فریان نبول گفان جوت ہے کہ جس مورت سے شادی ہوئے والی ہے اس کود کھ

یہ نا ور بھر نہیں جسٹے بنر در ہے۔ تریدی ہے کی نکھا ہے کہ جس اہل ملر اس حد میٹ کی
طرف کے بیٹے جس اور انہوں نے کہا ہے کہ کورت کود کھے بیٹے جس کوئی مف کے نبیس شادی

سے بیٹے شاطیک س کا وہ حصہ ندو کھی جائے جس کاد کھنا حرام ہے اار یکی خرب امام
احمد ور سی آن کا ہے۔ پھراہ م تریدی فر وہ تے ہیں:

ومعنى أن يودم بينكما قال أحرى أن تودم المؤدة بينكما

(ترمذي)

## ثاوی ہے پہلے دیکھنامتحب ہے

اب بیسوال کدش دی ہے پہلے عورت کو دیکھ کیما ہے؟ اس باب میں عموہ معام متحب کے قائل میں جے وہ ندب کے لفظ سے قد ہر کرتے میں صرف مول نا ثناء الند پالی پی نے سنت کے غفظ سے تعبیر کیا ہے مگر مقصد ایک بی ہے چن نچہ ن کے الفاظ سے م

يندب أعلانه .. . ... والنظر قبله

(در محتار - ح ۲ ص ۱)

ثکار کا طان اور نکار سے پہلے و کھنا متحب ہے۔
ویسب بطر الروح الٰی روجته قبل العقد وان خاف
الشهوة

(الکواکب المشرقه - ص۳) عقدے پہیے شو ہرکا ہوگ کو کھناستحب ہے گوشجوت کا خوف ہو۔

أذا القى الله فى قلب أمر، خطبة أمراً فلا بأس أن ينظر النما

(این ماجه: باب النظر الى المراة الغ) ستال بب كوفش كرول يم كي ورت مي كار كرك كرو بش قاروب قواس كے لئے ال ورت كود كمين بين كوئى مغائد بيش ر

## د يکھنے میں اخلاص واعتدال:

ان تمام حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کدش دی سے پہلے عورت کو دیکھیں جائے تو کئی مفتد کورت کو دیکھیں جائے تو کو کا مفتد کورت کو دائی آئی مفتد کورت کو دیکھیں ہوتا ہے اور شادی کرلے بیل سے و در بید سے ہو۔ اس سے بڑی حد تک اطمینان قلب ہوتا ہے اور شادی کرلے بیل شکوک و شہر ت اور شیط نی ورسول پیدائیس ہوتے پھراس سسلہ کے ابتدائی فقتے مرئیس افغات سائیت کا اختراض ہو کے کھنے سے خشاہ فقتہ بید کرنا شہو فقہ م بھی و کھنے کے اختراض ہوا و کھنے سے خشاہ فقتہ بید کرنا شہو فقہ م بھی و کھنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ مولانا انورش کھیری رحمة الدمائید فرار دیتے ہیں۔ مولانا انورش کھیری رحمة الدمائید فرار دیتے ہیں۔ مولانا انورش کھیری رحمة الدمائید فرار دیتے ہیں۔

قالوا يجوز النظر الى المخطوبة كيلا ينجر الامر الى العساد وقالوا يخلص البية عبد ابتدا، البطر ثم يفوض الامر الى الله

(العرف الشندي باب النظر الي المخطوبة - ص ٢٩٠)

# د میکھنے کا شرعی طریقہ

تکریویات تجھ طنی ہوئے کہ ہمارے یہاں و کیجے بی اجازے و صورے تکراس ی بر مطلب کیل کداس سلسد میں وہ روان مجلی اور سے بیال جائز ہے جو تی تو مول میں سے کے شاہ کی سے میں ہوئے والے میں روی کے عرص تھے ہے و کی سے ماتھو لی جی زندگی گز رئے ہیں اور حتق ورمجے کی و دی ہے کرے کاٹ کی مزن پر تکھیے ہیں۔ پیطر بیقد اسد م میں یا انکل جا مرتبیس ہے۔اجھی حصرت حابر کے و تیجے کا افتحاقک ا یوا اس ہے اندارہ کا کیتے ہیں کہ سلام میں دیکھنے کی کیا دومیت تھی۔ پہر یہ ہے ہا بھی و تھے رہے کہ اسد م میں شریف عورت کا سار جسم ستر سے سوائے چیزہ اور جسم بی ر یورہ سے زیادہ فقر ٹین ( میٹی یاد ں) کمی ک ک تین (جیرہ - بھیلی - فقر ٹین ) کے سود دومرے حصر مجم کا عورت کے لئے کھونا غیر مرد کے لئے جا تزنیس جیما کے تفصیل کے سرتهي آئند ومعموم ۽ وکا تو بس جمارے بيبال اسي عد تک و غينه جي سند و ليکھنے بيس تحسيس جا ترجیس ہے بھی ضروری نہیں ہے کہ عورت کو علم ہوکہ ججے ویکھا جا رہا ہے۔ مرو کو مطوبہ كمتعنق يقين كيا الهوكسي طراح شروري معلومات جوجانا جابيات واستودي فرماسته بين كه مرف چبره اور تشيلي و يجنا جا بيخ چنانج للصة بين

شم ادما بیاح له النظر الی وجهرا و کفیها فقط لانهما لیسا بعورة ولانه لیستدل بالوجه علی الجمال و بالکهین علی خصوبة البدن او عدمها (شرح مسلم: جدشرا مشخیر ۲۵۹) مردک لئے جائزے کہ مخوب (جس سے شادی کرنا ہے) کا بچرہ و در تشیق دکھ سلک ہے دووں سر چر شین چی اور اس لئے کہ چرہ سے خواہورتی معوم ہوجائے گ اور تیل سے شاک ہے دووں سر چر شین چی اور اس لئے کہ چرہ سے خواہورتی معوم ہوجائے گ

#### مثالى دُلهن المُحْمِينَة المُحْمِينَة المُحْمِينَة المُحْمِينَة المُحْمِينَة المُحْمِينَة المُحْمِينَة المُحْمِينَة

حدیثیں جونقل کی جا چکی ہیں وہی منیاد میں۔ می بدکر م کا بھی اس پر قبل تھا وہ جی شور کی ہے پہیے مورت کو در کیولیے کرتے تھے۔ چنانچے حضرت جا بر کا خود ہون ہے کہ بی نے ایک عورت کو شود کی کا پیغام دیا در میں نے جیپ کر ہے و کیجنے کی کوشش کی اور س بیس کا میں۔ ہو گیا اور دیکھنے کے بعد اس میں رکھے کی و تیس دیکھیں کہ میں کہ میں سے س

حضرت محر بن مسلم" قرماتے بین کد بمیری نسبت آیک مورت سے تفہری میں سے حضرت کے بیات میں است ایک مورت سے تفہری میں سے حصرت کی است کر است کر است کر است کر است کر است کی بار میں است کی بار میں کر است کا اللہ علیہ واسلم کو فرماتے ہوئے ساک مور بین میں اللہ علیہ واسلم کو فرماتے ہوئے ساک و کی من کا تربیل ر

حصرت عمر مستعق تقل کیے عمیہ ہے کہ نہوں نے حضرت علی کو کہو بھیجا کہ آپ ک مزکی ام کھٹو مرے شاوی کا اراد ور کھٹا ہوں اوراس روایت کے افخیر میں میاجمی متایا گیا ہے مرج عفرت عمر نے میںلے ان کود کچھ لیا تھا۔ سات ما صورت اورو قدت سے پرد چان ساکہ شیعت میں از سے ان کہا ہی کہا ہے گئی ہوت میں از سے ان کی ہرت کی مرت کے الم سادہ خال میر سے و کر دار سے متعلق جیسی طرح اللہ از و کریش اور دسے شاوی و نے لگے اقوانوں اپنی رضا مندی سے کید و مرسے کو تبور کریش میں سب سے کود اللہ این اپن موجو کی ایس جا سے بیا کھو نے کی میز پر مز کی از کے کہا دائی میں مواد و ایس گرواضی رہے کہا ہے ہے گئے اللہ ایک میں اور دائی کر واضی رہے کہا ہے گئے ان میں مقصد سے اور الا جائے ورائے مشیقر کو مذات و شووت ارس و جری انگاہ سے ایک الم وجری انگاہ سے ایک نا جائے ہے۔

ا المرفز الى فراه تتے ہیں کہنے رہ نے کے لوگ دھو کہ سے بچنے کے لیے اپنی میٹیوں وا کا ج و بھے کر کیا کر ہے تھے۔ ووقرہ ہے تین وجو کہ خوبسور تی ہے وہ ہے کہ ہم کہ ہوسکتا ے اور حل آل و روار کے بارے میں مجھی ہوسات سے سی سے مناسب ہے کہ یک اظر و بل مر الوبسور تي سے متعلق واقو کا کھا نے سے بچا جائے اور مجھی حرح محقیق و تفتیش کر ے خارق سے متعلق وحوک میں یائے ہے بچاجا ہے۔ مگر البنائی افسوس کی بات ہے کہ آت تدمسان بالعسار سالتيناك تعليمات ويديات بالتنقي ووراوراق الاوتعريط كاشكار تين منشر في على ورائد والله ويدون والدر بلنة موسد رسول الدسائيز الأي من سنت كو ظر ندار کردیته میں عموماه ه و بی شرکی کوه کھائے کی حمی اجارت نمیں دیجے گر کوئی شرکا ش ک نے آبل کی مشکیتر کو دیکھا جو سے تو سے دیا ہا ختہ اور مغرب رو مجھا جا تا ہے ۔ جبکید بعص مسلمان الل معرب في تغليد بين الناسك كل ين كده والمان ورثر كي ومثل ے اُس ور علی کے مدھوت وجہائی وراندر باہر آئے جانے کی مام جازت دے ٠ ية يرجس كريد منات سيكموسة ين اوربسا اوقات ال كا انجام البتاتي خطرنا کے نکاتا ہے ۔ میکن وجہ ہے کہ مغربی منا مک بیس ریاد و ترعور آیس طار تن ہے لیکن میں

منالى دلهر المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة

آ دمی عورت آن تر اش خرش داردی حد تک انداز و گا سکتا ہے۔خویصورتی اور برمسورتی چرہ تعلیمیں جو داتی ہے ملہ آوی فرا افتین ہوتو مسرف چیرہ سے اس کی زندگی کے متعلق بہت کچومعلو مات حاصل کر سکتا ہے۔قد رت نے چیرہ کو قا بری مان کا قلب میں ہے اور اگرا ہے آلہ باطن نما کہا جائے تو نفعانیس سے

اس سسدین موانا تا واقد یا تی کا قول پیلفقل کیا جاچکا ہے وہ مجی کہتے ہیں کے اکا ت کے ایک کہتے ہیں کے ایک کا قال کیا جاچکا ہے مصطوب کا چیرہ و سس کی بشیلی و کیکھ ی جائے صدیث سے بھی س ن اس کا تقیل مے بطش شرق میں در پراٹ فد کیا ہے۔ ان کا تقیل مے بطش شرق میں در پراٹ فد کیا ہے۔

کو س باب میں ماہ کا دختار ف ہے کہ مخطوبہ کا کوٹ اور کتنا حصہ ویکھا جائے۔ چرہ بختیلی پرتواجما کے سال میں ک کا تھی ورامام وز کل کہتے ہیں کہ صفح کم کوویکھا جائے گااورداؤ دفتا ہری فروٹ ٹیل کر فلیظ حصول کے سواقیام بدن کود کجنا جائز ہے۔

آب آئے پڑھیں گے کر تر یہ وسام بل گاہ جو پڑھ جائے اس کی اور جائے اس کی جو رہ ہے جائے اس کی جو رہ ہے جائے گئی جو رہ ہے جائے گئی ہوا ہے جائے گئی ہوا ہے اس کی قطعہ جارت نہیں ہے کے کئی مردا میں عورت ہے تریائی بیس سے اور یا تہ بیت کر ہے۔ بوقت خرورت لوگوں کے سامنے البیت ل مکن ہے۔ وہ س خراص کے سامنے البیت ل مکن ہے۔ وہ س خراح کی جہ البیت ل مکن ہے۔ ان کوش اللہ کا میں گئی ہے البیت ل مکن البیت ہے گر ضرورت کی صد اللہ مرکزہ کو البیت ہے گر خرورت کی صد سے مراح تراس کے رہ ہے۔ اس ہے آئے ہو جائے کی اجازت ہے گر خرورت کو س کے گئی ہیں اس کے وہن دامن کے لیاس میں وکھے ہے۔ ور بس ۔ پھر شرہ بیرے کہ نگاہ ہے گئی ہواورول میں کوئی دوگ شرور۔

قالوا بخلص النية عند ابنداء البطر فم يفوض الامر الى الله (العرف الشدى ص ٣٩) الله (العرف الشدى ص ٣٩) شروع من ديكمة وثت تيت مخلص و فهر معالما الشكر مردود. ورتو و من سدا عام كافت و يرك شوى عن الاترام ضرور واموركا كاظرك

# ضروری گزارش

### ال باپ کی رضامندی:

الا میران کوشریک حیات کا انتخاب دامدین ادر سر پرستوں کی اجازت دمشورہ اسے بغیر کر لیما در سر پرستوں کی اجازت دمشورہ میں بغیر کر لیما در سے نئیں ہے بلکہ پٹی پسند کے ساتھ ساتھ والدین اور دلی کی اجازت اسے بھی ضروری ہے سرکاروو عام سلی القد علیہ وسلم نے والدین دور سر پرستوں کی اجازت ور شریع بغیر انتجام پانے والے نکاح کورد قرما دیا ہے۔

زرا تورکری تو معلوم به گاکہ واقعن آئ کے دور میں بعض تو جوان الا کے ٹرکیاں

پیٹے والدین کی رضا اور ائیس گوش گزار کے بغیر اپنا شریک حیات نتخب کر کے رفعنا
اور دوائ قائم کر لیتے ہیں اور بعد بیل ناتج بہ کار کی تاجہ ہے از دوائی کشخش، ور تناؤ میں

بیش کر فون کے " نسور و تے میں پیمر انہیں ہاں ہاپ کی رضا اور رائے کا ضرور کی ہوتا

بیش کر فون کے " نسور و تے میں پیمر انہیں ہاں ہاپ کی رضا اور رائے کا ضرور کی ہوتا

بیش کر فون کے ماتھ ساتھ اپنے

بیزرگوں کی بھی رضا مندی اور خوشعور کی کو مذاخر رکھیں اور چیپ چھپ کر نکا کا عہد و

بیزرگوں کی بھی رضا مندی اور خوشعور کی کو مذاخر رکھیں اور چیپ چھپ کر نکا کا عہد و

بیان کرتے ہوئے ناتج ہی کار کی کا ثبوت و سے کر روز روز کی کھٹ بٹ بیل پھش کرآ ہے

وال کا رونا ندر و کیل ۔

#### الر سے الر کی کی رضامندی:

ای طرح ماں باب اور ذمہ دار حضرات کو بھی جائے کھن اپی صوابدیدیراز کے اوک کے لئے شرکی حیات کا انتخاب مذکر میں بلکہ رشتۂ از دوج میں خسلک ہوئے والے لاکے لاک کی پیندنا پیند کو مد نظر دکھنا ضروری ہے۔

ور کے اسلام یک حقیقت پیندائر تی یافتد اور ترقی پند فد بب بے اسلام اس

منالی ذاہد گاہ اس کی مع شرے کے حالت اس کے یا قل ریکس ہیں۔ اس م جمیں جدید اس فاروں ہے ہم آ بنگ ہوے ہوں تاریخ ہیں ورت کے نام پرتاریکیول کے اس فاروں ہیں بھی ترنے کی جارت کیل دیتا جہاں فقط جنسی بدحالی کو پہنچ ہوے ان فاروں ہیں بھی ترنے کی جارت کیل دیتا جہاں فقط جنسی بدحالی کو پہنچ ہوے نان فاروں ہیں بھی ترنے کی جارت کیل دیتا جہاں فقط جنسی بدحالی کو پہنچ ہوے نان فاروں ہیں اور بین کے رشتے کو جنوں جائے۔ جہاں ذینگ ور بیننگ میسے کھناؤے اصول دواج پاج تیں۔ آ ہے تا کے بارے بیں جم آ ہے کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا تراہ فات ہیں؟

#### أيك نن وباء:

نو جوال لا کے فرکیاں شادی ہے آبل آن کس میں ہے محجک منتے میلتے ہیں۔ سیڑ وتم ت كرت بين تاك شادى سے أن وہ ايك دوسر بي كو بخ لي سجھ سكيس بريك ما قات كى جھیک وقتی ہوتی سے جوجد بی با یت ایس مدل جاتی وقت اکیس جا انا ہوتا ہے کہ ں کی پیندئیسی ہے۔ عاد ت کسی میں اڑھ کی کے یارے میں ن کا نظریہ کیا ہے؟ دوسرہ قدم آئے برصت وے دہ جس فی دوری کوشم کردیے ہیں ایک دومرے سے پٹنا چومنا اس سلسدیں یا مری بات ہوتی ہے اس طرح کے عام جنسی کھیل کے ڈریعے وہ یک دوسرے کوریادہ سیجھنے کی کوشش کرتے ہیں' تیسرا قدم یک دوسرے کوٹنو سانے کا ہوتا ے جس کے تخت وہ یک دوس نے سے مخصوص جس کی اعتشاء کو چھوٹے وران کے ساتھ كميك ك لئے آراد ہوتے ميں۔ اس بعد أنين فيمد كرنا ہونا ب كركيا وہ ايك كامياب ميال يوكي برسكين كي فيصد الربال مين جوتوه وه شاوي كريستة بين اورا كراتا س اتنا آزادان جنس كليل كين ك جدده محسوس كريس كدن كامزاج اورعادات يس میں میں میں آو کی دوم سے جو ن اڑے یا لڑک کے ساتھ بھی سدید دوسری تیسری باریا بهت ورچلار بتا ہے۔ (جنسی تعلقات) CTTO SEASON SEASON SELECTION OF SELECTION OF

### ز سے اوی کی رائے معلوم کرنے کا طریقہ:

چھ طریق میں ہے کہ جس ہے وہ ہے تکلف ہوں چھے ہم عمر دوست اور سہیں بال کے در جہ ہے اس کے والی تصمیر (وس کی ہت) کو معلوم کر ہیا جائے اور تجر ہد کی ہت ہے کہ اس طریقہ سے ضرور اس کے خیالہ سے معلوم ہوجات ہیں اور جفش دفعہ تو ہے وریافت کے ہوئے وہ خود می ایسے ہے تکلف روستوں سے پٹی بیشر میر کی یا ناپستد میر گی خاہر کروسے میں اور اولیا وتک وہ فجر میں تکنی جاتی ہیں۔

### لڑ کے لڑکی کی مرضی کے بغیرش وی کر دینے کا انجام.

یک کوتا ہی ہے ہے کہ اکتر جو مرتبر کے اگر موقع میں لڑے انکی کی مرضی حاصل نہیں کی جاتی انتہب
ہے کہ تکا م جو مرتبر کے ہے وو شخصوں کا تعلق ہے حس کے ساتھ جرادا ال معاطات
واست جی وو تعلق تو ہو کسی اور کا اور رائے ، بو دوسر نے گواں دونوں کے مصاح کے ک
فال نے بواور کو وہ چی نا خوشی بھی فلا ہر کرتے ہوں مگران ہے قہ بھی نہ پو چھا جائے اور
زیر دی تکا م کر دیا جائے ۔ بعض دفعہ تین وقت تک ن جس سے ایک برابر تکار کرتا
رہتا ہے گرائی کو جرکر کے فاموش کرایا جاتا ہے اور مرجر کی مصیبت جس اس کہ جو ستہ و
جاتا ہے گیا ایس جس جرادول خرا بیول کا مشاہدہ ٹیس کی جاتا ؟

۔ کیں ظلم وستم کے کہ بعض مہمل مصلحتوں کو چیش نظر رکورکر س کے خیاب کی پر وا ونہیں کی جو تی اور ان کو محکونٹ واپ کراس بودیش پھنسا دیا جاتا ہے۔

بہت سے مقامات اپنے بین کرنا پیند بیرگ کی جائٹ بین کا آگر دیو گیا چھ شومر نے مرتبر بیری کی خبر نہیں کی اور سمجھ نے پر ساف حوب و سادیو کہ جس نے تو پی رائے ظاہر کر دی تھی جمہوں نے پیا حقد کیا ہے وہ کی اس کے دسدد رہیں۔ اب ابناء کے س کا کیا جد تے ہے؟ ہزر "مال کی قرامسلات موٹی ورغریب مصوم عورت تید جس کر آل منالی ذاہد اس میں اور ان کے متنس سے متعلق پسد ناپندایس سے کشن اور ان کے متنسل سے متعلق پسد ناپندایش سب کش فی ا موقع ندد سے اس میں بہب واوی وی مرتنی معلوم کے بغیرای چگدر شنا از دوائ میں مہونک و سینے کی اجازت قبیل و بڑا کہ لاکے اور لاگی کو اسپنڈ شریک حیات کی شکل و مورت اور عادات وافد آل کا ذرو برابر عم ند ہو۔

گرو مدین لاک کے انتخاب کو کی دجہ سے سدیجھتے ہوں قر سے رندگی کے شیب، فر زے آگاہ کر کے تنا تو کر کئے ہیں کہ س کی پسند کو بدل ویں تر بینیں کر کئے ک س کی مرمنی کے بغیر زہر ری کمی جگہ اس کا نکات کر دیں میں طر وعمل مدصر سے یہ کہ شرکانا جا کا ہے جگہ دنیاوی متبار سے بھی اس سے سائ تکیف وہ ور پر بیناں کی میں سکتے ہیں۔ مالى ذلىل المحلكة المح

# بچھ منگنی کی بابت

ت میں ہے ہیں تا وی ہے جیت طین طے کرنا اور شاوی کے میٹے لائے اور ٹرکی کے میٹے لائے اور ٹرکی کے میٹے لائے اور ٹرکی کے میٹے کا کیا ہے۔ نفات اوس سے میٹوں میں منتفی کر لینا جائز ہے۔ نفات و مستی سے پہلے نکاح کی بجت بات کر لیما یو وہ اس سفنوں میں منتفی کر لیما جائز ہے۔ بیکن ورحقیقت منتکی صرف وعد و سے جو صرف ریون سے ہوا کرتا ہے۔ اس موقع پرش کی کا سے سال بیدا کرنا اور فضول فرچی کرنا احتی کی نامنا سب ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے مروی ہے کہ نہوں کے ایک طورت سے متنفی ( نکات ک بات ) کی تو ٹی اکرم مسلی القدعلیہ وسلم نے انہیں قرامایا

امظر البھا فانه احری ان یودم بینکه

ار توری کوری کولای ترب سدر میں مجت قام کے بین بید و مناسب ہوگا۔

یہ بات مجمی محوقہ فاظر رہے کہ شاہ کی سے پہلے متحقی کرنا محض جواز کی حد تک ہے

در نہ بیولی شاوی کا ضروری حصہ نیس کہ پہلے متحقی ہی کی جائے بھرایک عرصہ کے بعد

نکاح برصتی کی جائے برسان کی مراست بیس متحقی کے جائے نکاح کا رواج زیاہ و تھا اور خود

نکاح برصتی کی جائے ہوں نکاح کا راستہ اختیاری ابعثہ آپ کے بحص نکاحوں بیل اروائی مطہرات کی رفعتی تورائی ہوگئی خبر بعض کی دوائی حراب ابعثہ اگر

مطہرات کی رفعتی تورائی ہوگئی خبر بعض کی رفعتی تدرے تاخیر ہے ہوئی۔ ہاں ابعثہ اگر

مطہرات کی رفعتی تورائی موگئی خبر بعض کی رفعتی تدرے تاخیر ہے ہوئی۔ ہاں ابعثہ اگر

میں کولا کے یالا کی یال کے خاندال کی طرف سے کولی خدش یا خطرہ ہوتو دہ تحفیظ ت

ہوٹی نظر متحق کی رفعت سے فاحدہ مخان سکتا ہے بعدا ایول کے سے ایک دوسرے کود کھے اسے مناسب رہتا ہے تا کہ متحق کے بعدا وٹول خاندائول کے سے ایک دوسرے کود کھے جائے۔

مناسب رہتا ہے تا کہ متحق کے بعدا وٹول خاندائول کے سے ایک دوسرے کود کھے اسے دیا نے کے اور پر کھے کا موقع ال جائے۔

منالی ذابس شرسود و مقل و لی ۱۹ ب کیس اور س مفلومه کی بدو کرین گریددی مونی که ب این بیدفرسود و مقل و لی ۱۹ ب کیس اور س مفلومه کی بدو کرین گریددی سرت اس وقت تک مرکب جی شیخ و در نده بھی دو گئے تو یہ بات کہد کرا لگ جوجات میں کدصا حب اگوئی کئی کی قسمت میں تو تھس میس گی جم کیا کریں اس کی تسمت ہا ہے فضر باس کیا فضر برکا جواب ہے۔



## نکاح کون پڑھائے

#### منالي ذلهن المحالية المحالية

## بارات کی ایک جائز صورت

شادی کے موقع پراڑ کے دالے حسب ضرورت چددایک متعدق و کہ و کے رمزی و و وں سے گھر جا تھے جی گرمینئلزوں کی تعداد میں دوروز دیک کے تام رشتا و روس اورگاڑیوں کا قافد کے کرنز کی و ول کے ہاں دوستو سا بچ کا عورقوں پر مشتمل بھول اورگاڑیوں کا قافد کے کرنز کی و ول کے ہاں جانا اسد می کی سروہ ور پائیزہ تعیمات کے بیئسر منافی نے اور تقیقت یہ سے کہ بیٹھی بیدوال میں موقع پر جمع مونا قوس میں کوئی جرن بیدوالہ رسم ہے۔ ای کی رہا پیندوگول کا شادی کے موقع پر جمع مونا قوس میں کوئی جرن میں۔

# نكاح كى مجلسيس

(حصور کے جب حضرت و طہد کا حقد کائی قربایی) تو رش فرباید کہ اے اس ا جا ڈاورا ہو بکر وعمر وعمان وظور زبیر ورانصار کی آیک جماعت کو بلالہ ڈے س سے معلوم بہ اکد کائی کی جس میں اپنے خاص لوگوں کو مدعو کرنے میں پچھ مف کھ نہیں اور حکمت اس میں سے بے کہ نکائی میں اشتبار واللہ یں ہوجائے جو کہ مطلوب ہے مگر اس جھائے میں غلو ورم باخد شہوں وقت پر بل تکلف دو چار آ دمی قریب وز و یک ہے جمع بوجا تحی (دو کائی بین)۔ (اصل ترابریوم)

Carro

# 703

#### مير معلق ني كريم كي احاديث طيبه واضح جي -اشان

عن ابي سلمة قالت سألت عائشةٌ كم كان صداق الشيّ قالت كان صداقه لازواجه اثنتي عشرة اوقية ونش، قالت اتدرى ما انش؟ قلتُ: لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم (رواء مسلم - مشكوة ص ٢٧٧) حضرت ابوسم الكتي بيل كديس في ام المؤسنين حفرت عا كشرصد يقد ف وریافت کیا کہ آ تحصرت کا مہر اپی ازواج کے لئے کئل تھا؟ فرویا ساڑھے بارہ اوقیداور بدیا تج سودرہم ہوئے میں (میج مسلم سطاؤة) عن عمر ابن الخطاب قال "الا لا تغالوا صدقة النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان اولكم بها نبي الله - ما علمت رسول الله شيئًا من بسانه ولا الكح شيئًا من بماته على اكثر من اثمتي عشرة أوقية (رواه احمد والترمذي والبوداؤد والشباتي وابن ماجة

والدار میں مشکورہ ص ۲۷۷) حطرت عمر ابن خطابؓ ہے روایت ہے کہ آب سے فرمایا ویجھوا عورتوں کے مہر زیادوں بڑھایا کرو کونک اگریدد نیاش عزت کا موجب اور اللہ کے زور یک تفویٰ کی چیز ہوتی تو تی کریم تم ہے زیاد اس چیز کے متحق تھے۔

## نكاح كامسنون طريقه

شريبت مطبروب كال كوميت أسان ورساده ركها بم مفروري كام تو مرا ا بعاب وقبول ہے۔ تیکن منو باطر بھتا ہے ہے کہ شروع میں خطیہ بڑھا جاتے جس میں خاص طور ہے رونو پ کونسیتیں ( بہتر زندگی ٹز رے کا طریقہ) اور حد کے خوف کا مصمون مونا ہے ہے۔ یونکہ روحین فاتھن کی فب خدا کے بعیر سیج طور پر قائم رکھنا بہت معکل ہے آیا تکدان میں کیافریق (عورت) فعرۃ کرور ہوتا ہے اور کمزور کا حق ویتا خوف خدا کے اخیر 💎 سی اروب ہے تمویا مشکل ہی ہوتا ہے۔ پیم زاجین کے اکث معاملات البيت بوت بين جن كا قريبي ووستول ورعزيزول كي بهي سائف ، ا تامن سباخيال كياج تاب جدي عكدهد مت يل الحاجانا جانا مثايد عي وجديد وهد مسونه بين جوتين "بيتين يزحي جاتي مين ال سب بين تقوي كالمفمون ہے۔ ان بين کين آیت کے ندر ( ۱۰۰ انسام کی ) یکی وضح کرویا گیا ہے کرویش میں ہے کی جی ا بیا شخص کوا 'ما ن مو ہے کے داور ہے برتر کی حاصل شیں ہے کیونکہ دونوں ایک بی ہاہ ( آوم ) کی ولاد ہیں اس سئے شوہر پیوی کونقیر نہ سمجھے۔

منائى دنهى المستعدد ا

بجے عم نیس کہ آئنصرت نے ای اروائ مطبرات میں ہے کی ہے ہارہ اوقیہ ہے زیادہ مہر پر تکاح کیا ہو یا اپنی صاحب زاد ہوں میں ہے کسی کا کاح اس ہے زیادہ مہر پر کیا ہو (مشکوٰۃ شریف)۔

یو ہوں کے حقوق میں سب سے پہلا ہی مہر ہے جوشو ہر کے دسہ رم ہوتا ہے۔ ہورے امام بوصیفہ کے نر دیک میرکی کم سے کم مقد، روس درسم ( نقر یہا دو تو سے سرز ھے سات و شعر ہیں دریاد و مہرکی کوئی مقد ار مقر بنیس حسب حیثیت میرچا ہیں دکھ سکتے ہیں۔ یول تو کوئی نکاح بغیر مہر کے نیس ہوتا لیک اس ہارے ہیں مہت کی کوتا ہیں اور ہے احتیاطیاں مرز د ہوئی ہیں۔

 ایک کوتا ی اور کی کے والدین اور اس کے اور و تارب کی جانب سے بیموٹی ہے۔ كد مبرمقرر كرت وقت الرك كي حيثيت كالخاظ نيس ركحت بكد زيده عدرياده مقدار مقرر کرے کی کوشش کرتے میں اور بدا اوقات اس میں تھاڑع اور جھڑے ك شكل يھى بيدا بو جاتى سے بلداس سے يا ھاكر بعض موقعوں ير سيمى و يكھا كي سے ك اى جھكزے يىل شاقى رك جاتى ہے۔ لوگ زيادہ مبر مقرر كرنے كولخر كى چيز مجصة بيل ليكن يه جالميت كالخرب جس كر جنتي خدمت كي جائ كم ب ورندا مرمركا زيده مونا شرف دسيادت كي بات بوتي تو آ تحضرت كي زوج معبرت اورآب کی صاحب ز دیوں کا میر ریادہ اوتا جا ایک ، تخضرت نے کی کی دیوی کا در کی ص جبر اوی کا مہریا کچ سور بھم سے ریادہ مقررتیں کیا۔ یا پچ سودرہم ایک سواکتیں تو نے تی ، شے ( م ۱۳۱۱) یو تدی الی سے رای کو انجر فاطی الکو یا ہے۔ بعض اكايركامعمول وإبك أران عاكان يرست كافرائش كالتاق وراتك اگرا میر فاطی الرکھوتو تکائ پڑھا کی گے ورث کی اور سے پڑھو اور اعرض مسلمانوں کے ہے آئخضرت کا اسوؤ حسنہ ہی لائق گخر ہونا جا ہے اور مبر کی مقدار آئی رکھنی چاہے جتنی آ تخصرت کے یہ مقدس از وج اور پیاری صاحبز او بوں

کے گئے رکھی۔ آپ سے بزود کرکس کی ترت ہے؟ کو اس سے زیادہ مہر رکھنے ہیں اور ایسی کوئی حربی ترین کی حربی کوئی کی چیز سجھنا اس پر جھنزے کوئی سے اور اور ایسی کوئی حربی الیاب جا ملیت کے جرائی ہیں جس سے مسل نوں کو بچنا جا ہے۔

ایک کو جائی جفس دیبائی صفوں جس جوئی ہے کہ مقد رہھی ٹیس دو ہے مہر کو اشرع محری اسک سے تھی مقد رہھی ٹیس بغتی محروک اسک سے تھی اور کو انظر کا محری اسک سے تھی اور کو انظر کا محری اسک سے تھی اور کو انظر کا میں جو کی اسک سے کہ مقد رہھی ٹیس بغتی محروک اسک سے تھی اور کو انظر کا میں ہے بھی جو بالکل غلط ہے۔ فساجاتے میں تھی کیاں سے بھی ہے کہا اس سے بھی ہو بالک غلط ہے۔ فساجاتے میں مقد دوئی در جم بھی ہے کہا ہے کہا مقد دوئی در جم بھی ہے کہا ہے کہا مقد دوئی در جم بھی ہی جو بیس کہ بہتے کہا مقد دوئی در جم بھی ہو دوئی ہے کہا ہے کہا مقد دوئی در جم بھی ہو دوئی ہے کہا ہے کہا مقد دوئی در جم بھی ہو دوئی ہے کہا ہے کہا مقد دوئی در جم بھی ہو دوئی ہے کہا ہے کہا مقد دوئی در جم بھی ہو دوئی ہے کہا ہے کہا مقد دوئی در جم بھی ہو دوئی ہے کہا ہے کہا مقد دوئی در جم بھی ہو دوئی ہے کہا مقد دوئی در جم بھی ہو دوئی ہے کہا ہے کہا مقد دوئی در جم کی جائیں ہو دوئی ہے کہا ہے کہا مقد دوئی در جم کی جائیں ہو دوئی ہے کہا ہے کہا مقد دوئی در جم کی جائیں ہی کی جب کی جائی ہوگا۔

ایک زبراست کو جائی ہے ہوتی ہے کہ مہر او کرنے کی معد ورے میں مجھی جوتی بلکہ روائی ہی جاتی ہی جاتی بلکہ روائی ہی جن کی ہے کہ ہو یوں حق مبر معاف کر دیا کرتی ہیں۔ بیر مسئلہ چھی طرح کے جو بینا جائے کہ بین کی جو کی کا میر بھی شوہر کے فرمدائی طرح کا قرض ہے جس طرح دومرے قرض واجب الدور ہوت ہیں۔ ہوں تو اگر بیوی کل میر بیا اس کا چکھ دھمہ شوہر کو مدی ف کر دے تو صحح ہے لیکن شروع بی سے کی کو و جب الدور نہ بھٹنا بولی منظی ہے۔ ایک ہدیت میں ہے کہ جو شھی نکاح کرے اور میرا دا کرنے کی نیت تہ رکھتا ہو وہ وہ زائی ہے۔

# مثالی وکہن کے اوصاف

ال امرة اطاعته وإلى تُصر اليها سرَّته وال أقسم عليها الرَّمة وال عاب علها لصحته في تقليها وماله

(ابي ماجه ١٣٥ ياب العبل النساء)

اگر شوہر کوئی تھم کرے (جوخل ف شرع ند ہو) تو اس کی ہات و نے ور گر شوہر س کی طرف و کیھے تو شوہر کو فوش کر دے ورا گر شوہر ک کام پر قتم تھ بیٹنے کہ منر ورتم میں کروگی (اور وہ کام شرب جا ہو او اس کی قتم پڑی سر وے اور شوہر اگر کہیں چل جائے (اور اس کے چیچے گر جی رہ جا تا ک اپنی جان اور اس کے وال کے بارے میں اس کی فیر شوا ہی گرے (یعنی شانت نہ کرے)۔

اب بم آپ كما مندال كانعيل وكركرت ين

برنی صفت:

 مثالی ذلیس فالمولی فالمولی فالمولی فالمولی دلیس

ووا میں۔ اگر وہ معاف کرنا جا ہیں تو ال سے کہدویا جائے کہ وہ اپنا حق وصوں ر لیں اور پائھ عرصہ تک اپ تھرف میں رکھنے کے جد اگر جو ہیں تو واپس وٹاویں اس سلسلے میں ال پر قطعاجر ندکیا جائے۔

ارے ہرے ہرے میں ایک کوتا ہی میر ہوتی ہے کدا گریوی مرجائے اور س کامبر دانہ کی ہوتو اس کوہنٹم کرجاتے ہیں جا یا نکہ شرقی مسئلہ ہیں ہے کہ فائٹ ہوا کا داہوگا اور اگر مسئلہ ہیا ہے کہ فائٹ ہوا ہے تی ہو یہ کا مقال ہوجائے تو نصف میرو جب ایا داہوگا اور اگر میاں ہوجائے تو نصف میرو جب ایا داہوگا اور اگر میاں ہوگی کی خلوت (میجھ ) کے بعد اس کا انتقال ہوا ہوتو پورا میراد، کرنا واجب ہوگا ور ہی ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوتا ہو تقسیم ہوگا۔ سے ہوگا ور ہی میر تقسیم ہوگا۔ سے کا متلا علی وے دریا ہے اس کے آکہ لیما جا ہے۔

المارے یہ ب بیہ وہ تا ہے اور وہ الرق کی کا انتقال سسرال میں ہوا ہوتو اس کا سرا اللہ اللہ من ہوا ہوتو اس کا سرا ت کے قبضہ میں آ جاتا ہے اور وہ الرک کے وارٹوں کو چھی میں ویے اور اگر اس کا انتقال سیکے میں ہوتو وہ قابض ہوکر ہیٹھ ہوئے جی اور شوہر کا حق دینے کی ضرورت تہیں سیکھتے حدد مکہ مروے کے مال پر تا جا کر قبضہ جی لیما ہوگی کری ہوئی ہائے بھی ہے اور ناج نز مال جمیشہ خوست اور ہے برکتی کا سبب بنآ ہے بلکہ بعض اوقات دو سرے مال کو بھی ساتھ لے دو مرے مالے اور جا بلیت مال کو بھی ساتھ لے دو جا بلیت اور جا بلیت کے خلط رسوم وروان سے محفوظ ر کھے۔

الله المراجعة المراجع ہوگی اس سے شریف بچوں کو بیدسیق اطاعت کا ملتا ہے خدمت مراری کا ماتا ہے اسے

ر کر دوسرے کا بی قوش کرنے کا ماتا ہے۔ یونکہ اب تک ہے و سطانتی کل ہے روس سے کی خدمت کے لئے واقف ہوگ ۔ اب شاہینے سے کھانا الماسینے لئے پہنتا ت ائے وقت برسونا مند سے وقت پر جا من ۔ لند کی شان ا ب تک جود و سروں کی آ تھوں کی پانچوں میں " رزووں اورارہ ٹول کے گہو روں میں ملی اور پڑھی' کل ہے وہ خوو بٹو ہر کی خدمت گڑ رکی کے سالنے وقف ہو گی را گھی بری جو پائھ بھی ہو کی سب ای ول ے نے تنی ۔ ب شک پہنے کی اور اوڑ ھے گی کر س لئے کہ شو ہر کو اچھی گے۔ ہے کو سنوارے گی انجھا رہے گی تھراس ہے کہ شو ہر کی نظر میں سبچے اور جب مال ہے گی تو ومادے مرام کی خاطر راتوں پرر تی جا کے گی اور ٹیل ٹیل کر کائے گی س لئے کہ نی نىل كى ۋەردارى اللى ئى ب

يس ا \_ مسلمان بيولي! ايغ " كارتمة ملع الين صلى القد عليه وسلم كى اس تفيحت كو بميشد واركف كدرات أحركما الطاعقة كداتوبر جوهم كريداس كي فرا برواري كرناي منزں ہے شک کڑی اور ذمہ داریاں بخت کیکن مسلمان لڑی ابیس ہے کہ افعایات بھی کیے کیے اور بٹارٹی بھی کیا کیا ہیں؟

رندگی کے سوجی جہال میاں ہوی ساتھوڑندگی بسر کرر ہے ہیں اس میں الدی ق نے شوہر کوامیر اور نگرال بنایا ہے۔ اس اہارت کے علاوہ اور جتنی ہارتیں ہیں وہ سب وقتی ورمارضی ہیں۔کل ایک وی امیر ہنا ہو تھا اور آج و وجیل خانے میں ہے۔کل تک ہا۔شاہ منا ہوا تھ اور آج اے کوئی ہو چھنے کو تیا رمیں ۔ لہذا بیا ہارتیں اور حکومتیں ۔ ٹی ب لی چریں ہیں۔ آج میں کل نہیں لیکن میال ہوی کا تعمق زندگی جر کا تعلق ہے دم دم کا سماتھ ہے ایک میک محد کی رفاقت ہے لہذا س تعلق کے بینچ میں شو ہر کو جوامارت و مسل الله کی ہے وہ مرتے دم تک برقرار رہتی ہے یا جب تک کاح کارشتہ برقرار رہے اس لئے بی که برتبوراشو ، کوفی قلم مرابیق س کی جاعت کرو پشرطیکه س چیز کو بند توانی س ال ومن نديوس - المعرب - المعربي من من يواجي الحرم مردول سے منا جن المرب ن تحاموں میں جارہ فیمرہ ) تو س میں شوم کی اطاعت کرنا چا برخیں۔ جو بیوی سیٹا سے الا اللي كرائي ك سالية شوم كى برجالز بالتدامان كالدراس كى مايمت موافق میننے کی کوشش کرے تو شو ہر کے دل بیل اس کی محبت منر در باید ہوگی اور شو مراس کا جیا دوست اوراس پر جان فد، کرنے والاین جانے گا تیس بیای وقت ہوگا ہے۔ یون ا ہے آ ہے کوشو ہر کی اطاعت میں قنا کرو ہے۔لند ہیں شہر کی طاعت میں پاچیں ، ۔ رام سب چیوڑ وے۔ طاعت میں حتی دلیقیں میں انہیں میں عز تیل تیجے کا تؤل ہ سن في قرار كويتوه ب كي تين خيار كريه الربرني وين ال صفت كوان بالدركان ئے عد توڑے کی جل کیے اس کے اس پر جم جائے پھر و کھیے کے میں باروی جل کیسی مجت یا ق ے بھر یہ بیاب ن وقاب ہوں گئے کیدا ماغ دوسم موں گئے کید باطن داخا ہو ہے۔ هران ورومس كيديما مى دومان توسيغو سياكيد يرينان وأدعاه تليورسا هم او الدينية و سنا يك خوشي وو شنفاو سنا يك أفر و وسوجينا و سند يول كالبذاخرة کی خاطت ورفر با بیرو رق کے دریعے اس کی فوشی کے حاصل کرنے بیس ون رہا کی مب - روز مینی شوہر کے چیرویررٹ افٹم ویریش فی کے آ جار نظر آئیں قوفورا بھی مو یا ہے اور اس کے فم نے یا تھ فمنین ہو جائے اس کے خوش ہونے کے یا تھے فوش و باليدال كربيت كالتم بلياس كردية كرسته رونا عجيد جوثوبرك ا ک پہنے جو کے وی چاہیے جس طرح کے بجے دیسے کھنے جب کے میں کھنے۔ بس ک ے اللہ اللہ کی معصر موسا کی اور تھوڑ ہے جم مصر میں بین جانے وال سی کی بیوی السی ف ا بہ ب کاٹ کا وہ ں و سے کے جدر مرکی کا نیاد ورشروع ہوگا ہی کیا ہے گوجی جم یر ہوگ م*ن کر "*نا ہو کا یہ اب تک ہے لگری کے ساتھ زیدگی گز اری بیس کل ہے تی پایسدگ

شوہر کے رہ منے اس طرح رہے کہ جب شوہرد کھے تو دیکھ کر خوش ہوجائے وراس کو اپنی بیری و بیا کی تن م طورتوں سے زیادہ خوبصورت معلوم ہو۔ گر عورت اپنے شوہر سے رہ منے ایٹھے لیس میں صاف متھری ہو کر رہے ' بالاں میں تیل ' آ تھوں میں کا جل کا اجتمام رکھے و فیرہ و فیمرہ تو شوہر کی نگاہ میں ہے سب سے زیادہ سین ہوجائے۔ بقول کسی سے ' کہن فرقہ خوایش پیراستن ''۔

اور مسے اوگ اپنی بچیوں کو خاص طورے دن بہ توں کی تھیجت کیا کرتے تھے۔ مثل ا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عند نے اپنی بیٹی کو حسب دیل تھیجت کرتے ہوئے فران بی غیرت بیٹی رشک و تکبر ورغرورے بیٹا کیونکہ میدطان آل کی جائی ہے۔ زیادہ ا اورٹ ڈیٹ سے پر بیز کرنا کیونکہ اس سے بغض وحسد پیدا ہوتا ہے۔ سر مدخر وراستعاں کرنا کیونکہ میرسب سے بہتر فرشیو یائی ہے۔

ای طرح فرافصہ بن احوص ۔ اپنی بٹنی ٹائلہ کا ٹکائے میرالمومٹین حطرت عثماں یں عنی نارشنی اللہ عند ہے کیا۔ جب ان کی رفعتی کاوفٹ قریب آیا تو انہوں نے لھیجت کرتے ہوئے کیا'

میری بنی اتو قریش کی عورتوں کے پائ جارای ہے جنہیں بدنسبت میرے خوشیوزیادہ میسر ہے اس لئے دویہ تیں اختیار کرنے کی کوشش کرتا ' سرمہ کا استعمال کرنا اور پانی کی خوشیو لگانا ( مینی خوب خسل کرنا ) کہ تیری خوشیو مفکیزہ کی نہیک کی طرح ہوجس پر بارش کا پانی پڑا ہو۔

(الا فاني دالي الغراج الاصلباني تحفيز العروس-صفح ١٢٢)

ابوال سورنے اپنی بنی کوشیعت کرتے ہوئے کہا:

زیب وزینت کا خیال رکھنا اور سب بہتر زینت مرسے وشود کا استعمال کرنا اور بہترین خوشبوا چی طرح وضور کرنا ہے۔ (تخف سروس ۱۳۳) منالى دُلهِ ﷺ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَ

سیامارت عام ادارتوں سے مختلف ہے۔ دوسری ادارتوں میں حاکم کا محکوم کے ساتھا میر کا رعایا کے ساتھ صرف ایک ضابعے کا قانونی تعلق ہوتا ہے۔ لیکن میاں بیوی کا تعلق محض ضابطے قانون اور محفل خانہ پوری کا تعلق نہیں ہے بلکہ بیاد و دووں کا جوڑ ہے۔ بیاد وس کا تعلق ہے جس کے افرات سازی زندگی پر مجملے ہوئے ہیں۔

إِنْ مُطَرِ النِّهَا سِرَّتُهُ

اگر شوہراس کی طرف کیسے تو اسے حوش کرد ہے بعنی پی جال اٹھال بطریق شرع شوہر کی مرصی کے مطابق دیکھے کہ جب بیوی پر نظر پڑنے تو اسے دیکھ کرداس کا در حوش ہو۔ حضر میں دق میں بیٹر فردی کئی ہے۔ ان جس کے سعود میں گر مصرف بھٹک

(التباغ دوا والعوب بقرف منی ایک و التباغ دوا والعوب بقرف منی ایک گری بہت بہند ہے گھریں سب سے میع کیلے کیٹے برائے کیڑے بہنا بھیے سروگ بہت بہند ہے در شو ہر نے اور ساس نے جتنے نئے کیڑے سلوا دیتے ہیں وہ نہ بہنا ور بالکل گند ہے کپڑے در شامدی حالت ہیں شو ہر کے سامنے رہنا سے بہت بری بات ہے اس لئے حدیث یاک شرعورت کی بیصفت میان کی گئی کے

ا پروان کو محسوں کر کے کسی ورکی طرف واکل ہوجائے گا ( تتحف عروس - ۲۴ ) لہذ خورتوں کو جائے کہ ہے کہڑے صاف متحر ہے رکھیں۔ گر کیڑے پر کوئی وصیہ گئے جائے تو فورا صاف کردیں ایک وحیہ بھی اپنے حسم پر یا کیئروں پر شدلگا مہنے ویں۔ اس طرح خوشیوں گانا مسوک کرتا مقال کرنا میں کچیل ہے خوا کو بچاہ کے رکھن تر کدیا لوں کی صوفی کرنا اور ناحن تر شا میں سب بیوی کے سے ضروری چیزیں میں لبندا من میں خفلت شاکرنا جا ہے۔ منالى دُلهر المُنظِينَة المُنظِينَاء ال

یورپ کی حسین و حمیل فی تون نے اپنے دور کی بڑکیوں کو وین بھر بین کئی مرتبہ
طنٹرے پائی سے بھیرہ دعونے کی تاکید کی تھی۔ معلوم ہوا کہ ہفویش کتنی حکمتیں پوشیدہ
بیں۔ آپ نے ویکھا اسمام ش شوہر کے لئے زینت کا اہتمام کیا جمیا ہے۔ لیکن سادگی
گئیسی جمبر فریب سے فریب مورت چاہے سفر میں چاہے گھر میں ہوئی ہے بنا رہوا چاہے
تندرست ہوئا عمر کی سی مغرل پر بھی ہوئی چاہے جو ت ہویا پوڑھی ان یا توں کا خیال ضرور
سکھے کہ اگر گری ہوئی دون جی دو مرتبہ ورند ایک مرتبہ تو فنسل کر سی لے (اگر فنس صحت
سے سے نقص ردہ شہو) اور وضوئی چونکہ پانچے مرتبہ قرض نماز کے لئے کرے گا اس کے
عاوہ بھی گھر کے کا موں سے جب فارغ جو تا تھی مند ضرور دھولے۔

ای طرح سرمد کا بھی مغرور اہتی م کرے اور بیدا کی مروہ چیزیں ہیں کہ ن کے لئے بہت بید خرج کرنے کی ضرورت ہے انداس بیل شو ہر کا مال بر با و ہوگا نہ کا فروں کے بہت بید خرج کرنے کی ضرورت ہے انداس بیل سامان بینے کی ضرورت داس بیل بنا کی قرورت ہوگا ندا ہی قریب و زینت ہوگی جس سے وضواور منسل ہی تندل ہی تریب و زینت ہوگی جس سے وضواور منسل ہی تیس ہوگا۔

س لئے اسلام کا معلی جوہر سادگی ہے۔ کاش گر توریجی یہ فیعد کریس کہ ہم سادگی اپنا کیل گی تو آج مسمد نوں کا مال جو تباہ و ہر یا د ہور ہا ہے وہ ند ہو۔ ہوالفرج ارصفہا کی نے لکھا ہے

خوبصورت مورت می پینشو ہمری نظریس اس وقت اپنا مقام ہما پائی ہے جب وہ زیب وزین اختیار کرے ورصاف سخری دہنے کی بابند ہو۔ اپ حسن کو حرید دلکش بنائے کے سئے جائز کرے ورصاف سخری دہنے کی بابند ہو۔ اپ حسن کو حرید دلکش بنائے کے سئے جائز طرز کے بناؤ سنگھاد طرح طرح کے کیڑے ، ور آرائش کے ایسے طریقوں پر کار بند ہوجنہیں شو ہمر پند کرتا ہوا ور گراس نے ان چیز ول میں کوتا ہی بر آل فراس کا نقصان خود اٹھائے کی کیونک اس کا تو کی اندیشہ کے کہ شوہراس کی سمتی اور

## Which states along the states of the

س کی حوشبو محسوس کریں تو عورت زانیه (بدکار - جیسی گناه گار) ہوگ۔

(الرئيب و لربيد . جدر ملي ١٠٠٠)

عورت گرر، سے بیل خوشہورگا کر چلے جو کہ پیرم کا نب بت لطیف ذریعہ ہے اور سے سے نوگ گن ہوں میں میں خوشہورگا کر چلے جو اس کے اسلام کسی مسلمی سامورت کو اس کی اب سے نوگ گن ہوں جا کہ راستوں اور باخصوص مردوں کی محضوں کے پاس خوشہو بیس اچھی طرح رہے ہیں کر اس کا گزر ہو کیونکہ حسن و جمال حجیب سکتا ہے کیکن خوشہو کو کون روک سکتا ہے؟ خوشہو فض و بیل ہو کر آ گے برجے گی در اس سے مردوں کے جذبات فرور خراب ہوں گے۔

اں باتوں سے خفست نے صدیا جھڑے اور کیاں اور میاں بیوی کے درمیان کشیدگی پیدا کر رکھی ہے اس سے جس قدر احتیاط ہو سکے احتیاط کی جائے ۔ ریب و زینت ضرور کیجئے لیکن اس جس حدے آئے نہ بڑھنے کدا ہے بجٹ کا کسی حیاب شہولے سے سے فیشن کے کپڑے اور منظے منظے زیورات کم از کم ایسے حالت جس تو استعال نہ کریں جب کہ بہت ہے لوگ موکھی روٹی کے لئے ترس دہے جیں۔

بگارویش میں ہرسال ایک صاحب ساڑھیں مفت تقلیم کرتے ہیں۔ ایک ساس عورتوں کا، ٹاہجوم ہوا کہ 9 عورتیں اس جوم میں کچل کر مرکشیں۔ ان کو کیا پیدتی کہ مسبس ساڑھیں ملیس کی یا جمیس من پہنایا جائے گا ( بافود زحتوق اسلمیں۔ شیح اسم جو یا دی البتر آپ کی بہنوں کا تو غربت کی دجہ سے بیان سامواد وہ و نیا کے کی کو نے بیل اس حال بین زندگی گزار رہی ہوں اور آپ مٹی بین طفے والے بدن کے سئے مبتلے مبتل

یوٹی پارروں میں جانے کا دومرا نقصان جو ڈاکٹر عبدالمتعم ، وستاد وصدر شعبدامراض طبیباکاع تا ہرو۔ رسالہ 'تنہارانصوصی معالج' سے قبل کرتے ہوئے لکھتے

# يو في پارل

یا در کھئے شوہر کے در بیل محبت ورگھر بی سکون لندانی لی کوراضی کرنے ہے ملے گا۔ در آتو اللہ آئی کی تباہد بیل کے بے شار گا۔ در آتو اللہ آئی کے آبھنہ بیل ہے لائدا مروجہ بیوٹی پارلر جہاں اللہ اتفالی کے ہے شار د کا و ت آتو از ہے جاتے ہیں او ہاں ہے میک اپ کروا کر شوہر کے پاس گئیں آتو میں اپنو کرا حرکت شوہر کے در بیس بفض وغرت آج نہیں آتو کل ضرور بھی دے گی۔

للفریونی پارلریش شفود ہو کمی شدومروں کو جیجیں بند ہے لیتین رکھیں کہ دل بیل محبت فانے و سے امند تعالیٰ بیل وی دوں کے یہ لک بیل اس کی دو افلیوں کے درمیاں انسانوں کے ول میں او جس طرف جو بیل اس کو بجھیر دیتے ہیں۔ جو سرو فریمت گریش ہو ہے وہ کر بیل ۔ الفریق فی ای زینت ومیک اپ کے ذریعے شوہر کے دل میں شمنے دان محبت بھی دیں گے اور بیکی دات ہی ہے میاں بیوی بیل ایک روح وہ ہم کا میں شمنے دان محبت بھی دیل گئام وہنوں کو ہرتم کے ناجائز وحرام کاموں سے دوجیم وارشن کا موں کے درجیم دارجی کی اور جن کا موں کے دیوان کی اور جن کا اور جن کا موں سے شکے کی اور جن کا موں سے شکے دیا ان پر شکل کرنے کی اور جن کا موں سے شکے کی اور جن کا موں سے شکے کی اور جن کا موں سے شکے کیا ہے ان سے نیچنے کی تو نیق اور جمت عط فریا ہے کا کرنے کی اور جن کا موں سے شکے کیا ہے ان سے نیچنے کی تو نیق اور جمت عط فریا ہے کا رہیں )۔

ویکھیں زیب وزینت محورت کا فعری تی ہے ہر مورت ہو ہتی ہے کہ وہ حورت کا فعری تی ہے کہ وہ حویصورت نظر ہے۔ کہ سرکا مخاہرہ فظر ہے ہے۔ سرام اس فعری خو بعض کا مخالف نہیں البتہ بیضر ورج بت ہے کہ سرکا مخام سز ہے صرف ایک مرد کے سرحنای کی حدیث اور ندگی کا ہم سز ہے لیا ایک مرد کے سرحنای کی حدیث اور ندگی کا ہم سز ہے لیڈا ہرتم کی خوشو صرف شو ہر بی کے لئے ستمال کی جائے ہیں ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو محورت عظر ساتھ کر ہ ہر نظلے اور اس کا گزر سے وگوں پر جوجو

منالى دُلهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

ال طرح يونى پارل جائر ، اورى سينگ اور كنگ كرانا بورپ كيشن ك طرح ساسے رنگنا باول كوجو رئے وران كاندر فم دينے كے سئے مختلف غير فطرى طريقے ستول كرنا جس سے بال جدى گرج كي وران كى جزير كرور بوج كي يا سينگ مشين ستول كرنے اور كيمياوى دواؤں كى جزير كرور بوج كي سينگ مشين ستول كرنے اور كيمياوى دواؤں كى قرايع جن ميں ايسے مادے شامل ہوتے ہيں جو بالوں كے لئے شات نقصان دو ہوتے ہيں۔ بذاكتى بھى مسمى ن قورت كے سے من سب نيس كر

بہت س ری عورتوں کو یہ مصور تبیل کہ بالوں کو تھینی تان کرد کھنے کے انقصانات

یں اس سے کہ ایک دت کے لئے بالوں کو تھینی کرد کھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی

بڑوں پر زورڈ یا جائے دروہ خون کی مخصوص مقد رکو، وں کی بڑوں میں جہنی ندویا
جائے جس سے بالوں کی بڑی کی کرور ہوجا تی دروہ جندی کرجا ہیں جس کا بیٹے ہوتا
ہے کہ بیوٹی پاروں میں فیشل ایئر کنٹگ تقر پٹرنگ ویکسک اپنچنگ کرہ اکرا، را نی براز
اور اپر لیس جواکر ین تھن کر نظنے والی چدد در تک بقایہ بہت اٹھی بھی بھی گے گی سیکن اس
کے بعد جوں جول اس کا شرختم ہوتا ہے پھر 10 سارلز کی اگر پیوس می کی ٹیس تو
پیس کی صرور گئی ہے۔ یئز یون پار میں کام کرنے ویں جو کورتی ہوتی ہوں وہ اکثر
ہیا میں کی صرور گئی ہے۔ یئز یون پار میں کام کرنے ویں جو کورتی ہوتی ہیں وہ اکثر
میں جو بھی جو بھی کا وعرفی التہ تی کی وہ س کے رسوں کو نارائس کرے وہ ان م

لہُند نئی تُو بِی وہین کوا کی مورت کوا ہے جہم پر ہاتھ بھی نئیں لگانے ویٹا چ ہنے ور اگر (خداوہ ون شدہ کھائے ) ہوٹی پارٹس کا م کرنے و سے مرد ہوں پاان کا آنا جا ہاہو تو اس کے حرام ہوئے میں اور اللہ تو لی کی نارائسگی میں کیا شہر ہاتی رہ جائے گا۔ اس

نے نیک اور ساوہ مورت گھر سے ہی جو یکھ ہو تھے س سے اپ آپ کو آراستہ و بیر ستہ کروا ہے اس لئے کہ نیک مورتوں کی صحبت صرور اپنا اچھا اثر وکھلائی ہے اور سے نیک مورتیں شوہر کی جاہمت حاصل کرنے کا اصل کر بھی جاتی ہیں۔

سے ہم کو اشد رجن کو شیج بھیر اسفری ہے قدری ہے والی بھی ترجمد کیا ہے اور شیخ علی فقری نے ہم کی اشد رجمد کیا ہے اور شیخ علی فقری نے اپنی کہ ب ان تربیعة البدات المجین کر کیا ہے۔ یہ شعار س قائل میں کہ بر مسمان الا کی کو یہ وجونے جائیں اور ہری سہیلیاں ور افضول خریج عورتوں کی صحبت سے بھا جائے۔ ملک شام میں ایک خاص قسم کی مٹی کے سرتھ گار ہ سایا جاتا ہے اور اسی مٹی کو مسل کرنے کے بعد سر یہ مگایا جاتا ہے جس سے ویر بھک فوشیو سی رہتی ہے۔ ق

فَتُنتُ لَهُ أَمِنْكُ أَمْ عُبَرَ

أَجَابَ الطِيْنُ الِنِي كُنْتُ تُرْيًا صَحِيْتُ الْوِرْدَ صَيِّرَتِي مُكْرَمً

الُّفْتُ كَابِرًا وَازْنَفْتُ عِنْمَاً كُذَا مَنْ غُاشَرَ المُلَمَاءَ يُكُرِّمُ

یں نے اس مٹی ہے یو جھا کرتمہاری فوشبونے مجھے تمہادا عاشق مندویا ہے۔ تم جھے بیاتو بتا و تمہار اکیا تا م ہے؟ تم سفک موریا عزر ہو۔

اس منی نے جواب یا بیس تو ایک زم کی گارے پیجڑ کی طرح تھی لیک ہے گا۔ محبت بیس رہ کر جھے سے بھی خوشہوں نے گئی۔

جو پکھی تم بھی آئ و کھیتے ہو بیگل ب کا کرم ہے۔ اس نے بھی معزز بنادیا ورندیلی قر یاؤں میں روندئے کے قائل تھی۔

م میں نے محبت کی سینے ہڑوں ہے جس ہے میرے علم میں اضافہ ہو ' می طرح علماء

ك محبت ، أوى شرافت والا اوجا تاب - فوريم

جوگورت، آپ کو بیوٹی پارٹ بانے کے سے مجبور کرری ہے وہ دراصل آپ

ے والدی محت کی کمائی ہوئی حال روزی کو ایک ہی رات کے ندر من لئے کر ویق ہے اوہ کیے دوئی کے دوئر سے مجبو نے بھی کی بہن نہیں ہیں جن پر والد کو فرق کرنا ہے اور و نیاش جب ان کی کوئی مر دعورت رہے ہیں اوہ بھی آ قرآپ کے والد کو فرق کرنا ہے اور و نیاش جب ان بھی کوئی مر دعورت رہے ہیں اوہ بھی آ قرآپ کے دین بھائی بہن جی سے وہ ان جنگ خبارش آیا تھ کہ یا ہور میں یک فرک و اقبال ) نے اس لئے فورکشی کرلی کے باس عید کا از مجبس تھ ۔ اپنے والد کی مسلسل جھری کو وہ و کھے نہ سکا ور رہیا ہے چار میں آپ۔ آپ بھی غور کرلیں ر

اس لئے اے ٹی ٹویل کہن او اللہ تھ لی مرضی کے خلاف ۔ اپ آپ کو۔ ستاماں نہ کرا اللہ ہی کی بن جارای ہے ، مگٹ س کی ، ن تو اللہ ، اللہ ہوسک ہے کہ کوئی بونہار بچہ تیرے جگر کا نگز اس کر اس م سے ستے ،ورسارے نسانوں کے لئے توشیاں

منائی فالیس بھی ایس میں اشرف میں تی تو کی کی مبک ہو۔ الیاس کا ندھوی کی ج ب مبد میں اشرف میں تی تو کی کی مبک ہو۔ الیاس کا ندھوی کی ج ب ہو۔ عبد اللہ من مبد کی فروق ہے ۔ این آئی جوزی کی نظر ہو۔ اسا عمل شہید کا میں جو سے بات کی است ہو۔ محمد بان قاسم کی قا مدانہ صلاحت ہو۔ یا اللہ اللہ اللہ کے مال کی اللہ کا در کے ان کی اواد دکو تیک بنا دے ان کو اپنی بنا لے اور آپ بنا لے اور آپ بان کے ہو جائے ۔ ان کی شون کی جینا ور مرنا سنت رسی سمی الند عدید و سلم کے مطابق بن کے ہو جائے ۔ ان کی شون کی جینا ور مرنا سنت رسی سمی الند عدید و سلم کے مطابق بن

یناہ ہے( " مین )۔ بیفر ہار کدا گرشو ہرکسی ایک بات پر تھم کھ ہے جس کا انجام دینا ہوئی ہے متعنق ہو مثلاً ہےکہ آئ تو نشر وری میری والدہ کے پاس چلوگی یا فلاں بیچے کو نہلا و وصلا و گی یا مثلاً تنجد پر حوگی تو اس کی بیوی تھم میں اس کوسچا کر وکھائے جسی دہ ممل کرے جس پر شو ہر ب فتم کھائی ہے (بشر طیکہ وہ ممل شرخا ورست ہو)۔

یہ میں این کرتم عفروری ہے کام کروگی بہت رہے دہ میت والفت اور ناز کی وجہ ہے

ہوتا ہے۔ جس سے تعلق ہوتا ہے اور جس پر ناز ہوتا ہے ک سے کہا جاتا ہے کہ ایس کرو۔

بی تیسری صفت میں جوصالح نیک بیوی کی تعریف میں ذکر کی گئی ہے اس خاص الفت

اور جاو کا ذکر قرمای ہے جوشو ہراور بیوی کے درمیال ہوتا جا ہے ( تحفظ حوا تین - صفی فہم

سے قرب پر کہ گرشہ ہرکسی جل جائے اور یوی کو گھر پر چھوڑ جائے جیسا کہ کھڑ ہوتا ہے قو بیوی کا قریف ہے کہ پنی جان ،ورشو ہر کے ہاں کے بارے بیس وہ ای رویا اختیار کرے جواس کے سرسنے رکھتی تھی۔ فیرت مندشو ہر بیابند ہیں کرتا کہ اس کی یوک ک فیر سروکی ظرف و کیجے یا میر مرو کے سرسنے آئے یا اس سے آگھ مدے یا دل ملے ا جس طرح بدب شوہ گھر بیس ہوتا ہے تو محورت میرف می کی بن کرر بھتی ہے۔ جب سی سے نکاح ہوگی تو عرش و آبروکی تھا تاہت ای مروے و بستہ ہوئی جائے۔ اب اپی المرأةُ راعيةٌ من بين رؤجه

(الترفيب والتربيب-حذر المعفياه)

عورت اليخ شو برككر كي تكميان ب-

ورت ہے در سات ہوں کے اور سات کی میں ہے۔

در میں شوہر کے چیے کا درو ہو۔ شوہر کا بیس عاظ بھکہ پر ادر کہیں بھی بدا جہ فرج نہ ہو اور

در میں شوہر کے چیے کا درو ہو۔ شوہر کا بیس عاظ بھکہ پر ادر کہیں بھی بدا جہ فرج نہ ہو اور

اضوں فرچی میں س کا بیسہ ضا تع نہ ہوا ہے نہ ہو کہ شوہر کا بیسہ دل کھول کر فرح فرق کیا جام ہ

ہے۔ یا گھر کو نو کر انیوں پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ دہ جس طرح بھی جاہ دہی ہیں اگر دہی

ہیں۔ اگر کوئی عورت ایس کرتی ہے تو ہے تو نوٹی فرائض کے خلاف کردہی ہے۔ اگر کسی کا

میکان سیخ در کھے کر اپنے در بیش بھی خیاں آئے کہ میرے پر کھی ایس ہی ہوتو دو

جزوں کو موجیس:

ر موت کو موجیل کہ جس آج دنیا ہے چکی ٹی تو سب پھے کیس رہ جس گا اور حتی ہلکی جاتھ ہوا گا اور حتی ہلکی جاتھ ہوا گل جینی جن بیتی ہیں گا ہون ہوگا اثنا تی کم حسب دیتا پڑے گا کیونکہ حساب بھی جاتھ ہو جائے گا ہیز موت ہمارے لئے مجبوب بن جائے گی ہم موت کو خوشی ہے تبول کر لیس سے اور طک الموت کو کئیں گے کہ مبرک ہوا تم آئے تا تمہر دائی انتخار تھا۔

مزے کا وقت ہے اے موت ااس دم آئے تہ بہتر ہے کہ میں میں ہے کہ میں اور ٹیلر آور نظر تیم کی گھنٹر ہے کہ ول بین جیرے ولیم اور نظر تیم کی گھنٹر ہے کہ دول میں جیرے ولیم اور ٹیلر آور نظر تیم کی گھنٹر ہے ہیں اور ٹیلر اور ٹیلر تیم کی سات کو اپنا تیں اور ٹیلر بہت ایجہ دلانے وال ہے مثل جد یک شریف بیم

اس کوسوشہیدول کا تواب ملتا ہے (مشکنو تا- جلدہ صفحہ ۳۰) لہز جس طرح ہورے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ جس سروگی ہے کا م ہوا کرتے بنتے اس کے مطابق اب چھر ہونے نگیس لہٰذا جو مورشیں اس کی کوشش کریں گ اوراس کو وجود چس لاکمیں گی ان کو بڑا تواب ہے گا۔

آیاہے کے سنت طریق مٹ جانے کے بعد جو یونی اس سنت طریقتہ کورندہ کردیا ہے

منالى دُالهِي عَلَيْكُ عُمْ اللَّهُ عُمْ اللَّهُ عُمْ اللَّهُ عُمْ اللَّهُ عُمْ اللَّهُ عُمْ اللَّهُ اللَّهُ ا جذبات کی تشکین کا مرمزاریشانوں کی آئی کا مرکزائیریشانیوں کی تکی کا محور صرف می کو بنا ہے دیکھے۔ ی طرح شہر کے پیچے سی سی فیرموجود کی میں س کے مال کی بھی حفاظت كرية ايد نه كريد كم يعيني تيجيد ال كامال منا ديداوريد باري كرواسدي اب منظ بہنے وے واقوم کی جارت کے بغیر اسے عزیز وں کووے دے۔ شوہر ک پیچے، پی جان اور اس کے مال میں اس کی مرحتی کے خلاف پکھاکیا تو پیاخیا نہ اوگی۔ البقار مورتول کوچ ہے کہ مرد کے وول کو بے جا قریق کرکے ضائع نہ کریں۔ حمل چیر کی اسک حرورت ہو کہ اس کے بغیر تقصال ہوتو وہ جرید ان ور ندن فرید ال مثلہ ہماری اماریوں میں بهت ی چیزی ایک بین جیسے جو رمشین ا گلاس ایلنیس حن کی سرب سرب میں بھی ضرورت ياتى بياكى كمرين ويك كالوكس جراءو بالوخودكومي شوق واكرون ديكر يل محى بيا بونا جائية اوراب مريل وروشروع بوهي ورش برك مريس محى وروسرو ا یا کہ جیس فل فی کے گھر میں شوکیس ہے ویا جمارے گھریں بھی ہونا جا ہے جیسا فلائی ك كرين فرنج بويداء ر كرين الى يون بي يي الله كرين و بواروں کا رنگ ہے وید بی ہی رہے گھر بیں بھی ہونا چاہئے۔ اب شوہر کومجبور کرنا کہ یہ ر وو ایدل دو ایرسب فضول معویات میں ورشو ہر کے مال کو پر ہا وکرتا ہے۔

الداق لى يك تورتو ل كا منات ش يك مفت يه يون قرات بين المحيضة النفيب بها حفيظ الله أنه (السماء ٢٤) التي مردول ك بين يجيس بخياس بحماطت في (س كي بردوس كي، جدشت الرق بين "- (معارف القرآن - جلام مفيهه)

بیاللہ تقالی ہے عورت کال زمی وصف قرار دیا ہے درال کے ذمہ بیفریضہ کد کیا کہ جب شوہ ہر تھر میں موجود نہ ہوتوں وقت دواس کے گھر کی حفی ظامہ کرے ۔ گھر کی حق ظامہ کا مطلب میہ ہے کہ قرب تو خود بنی حق ظلت کرے کہ کسی گناہ میں جتابا نہ ہوا پھر شوہر کا جو ماں وغیرہ ہے اس کی حفاظت کرے ۔ چنا نچے حدیث شریف میں ہے اگر بہت بی زیادہ خرورت بوتو سادی کر بیاں رکھ لیں۔ ای طرق گرگر کے جرچر کے سادہ یا گئر کی کہ از کم شوہر کی صاب تدنی پرگز ادہ ہوج نے در باتی جو ماں بچ وہ اللہ کے ہندوں پر لگا کی کہ جمیل اللہ تق لی نے مال ای نے دیا ہے کہ جم پی خرورت پر کم ہے کم لگا کر باتی دوسر، ان پر لگا کی تا کہ آخرت بی جمیل اس کا اجرال سے اور دوسر فا کہ ہاس مادہ زندگی گز ار نے کا شوق پیدا ہوگا۔ اللہ کرے کہ و کھے کرا ہے گئی ہوں ہے گئی ہورتی کہا کہیں گئی معہ شرہ کی ہے گئی ہوری سی کہا ہے گئی ہورتی کہا کہیں گئی ہو شرہ کی ہی ہورئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہورئی کہا ہے گئی ہورئی کہا کہیں گئی ہورٹ سی ہورئی ہی ہا کہا ہے گئی ہورٹ سی ہورٹ سی ہورٹ سی دوری میں ناک کٹ جائے گئی بلکہ ہے ہو گئی کہا اللہ تق کی اور اس کے دسورٹ سی اللہ تھا ہے گئی ہوں ہے گئی ہورٹ سی کہا ہی ہے گئی ہورٹ سی کہا ہی ہورٹ سی کہا ہی ہورٹ سی ہورٹ سی کہا ہی ہی ہورٹ سی کہا ہورٹ سی کہا ہورٹ سی کہا ہورٹ سی کہا ہورٹ سی کا کہا ہورٹ سی کہا ہورٹ سی کہا ہورٹ سی کہا ہورٹ سی کا ہورٹ سی کا کہا ہورٹ سی کہا ہورٹ سی کہا ہورٹ سی کہا ہورٹ سی کا ہورٹ سی کا کہا ہورٹ سی کا کہا ہورٹ سی کا کہا ہورٹ سی کا کہا ہورٹ سی کہا ہورٹ سی کہا ہورٹ سی کہا ہورٹ سی کا کہا ہورٹ سی کہا ہورٹ سی کا کہا ہورٹ سی کے کہا ہورٹ سی کی کا کہا ہورٹ سی کا کہا ہورٹ سی کی کہا ہورٹ سی کا کہا ہورٹ سی کی کا کہا ہورٹ سی کا کہا ہورٹ سی کی کا کہا ہورٹ سی کا کہا ہورٹ سی کی کا کہا ہورٹ سی کی کا کہا ہورٹ سی کی کا کہا ہورٹ سی کی کا کہا ہورٹ سی کا کہا ہورٹ سی کی کو کی کی کی کا کہا ہورٹ سی کی کا کہا ہورٹ سی کی کا کہا ہورٹ سی کی

تو بہاں چند داوں کے مہمان ہیں۔

ای طرح شردی ہیں سادگی کا جتن م کریں۔ اگر آ پ کسی کی بہن ہیں تو بھ آئی کو سادگی ہے شادگی ہے شاد کی جانے کی دعوت آ پ وگ شہ ہے کہ کھانے کی دعوت آ پ وگ شہ کریں کی جسرال دانوں کو جس کے مطالبہ ندکریں گے کہ مستوں ہے، دروہ ہم بہت مختر کریس کے اور جہیز س دہ وی بہت کھر کریس کے درجہیز س دہ ویں جس ہے دکھلا و ندہو۔ اگر متدت کی ہے کو دسمت دی ہے تو جہیز کے جہیز کے جی کے نام کوئی جائید دکردیں یا کوئی مکان اسے داوا دیں جو جی کو جہیز کے جی کے نام کوئی جائید دکردیں یا کوئی مکان اسے داوا دیں جو جی کو جہیز کے جی کے نام کوئی جائید دکردیں یا کوئی مکان اسے داوا دیں جو جی کو

سی بر رام رضی الله عنیم نے عرض کیا کہ اگر جمیل معدوم ہو جائے کہ کون سامان بہتر بے جم حاصل کرتے تو اچھ ہو۔ اس پر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا

افْحَهُ ۚ لِبَمَانُ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَّزَوْحِةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهُ

مثالى دُلهِ عَرْضَكُ الله عَرْضَكُ الله عَرْضَكُ الله عَرْضَكُ الله عَرْضَكُ الله عَرْضَكُ الله عَرْضَكُ الله

اگرخورتی سنت پر عمل کرنا شروع کردی اوراس بات کا بیصد کرلیل که ہم حضورا کرم سلی است کا بیصد کرلیل کہ ہم حضورا کرم سلی استہ بیدا کرنے کی اور میارک زندگی کواپنے اور تی مسلمان عورتی کے گھروں بیل بیدا کرنے کی کوشش کریں گی تو میسنت پوری دئیا میں وجود بیل آئی ہے اور جنتی ہا در جنتی ہا در جنتی ہا در جنتیں ہا در کوشش کا در کرندگی سے مشابہ ہوگی تی ہی فیرو ہرکات اور جنتیں ہا در کا میں اور حتیں ہر میں گی۔

اگر ہوں کی عورتیل خصوصاً تیل کا موں جس اس سنت کوزندہ کر لیس پھر دیکھیں کے کیسے ان خاء القدیق کی گئر کے تی م افر دہیں محبت اور برن کی نضاء قائم ہوتی ہے ۔ مکان متائے جس بالکل سادگی کا ایترام کریں ایس مکان منا کمیں جو ہالکل سادہ ہو۔

ک ممان عائے علی بالس سمادی کا اجتمام کریں ایپ مطان مناشیں جو بالطل سمادہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ دسم اور محاب رضی اللہ عنبم الحمعیں کے مکا مات کے متعلق سوچیں کہ ان کے مکا نات کیے بیٹے ؟

جیت جود کے پور کی منی وگارے ہے تی ہوئی دیوار پر تھیں۔ شامین تھانہ بیان تھانہ بیان تھانہ بیت جود کے بیان میں اور کی منی وگارے ہے تی ہوئی دیوار پر تھیں۔ شامین میں میں بیان میں اور کی معلوں میں بیان میں اور کی میں ہیں ہیں ہیں ہیں کہ جس کو کا فرے ور کا فر سے ور کا فر کو میں ان سے خوب نیس تھے۔ ہم رات دن ویکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہوئی ہے اس کی ہر را وا ہر طریقہ اس کی نگاہ میں وہا کی ہر چیز سے ذیاد و لیے بیت ایسانہ میں وہا کی ہر چیز سے ذیاد و لیے بیت ایسانہ میں وہا کی ہر جاتے ہوئی ہیں اور آپ میں کی میارک زندگی کو بنا ہے والے ہن وہا کی (آپ میں )۔

کان سادہ بنائے کے بعد اب مکان جی چیزیں بھی جو بہت ہی ضروری ہوں اور ضرورت کا معنی ایک چیز جس کے ند ہونے سے ضرر یعنی تقصان ہوشل اگر سردی کے لئے قامین بیڈ ہی ہے تو بالکل سادہ قالین لیں مہمان خاند میں صرف گاؤ تھے۔ رکھیں۔

و رو کا گنا ہے کہ بر پختول کی بری غاوتوں بی ہے کوئی عادت ہی ناشکری ہے۔ اس کے کہا کہ عادت ہی ناشکری مراہے اور ہے رہی ہیں ( چنی بر غیوں بیل ہے سب سے بری چیز معتول کی ناشکری مراہے اور نیس میت ہے اجہی نیکی شکر جس ہے شکر راقعت بیں سے ججی آئی کوئی شیل بعی نیبوں میں میت ہے اجہی نیکی شکر جس ہے ( مخر ن احداق میں میتا کہ السقائی فراح ہے الم

﴿ لَهِيْ شَكَرْتُهُ لَاكِيدِيكُمْ لَهُ (اور بينم ١٠)

( وه وقت يادكره جب كرتمه رسار بينم أواطواح قرادى كـ أكرتم

عركره ي قرتم كوزياده فعن وول كا" -

للہ تقال تا کید کے ساتھ کہتے ہیں ( کیک اس ٹیل ، مہنا کید ہے وومر تو ں تا کید ہے ) یعنی ضرور یا عضرور ہم تعنتوں کو ہڑھا کیل گے۔ منالى ذلهن عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ ا

عَلَى إِيْمَانِهِ (ترغيب - جلد ۴ صفحه ۲۸) ينى سب سے بهتر ماں وكركر في و ل ذيان ورشكركر في و اول ب وروه تؤرد يوى بے جوشو بركى دوكر سے اس سے ايران بر۔

جس سے کام فکے اور ضرورت پوری ہودہ مال ہے۔ لوگ مونا ما اور کی ورہم ،
وینار روپیہ و پیسہ اور مکان و دکان موسی وغیرہ ای کو مال سی جے بیں حالا کا مد حدیث اشریف کی رو سے بہتریں مال وہ چنے ہیں جو ابھی او پر بیان ہو کیں۔ ان سے بہت ریادہ نفع حاصل ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے وال ول اور اس بیوی جو مثو ہرکی ہو دکرے دار کرنے دار کرنے کی تشریح کرتے ہوئے کہ طلی قاری نے موج کر کے دار کرنے کی تشریح کرتے ہوئے کہ طلی قاری نے مرقاۃ شرح مشکل ہیں کہ عالی جس کا مقیوم ہیں ہے:

شو ہرکی وینداری کی فکر کرے اور اوقات مقررہ میں اے تم زروزہ یو دکراتی ہواور دیگر عبود ت پر آ مادہ کرتی ہواور زیاے اور برقتم کے گنا ہول ہے ہور کر ترکمی ہو۔

(17-3-947 P-35)

در حقیقت الارے بدلتے ہوئے ول اور بگڑتے ہوئے معاشرہ کوالی خوا تین کی بہت ضرورت ہے جو خوب ہی دین کے حکام پر عمل کرنے وال ہوں اور شو ہراوراول و کو بھی ویندار بنانے کی فکر رکھتی ہوں۔ لیکن اس کے برخلاف اب تو معاشرے کا بدھال بناہوا ہے کہ کوئی مرونی زروزہ اور ویندار کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو جہ ں دو ہر لوگ آٹر نے آئی وروین وروین پر چنے ہے دو کتے ایل دہاں بعد کی کوشش کرتے آئی وروین پر چنے ہے دو کتے ایل دہاں بعد کی کوشش کرتے آئی وروین پر چنے ہوئے کا طعندویتی ہی دیندار ہوئے ہوئی کو اردین کے خرریا طربی کے فقرے کرتے واردین میں جونے کا طعندویتی ہے ذوارشی میں میں کو بدائی ہوئے ہے دوارش ہے اور رشوت ہے بہتا ہے تو التی سیدھی یا تیں سن آئے ہے۔ اساللہ ایمیس مؤمن بیویوں کی اشد ضرورت ہے امر دو تورت سے سیدھی یا تیل سن آئے ہے۔ اساللہ ایمیس مؤمن بیویوں کی اشد ضرورت ہے امر دو تورت سے اندرائیان کے جذبات بید فرما۔ آئین ( تحقیہ خوا تی اس خواس میں)

# از واج مطهرات کی ٹی منائلیڈ اسے محبت

الله المجاور المجاور المحتلة المحتلة



### معمولی بر تول ہے خاوند کی خوشنو دی حاصل کرنا

مہد نبوی میں ور مدمی بہ کر سم بیل مورتیں اپنے شوہ ال کو خوش رکھنے کی ہے۔ انتہا سی کرتی تھیں میشوہر کی ذرا می مارائٹل ان کے نے سو ہان روٹ بی جاتی تھی۔ شوہر کی سیدرخی بریجی وہ ابنا طرز جمل نہیں چھوڑتی تھیں۔

خود حفرت یا تشرصد یفند کاد قعدے کرایک دن میر بیند ہاتھوں میں جا مدی کے چھے بیٹے ہوں میں جا مدی کے چھے بیٹے موسی میں دیا گئر ا چھے بیٹے موسے تھیں۔ نی کر میم نے ان چھلوں کوان کے ماتھوں میں دیکھی کرفر مایا عاکش ا بیا کیا الابولیس میں آپ کی حوشتو ای ای حاصل کر نے کے لیے بیٹے میے تیں۔

حضرت فولدالیک دن حضرت یا تشصد بقتا کی خدمت میں جا شریو کمی اور بیان کیا کہ بیل ہر ت بائن اڑھ کراور آر سند ہو کر اورد ابند ہے شوہر کے ایکے وہن میں جاتی ہوں اور ان کے باس سوتی ہوں گر پائر بھر بھی وہ قوید نیس کرتے۔ حصرت ما کشا صد بیٹنٹ بیدو اقعہ خدمت نبوکی میں عرض کیا را ہے گئے کن کر قربایا کہ ب ہے کہدا و کہ اینے شوہر کی اطاعت کرتی رہیں۔ 35 - 105 506 - 2-

## شو ہر کا خیر مقدم خندہ رونی ہے:

جو بکھ گرد بھا ہاں کی روشی میں مدہ پڑے کا کہ تورت کا فریضہ میں ہی ہے کہ شہر جب کھ کہ تورت کا فریضہ میں ہی ہے ک شہر جب گھر میں وضل ہوتا ہوئی شوہر کا حدہ بیٹاں سے خیر مقدم کرے ہوگا قدرت نے عودت کی مسکر اہمت میں سک عظیم مشان قوت منایت کی ہے کہ شوہر بیوی کی مسکر مت وکھ کر تھوڑی ویر کے لئے ساد سے تم جول جاتا ہے اور اگر مرو تھ کا ن سے نذھال ہور ہاتھ تو چھر ہوگی کی تمہم تمیز تعتقو وروعوں سے تازہ وہ ہوج تا ہے اور س کی تو سے تو در تر تی ہے۔

جوعور تیں اپ شو ہر کے سے مند بھورتی ہیں ووگھر کو نصد اجہم بنانا جاہتی ہیں۔ اور شو ہر کی زندگی کو گفن گاتی ہیں۔ اس حدیث ہیں، می طرف اشار وگزر چکا ہے جس ہیں۔ تخضرت ملی الشاعلیہ وسلم نے بہترین عورت کی تعریف بیس فرمایا

التي تسره اذا نظر (مشكوة)

المويرك لكادهب يولى يراعة يوك الكوفول كروسه

ہیز س طرح کے موقع پر نیوی مثو ہر کے سامنے سے قو بن سٹور کر دور صاف ستھ ہے اب س بیں سے یہ گھرا پستر اور دومرے ساماں کوشو ہر کے سامنے سفال کے ساتھ چیش کرے۔

### شو ہرا در گھر کی خدمت:

سے اورت کے واقت اتو سر کی خدمت ہے تھی نہ چو کے کہ از والع مطبرات کی پہلی ماندگ تھی۔خود سرکار کا کنات کی بیاری بیٹی حصرت فاطر رصی سدعتها کا تھی بہی وستور تقال گھر کا کام کائی اینے ہاتھ ہے کرلیا کرتھی۔

بخارى في الى جائ الى إلى إلى الما الموالة في بيتها

منالى ذلهر المستعدد ا

# صى بيات كى اپنے شو ہر د ل سے محبت

سوری ت بھی کی رنگ میں اور نی بونی تھیں ہے۔ شوہری توشنودی پر جان ویق تھیں ۔ جھرت زیب حومر کارسی استدھید وسم کی دائن جی تھیں ان کی شادی ابوالدامی ہے ہوئی تھیں۔ اس کا تعدید میں ابھی مسلس ان نہ و سے تھے کہ فرد وہ مدری وقعید ہیں گئی ۔ اس میں لو رہ طل کی جنگ میں ہو معامی کا فروں کی طرف سے سے تھے۔ مدتق و سے مسلس لو رہ جب فرقے عطا کی اور قریش کی میک بڑی تعداد والن کے باتھوں گرفت رہوئی تو مسلس لو رہ جب فرقے عطا کی اور قریش کی میک بڑی تعداد والن کے باتھوں گرفت ہوئی تو کا ملائ ہو تو ہو موس کی بھوی حضرت نیب بنت رس لگ نے کے کا ملائ ہو تو ہو موس کی بھوی حضرت نیب بنت رس لگ نے میں کا ملائ ہو تو ہو موس کی بھوی حضرت نیب بنت رس لگ نے میں دمان کے میں دمان کے میں دمان کی مان دمان تو تو ہو موس کی بھوی حضرت نیب بنت رس لگ نے میں دمان کے میں دمان کے میں دمان کی مان دمان کی مان دمان تو قد جیت

حفرت حملاً بنت بحش كم شوهر جهاديل كن اورالله كودين كى باندى مرا لك الله مراه وين كى باندى مرا لك الله مراه والم جام شهادت وش فره ويد عمرت حملاً كوجب بينجر يَّ إِنَّى كدان كَ شوهر فره وه بل شهيد مو كُ يْن توصيط شاكر تكيس اور فرط ميت سے جي شمس۔

حضرت عراکی بیوی روزے کے دنوں میں فرط محبت سے اپنے او ڈے ٹیو بر کے سر کا یوسد بیا کرتیں۔

حفرت حسن کی دیری کوطلاق کے بعد مھرت حسن سے شوہ کی طرف ہے جب مہر ملد تو و ورو پڑیں اور فر مائے گئیں جد جونے و سے مجبوب کے مقابلہ ہیں بیرقم الکل حقیر ہے۔

ان حقائل کوغورے پڑھا جائے اور پھراندار ہ اگا یہ جائے کہ اسلام نے زن وشو کی زندگی کوئمی بنیاد پر قائم رکھنا چاہا ہے۔ کیا یہ حقیقت میں ہے کہ بغیر محبت واجا حت رشتہ میں فرانس فرانس ور سے فیک شروع کی اس اس نے قبل کے انقالت قراب ہو جاتے ہیں اس کے قبل کے انقالت قراب ہو جاتے ہیں ورشو ہر ویوں کے بدل ہوجاتا ہے۔

اس کی روز معقوں ہوت و تو شو ہر کا تجھ نے کی سی کرے مد چھند کا اور او کا ہری ہوت ہے۔

اس کی روز آن الدور فی سے سوید ہوجے تو ہوش وقروے کا م الے جست کہ اس کی روز آن الدور کی اثر ندا نے وسے اس کی روز آن الدور فی سے سوید ہوجے تو ہوش وقرو سے کام لے مجلوت کے اس کے اس کی روز آن الدور کی سے سوید ہوجے تو ہوش وقرو سے کام لے مجلوت کے اس کے سوید ہوجے تو ہوش وقرو سے کام لے مجلوت کے لئے مقید ہے۔

اس سے رہی ویور آن الدور کی سے معاملہ ہوجے تو ہوش وقرو سے کام لے مجلوت کے لئے مقید ہے۔

اس سے رہی ویور آن الدور کی سے معاملہ ہوجے تو ہوش وقرو سے کام لیا مجلوت کے اس کے انتہ مقید ہے۔

اس سے رہی ویور آن الدور کی سے معاملہ ہوجے کورت کے لئے مقید ہے۔

اس سے رہی ویور آن بیاک میں ارشاو و قداوندگ ہے۔

﴿ وَإِنْ أَمِرَاةَ خَافَتَ مِنْ يَعَلَّهَا نَشُورًا وَأَعْرَاضًا فَلاَ جَنَاحِ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَصِيلُهَا بِينَهُمَا صِيلَكًا وَالصِيلَحِ خَيْرٌ ﴾
عليهما أن يصلها بينهما صلحًا والصلح خيرٌ ﴾

ا اورا کر کسی مورت کواسیے شو مرے قالب اختال بدمائی بیسیے بردان کا بوتو دولوں کوکو فی گذار شیس کے دولوں با ہم ایک خاص طور پرسے کریس اور یسلے بہتر ہے"۔ مثلی دانس با المحالة با المحالة با المحالة الم

عورت کا اسپینے شو ہر کے گھر بیس کا م کا ن کرنا ور اس طعمن بیس حصرت فاطمہ کے اس و قعد کی طرف اشار وفر دیا ہے کہ بیکی چاں تے جارتے کھٹے پڑھئے ہتھے۔

محدثیں نے اس و تعاوی مضارکہ رفر مایا ہے کہ ورتوں کو چاہئے کہ کر کے معمولی کا م کان خود کر این کے میں آتا کیا ہے جید کام کان خود کر این کریں محضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ جب بھی چاہئے ہیں آتا کہ گاؤی میں اور ٹی مجی کیاتی ہوں۔

اں م ما سکت تو س صر تک فرہ ہے ہیں کہ بیوی پر س دفت گھر کی خدمت ما رم ہے جبداس کا شوہر مامدار نبیل ہے خو ہ ایوی بڑے ہے سے بڑے گھر کی ہی چیٹم وچدار فح کیوں شاہو۔

غزدہ تبوک میں جوتیں ہر رگ شریک نہ وسکے تھے ورجن کا سرکار کا کات کے محکم سے یا نیکاٹ کیا گیا تھا ان میں ہوں ہیں امید منی القدعنہ بھی تھے۔ پکورٹوں بعد حضور کا بیفر مان جاری ہوا کہ ان کی جو یاں بھی اس وقت تک ان ہے ترک تعنق کر میں جب تک الفدا قالی کی طرف ہے کوئی فیصد ند آجائے۔ اس فربان کے لؤر بعد بی بدل اس مید کی جو یوں تو ہم اور درخواست کی کہ میرے ثو ہر بوڑھے آدی جی ای دیور جو ان کی خدمت نہم و سے سکے البدا حضور اجازے مرحمت فرما کی خدمت نہم و سے سکے البدا حضور اجازے مرحمت فرما کی قوم ہو گیا ان کی خدمت کی کرول ۔ آئی حضرت کے توجہ بلا تا کواس کی جازے دے دی۔

حافظ این قیم نے اس سعد بل حضرت زیر کی بیوی حضرت اس وی خدمت کا المحسل و تعظمت کی محدود اس می خدمت کا المحسل و تعلق کی سے کدود اسے شوہرے گھر کی س قدر خدمت نجام دی کرتی شمیں۔

#### ضداور جث سے پر بیز:

عورتوں کا ایک بڑا عیب ضد اور ہٹ ہے۔ اس سے مورتوں کو بالکل جتن ہے کرنا جا ہے کیونکہ دیک گیا ہے کہ جہاں کوئی ایک بات بھی ان کی طبیعت کے حلاف پڑی

یار رائے کئے لئے کیے جیس کرٹمی را روز ہ وعیہ واڑاس بی اطاعت وقیس ہے انکار کرٹا مسلم عورت كا فرض سے اور باعث ثواب ہے اگر چے وہ كئر ہی س بهتد اور تبوب تو ہ و۔ اس صورت میں اگر عورت شوہر کی بات دینے گی یاس کی جا عت ریے گی تو عورے جت تنہگا ، ہوگی بخلاف س کے کہا گر نہ ۔ پتی روحہ کولل نس یہ کس رور ویز ک كرات ك مع مع من المولاد م مع كدوه الل في طاعت كرات مي صورت بين اكروه تفل فی زاد آکرے گی او مقبول شاہوں مے۔ ( جو یقیسے راح المدنی آتنہم-جدیم مسامر میں پاک

التدعز وجل نے ارش وفر مایا

﴿ والصمحت قانتات حفظات لنفيب بما حفظ الله ﴾

(سورة السناء پ ٥)

" پس جو مورتیں نیک معالجہ جو تی ہیں (وی شوہرک) اطاعت شعار ہوتی میں اور مرد کی عدم موجودگی میں بحفاظت البی (ان کے حقوق کی**)** محميداشت كرتي بين "-

اس كا مطلب يد بيك ين عصمت وعقت ورب حب مكان يد مان في حفظت جوامورفاندا ری میں سب ہے اہم اور مقدم کام میں ال سے جا، ف میں بات ہے مردوں کے سرمشاور چیکھے کے جارت سے بریرین ۔ بیٹیل کیاں کے سامشاتو اس کا اجتمام ترین اور حوب حاطر و تواضع کریں ارخوب حمایت اور امدروی کیا میں اور ٹوپ محت ور شفقت کا دم مجریں اور حب س کی نظروں ہے یا تب ہوں تو ال چیے وں جس لا پردا ہی پرتمل ورشو ہر کی برانی وعیب جو لی طیل مثلا ہو جا کیں اور تحسس اور سراغ کا نے بیل مگ جا کی اورطوطا چیشی کے ساتھ ا رہے سارے حسان ورمحت ہم یاں کھیم ایس سے تدکونی مسلم عورق س کی شاں ہے اور تدمیقرے اور ہامروت عورت و



# بیوی کے ذیمہ خاوند کے فرائض وحقوق

# احادیث کی روشنی میں

" قرآن ياك كالعاظ ش أرمفهم بيان كرول قوسب ك جوفرانس سيل جو ميكه يول بيال جول ميك كمد ك سن نيك سيرت ويا كيزه عادت اور بلند كرد رعورتول كى بكه خاص عدوت ومفات كالقث كيني ع ك يك ميرت عور تيل وه مي جوشو بركي حاكيت ونفيدت كوبسر وجثم تتابيم رك ون کی طاعت شعار ہوتی ہیں ور و بوئی سے ن کی انہوداری کرتی میں ور مراکی عدم مو جودگی میں بھی بحھا ظت تو نی گئی ہے تفس و آبرو وران ے موال کی کہد شتہ کرتی میں۔''

### ائمہ کے نزدیک عورت کے فرائض:

بیوی کے فرائعتی کے سیسے جس سے بات محوظ خاطر دے کہ فورے مثل کنیز ہے اور ا كان ايك طرن كي غلا في إلى اليجاب وقبول كي تخيل كالمطلب عن بيات كه تورت المياة ہے " ب كوكس طور ير ب شامر كرديا ہے۔ بعرت كافرش يا بوتا ہے كدوہ ا ہے فاوندے مواسے محمد کی میں کرے حس میں خدا تعدن کی نافر مالی ندہو کیونک شوہ کی اطاعت سے زیادہ تم ورمندم سے خالق ورارق کی طاعت سے سد اگر کی عورت کا شو مرخد کی معصیت کا حکم اے بیٹی گانا بننے مجس تو ان میں جائے امنیں ایکھنے اور غیر محرم مردوں کے ساتھ بات اور وابیات یا تیل کیتے و نیر دوج و کندی حرمتی ور معصیتو ب کا عکم اے یا خدا کے اور کئے ہوئے کی فرش سے مار رکھنے کی کوشش سرے یا تمام کوں نے سے سرکی مخالف کی ۔ زبولی کے رویے پراظہ رجیرت کرتے ہوئے نہوں نے کہا کہتم س مغر کے سئے کس طرح رف مند ہوگئی ہو؟ وہ تنہارے افراجات سے بے پہلی نمیں جھوڑ کرجار ہاہے۔ اس پر بلیہ نے جو سبق آموزیات کی اوہ یہ کہ معیر اشو ہر کمائے والا ہے نہ کہ دار ق' میرا رب دازق ہے۔ کمائے والا جارہا ہے ا کھلائے وال دازق پہلے بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔

( بحوران و- عداقيا اصفي ٢٨١)

یوی کے دہن بٹل ہے ہوت بھی دائی ہے کے شوہر کا حق خوداس سے تحفی حقوق وراس کے تمام اعز ہ دا قررہ و کے حقوق پر مقدم ہے جس کی بہترین تفسیر حضرت جمد کی احالایٹ ہے بوقی ہے۔ مل حظہ ہو۔

صدیث حصرت ابو برایر است دوایت بے کدرسول الله طب وسلم فرمان

خير نسائكم التي اذا نظر اليها زوجها سبرته وان امرها

اطاعته واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله

یخی تمبرری بہتر میں عورت وہ ہے کہ جب تم اس کی طرف دیکھوتو وہ تمبین خوشی بحشے اور جب تم اس کو کسی بات کا علم ووتو وہ اس کی تعمیل کرے اور جب تم اس سے غائب بو ( بھی گھر میں نہ ہو ) تو وہ تم رہے تیجھے تمبر رہے ہ کی اور اینے لکس کی ( برحمکن ) حفاظت کرے۔

( يحو يانساني المختلوق)

مدیث مفرت توب ت عدو یت می کردول مترسی التسایدوسم عفر الله المیدوسم عفر الله المید المحد الحد کم قلبا شاکرا ولسانا داکرا او روجة مؤمنة معینه علی المحرته المحرته المحرت ال

ريب الناب والتي يوكه فواتي كي الدوريول على الي عصمت والنت اورشوم سرون اور والت كي حق عدد و و ركوني آس كام مين ك سديد ك ساعة " يت ك أرى عص يل يرق بال كريما حفظ الله جي كا معلب يرب كر ك الفاظت ك معدد على المد تى لى خواع رب كى مدو فروائة مين الل مد يار و عن كى مدو ور المعرف ورة فيتي اعزايت بدون و مدوارين ساعبدوبر يون بي وريش كي م من ورشيطان كي شررت بمهولات - اللهان مردوم وسنا وقع المداوية المالية مورتین یا نشوم کی بیلی وعملی قرنو سامین به نسبت مرد کشفیف محی مین سام کے باد جود اں اسداریوں میں مرد سے ریادہ مورتیں معجم مصبوط نظر کی بیرے بیاسپ خاص ابتد کی مدور اور شرت ہے۔ یکی وجہ ب کہ الدحق فی سما موں اور شرمن کے فرکتوں میں ۔ بست م ١٠٠٠ ل ك عورتين كم مثلا مولّ بين مه حفرت الام تور في مدفر ما يا بين كم ريوسية كم ريوسية ك أنم يس ليك ووينداراور عدوميرت وبلندكره رعورت وهب جوابية تكرى تني اور اسے بان کی حفی ظلت اور سے نفس وراوں اکی احمد سے بیل معروف رہے انجی زرور سے کی یا بدی کرے۔ اگر شوہر کی عدم موجود گی میں شوہر کا کوئی دوست یا جائے دا، آئے تو شم وحيده رقيم تك كا نقاض بيا يك س على كل من كريد المرزية وضروري بات بو ت ارید رکز عشکور میلین باطر رکلام جاذبانداورمشای کاندر کے مشویر کی حل ب تهدنى يراكر يدام بى كيور شيوا كاعت أرب وراثو برى حرامانى سے باعثن بعدب سرے۔ میں رہائے کی نیک مورتیں ں یا توں کا بمت وصیاں رکھتی تھیں چنانجے جب کوں مخض ( عوبر ) کمائے کے سنے گھر سے جاتاتو س کی بیوی اے پیشیجے کرتی ک و يُف وْرح المك في سے بچنا وريشِن دا في تقيس كه بم عوك پرمبر كريس مي تلك اسى ہے میں کو کی خوف جیس ہے سیکن دور ن کی آگ جوارے گئے با کا ال برداشت ہوگی۔ يك فد پرست معى ئىكى جائے ك ي سال سفر بائدها تو سرف اللي ك عدوه

منائى دلهر المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية

زیان مناع اور ایسی میوی حاصل کرے (مینی ایسی خاتون سے شوری کرے) جو سؤ مند اور آخرت پراس کی مدوکر نے والی مور

( بحارثر فريوان يور

موث یباں پر بیاج عنو تورکرے کی ہے کہ آئخضرت کے شکراور ذکر جیسی اہم می وق کے ساوہ سے سیال پر بیاج میں اہم می وق کے ساوہ سا کی سے این ان دوی کا تذکر دکیا۔ اس جدیث کی روشن سے وہ معرف میں مہاجہ محورت جو نیک سیرت اور حسن حلاق وی جواور گھر کا ظم یاتی رکھے جس مہاجہ ویس ورشر بعت کی معین و مددگار ہوا س نے اپنے تو ہر کے جتی وقات کوهم و کمل کے لئے موقع فراسم کرنے کی سیوست بیدا کرتی ہوتو وہ ہی ای کا مصداق ہو سکتی ہے۔

حدیث حصرت اس سے داایت ہے کہ دسوں اللہ کے فرمایہ جو تورت پانچوں وقت کی مار پڑھتی رہے در ماہ در ماہ کا کو کو فرط رکھے اور سے شوہر کی اطاعت ( ایک کا سوں میں ) کرتی رہے تو وہ جنت سے جس دروز سے معے جا ہے داخل ہوجائے ( اس کے لئے کوئی قید شیس ) کے ساتھ جا ہے داخل ہوجائے ( اس کے لئے کوئی قید شیس ) کے ساتھ جا ہے داخل ہوجائے ( اس کے لئے کوئی قید شیس ) کے ساتھ کا کہ کا میں کا ساتھ کے کہ کے تعد شیس کے لئے کوئی قید شیس ) کے ساتھ کا کہ کا میں کا میں کا میں کا میں کا کہ کا کہ کا میں کا کہ کا کی کر کے کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کر کے کہ کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کی کے کہ کا کا کہ کا

( بجوار ترجمه مطلق اشریف جداستی ۱۳۸۱ این کیر مستی ۱۳۹۱ به این کیر مستی ۱۳۹۱ به ۱۳۸۱ به این کیر مستی ۱۹ به ۱۳۸۱ به این کیره کر اس مدیث میں آئی تصرت کے بنیادی اور جا حت شدی رستی میں تھوٹ میں کا دکر فراد کر فراد کر فدمت شویر کی ہمیت کوئا بہت کردیا اور جا حت شدی رستی فضیلت مجمی بتادی۔

مدیث حفرت فید لقدین عمر سی سے دوایت ہے کہ رسوں حداس ورکا کتا ہے۔ ارش و فرویو کہ دنیا میں چار چیزیں ایک میں جس کو یہ چیزیں لا گئیں تو تجھاوہ میں وو نیا کی جدالی (و راحت) لل گی () شکر گزاروں۔ (۴) فی کرروان (۳) صابر مدن۔ (۴) یک دیوی جوایئے نفس اور شو ہر کے مال میں کوئی کی وٹیش کرتی ( بحو ہے تی شریف) حدیث حضرت ابواہ میں ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ کے فرمایو، خوف فدا سے بعد

ن ن ک و شفیاس نیک مورت سے ریادہ کوئی چیز افصل ور بھتر ہیں ہے کہ جوابید شور کے تکمر کی تعیل کر سے ورم اکود کھے کر مسرور ہوا گر میں موجود شاہوتو اس کے چھے مرد کی قیمرخوائل کر سے سال کی مورث آئرواور مال کی حفاظت دیکھے۔

(ترجمه مشكوة شريف ملداصق ١١٣٥)

حدیث حضرت عاشق کا بیون ہے کہ رسوب خدا ہے گر ایا کہ اگر اللہ تعالی ہے سواکسی
اور دوہر ہے کو محدہ جائز ہوتا کا بیل عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو مجدہ کرے ہاس
کے بعد فر ایا س ان ہے کہ تحق جس کے قبضہ یس میری جان ہے اجب تک عورت سپنے
شومی احا مت نیس رہے گیا ہے رہ کی اس کی فرہ نیردارٹیس ہو کتی۔ اگر مرد پنی روج
سے یہ ہے کہ اس سرٹے پہاڑ سے سیاہ پہاڑ تک دور سے ہیں ٹر سے سرخ پیاڑ تک دوڑ
لگا ہے تو عورت پراس کی تھیل ضروری ہے (اس حدیث یس مخضرت کے شوہر کی قدرو
قیمت ورشرف وعظمت کی ایمیت کوروش کیا ہے )۔

( ترجمه من ماجه شريف - جلد اص ۲۹۹ )

مديث معربت ام المراسي روايت بكرد مول التأفر مايا

ایما امن قد مانت و زوجها عنها راض دخلت الجنة ین جوفورت ( یوی ) اس عال شراس که س کاشو براس کی فی اور جدی سے خوش بوؤو دہتے میں داخل بوگی ( یحوالے تر فدی اندو مختلو تا میں اسلامی کے عدیث حضرت اش سے دوایت ہے کہ دسول اللہ فی مایا

اذا خرجت المرءة من بيتها وزوجها كارِهُ لعنها كل ملكُ في السماء وكل شي مرت عليه غير الجن والانس حتى ترجع

 ( يكورداديا به حدوا قسط العي ١٢٥)

صدیث آنخشرت کے فرمایا "انہوء قا الصالحة خیر من الف رجل غیر علی صالح الله الله علی علی صالح الله الله الله علی صالح کے بہتر ہے۔ اور فرمایا پارس عورت اپ شو ہر کے لئے وین کا ستون ہے ( بحوال طبر ائی )۔

بزرگان دین نے کہا ہے کہ اگر تورت دیندار ہواور نوش احد تی ہودور شہر کوٹوٹ کر چاہتی ہوا نوابصورت ہو اس کے کیسوسیا واور ور نے ہوں اس کی سنجھیں روش کشورہ اور سیاد ہول میں کا رنگ سفید ہو تو وہ و نیایش جنت کی حورہ س کا محونہ ہے۔اللہ پاک نے جنت کی حورہ س کا محونہ ہے۔اللہ پاک نے جنت کی حوروں کے بھی اوصاف قر آئن پاک میں بیان فرہ سے نے جنت کی حوروں کے بھی اوصاف قر آئن پاک میں بیان فرہ سے نے جنت کی حوروں کے بھی اوصاف قر آئن پاک میں بیان فرہ سے تیں۔ ملاحظہ ہو

﴿ خَيْرَاتُ جِسَانُ﴾ (سورة رحمَٰن آيت ٢٣ - پ ٢٧) ﴿ قاصرات الملرف﴾ (سورة رحمن آيت ٢٧ - پ ٢٧) ﴿ حورٌ عين﴾ (سورة الواقعة آيت ٢٣ - پ ٢٧) ﴿ عَرُبُا اثرابُ﴾ (سورة الواقعة آيت ٣٧ - پ ٢٧)

قرآن پاک کی ن آیات بیل قیرات ہے مراد وہ مورش اخل آپ جسان ہے مرد وہ اورش اخل آپ جسان ہے مرد وہ اور اور مورش بیل جو اس اور اور مورش بیل جو اس اور اس کے مراد وہ مورش بیل جو اس خور اور کو مرکز بنائیں۔ عرب بی ہے اس ہے مراد وہ مورش بیل جو اس کی عاش ہوں ہوں کی عاش ہوں اور ن ہے ہمیستری کی خواہش مند ہوں۔ حوراس مورت کو کہتے ہیں جس کی آ کھ بیل سفیدی ہمی ریادہ ہوا ہیں بھی زیادہ ہوادر میں اس مورت کو کہتے ہیں جس کی ہی زیادہ ہوادر میں اس مورت کو کہتے ہیں جس کی آ تھیں بردی بردی ہوں۔ می معنی میں مورت بیل دہ صف ہ دات ہونی جا تیں جن کی نشا ندی سرکار دوعالم نے قدکور واحادیث ہیں فرمانی ہیں۔

( بحوالداهياه- جلدا وتقسير عما ك وكيميائ معادت )

منالی دُلهی شرک و ما ب و و فضب اللی اور قبر خداد نری کاستی به اور وه دوزخ شرکون لَهٔ کرف و ما ب و و فضب اللی اور قبر خداد نری کاستی به اور وه دوزخ شراد الا جائے گا ( بحوالہ فنیة الطالیین - ص ۱۳۳۷)۔

حدیث ایک رویت میں آیا ہے کہ رسول اللہ کے فرمایا جو خورت اینے شوہر کی مطبع اور فرما نبر دار ہوتو یا در کھو 'اس کے لئے مشغفار اور دعائے مغفرت کرتے ہیں - پرندے ہو میں مجھیوں پانی میں دوندے جنگلوں میں اور فرشیجے " سمان میں ( بحوالہ کن ب بح محیط ) ر

مدیث حفرت ہا آرکی مورت کا سے دارون کرتے ہیں کہ رسول للگ نے فروی اگر کی مورت کا شوہر کری کو رہ اور اور فی شوہر کری کو اسطے برائے تو اس وقت اگر وہ تور پر بیٹی ہو ور رونی کے جینے کا خوف ہوت ہی اس کوٹور نو مغر ہوجانا چاہئے (جوار مشکل قام صلاح) ۔ حدیث حفرت اسمی کا بیان ہے کہ ش نے ایک مورت کو دیکھ کہ اس کے بعن پر ریش کرا ہی کہ بیان ہے کہ ش نے ایک مولی ہے اور ایک جائے مان زیر بیٹی کر سنج پڑھ وہ می ہے۔ بیل نے اس کو باتھوں میں مہندی رہی ہوئی ہے اور ایک جائے مان زیر بیٹی کر سنج پڑھ وہ می ہے۔ بیل نے اس مورت سے جرت کے ساتھ بوچھا کہ عہدت کے مستھ بوچھا کہ عہدت کے مستھ کو رہ کو اس ریب وزینت کا کی جوڑ ہے؟ بیان کر وہ مورت کے گئی عہدت اللہ کے لئے میں ہی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ اس بات سے اور بیر ریب ورینت شوہر کے لئے - ووٹوں کا حق او کرنا بھی پر فرض ہے۔ اس بات سے حل ہے گئی مورت ہے کہ رسول اللہ کے فرایا جو عورت اپنے خاون و در مورس کی عبادت کا تو اب با ہے گئی بشرطیکہ خلوص اور نیک نیتی مدین کی مشرطیکہ خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ ہو (بخوالے تیمین )۔

حدیث حضرت ابو ہر ریڈ کا بیان ہے کدرسوں اللہ کے فریدی جوکوئی مرد (شوہر)، پی ابلیہ کواہیے پستر کی طرف بلاتا ہواوروہ آئے سے انکار کردیتی ہے جس سے شوہر ناراض ہوجہ تا ہے اور ای حال بیس شب گز ارتا ہے تو ایک حالت بیس تمام رات اس عورت پر فرشتے اعنت کرتے رہے ہیں۔ ایک دومری روایت بیس بیرآیا ہے کداگر مرداونٹ پ

حدیث کی صدیت ش کا عداری لفت کردسال الله کا عالی این جومورت کم از کم سات شب و دور خلوش و ب سے اسپید شوم کی نا عداری فیک کا مول ش کرتی رہے ور س کوخوش رکھ قوس کے تفت اندام (شرمگاه) پر دوزخ کی مشرح رام موجاتی ہے اور سات سو رس کی عبادت کا تو اب اس کے نامہ اعمال میں تکھاجا تا ہے (بجور برطیر تی)۔

صديث معفرت عائش معروايت بكروسول السرفراي كرجوعورت سيت فاوند کی آ رستنگی ورجوائی کے ہے کوئی چیز انصافی یا رکھتی ہےا اسے اس کے عرض میں کیک شکی کا تواب ماتا ہے اور ایک گناہ معاقب ہوج تا ہے اور ایک درجہ بلند کی جاتا ہے۔ اور جو عورت ہے۔ تو ہر کو حوش رکھتی ہے اور جا مد موتی ہے ہے تاا جرویا جاہے جتنا رات کوئن دے کرنے والے اور دل کوروڑ ہ رکھتے والے اور امتد کی راہ بیش جی دکرتے والے کو ماتا ہے ورجب سے درور در اس جوتا ہے تو ہر درد کے مدید میں کیا عدام آراد کرے کا تُواب مثاہے اور جب بچہ ہاں کے پیٹان چوستا ہے تو ہر وقعہ یہ عوض بیل بھی حورت كو يك غذم آر وكرث كالو بالتاب إلى يحوال غلية العالمين - من ١٣٣ )\_ حدیث احض سے عبد للہ بن عماس سے رویہ ہے کدرموں اللہ کے فراد مے کی امت کی خور قول میں سے سیا۔ ہے انصل ترین وہ عورت ہے جواپنے شو ہر کے ساتھ حسن سوک کے ساتھو ہیں آئے وراپے شوہر کی خو بیش کے مطابق فریانیہ و ری کرتی رہے ۱۰۰ ۔ ان کاموں کے جو گناہ کے کام میں الی عورت کورات اور ون ٹل ایسے بزار عہیدہ کا قوب ملائب جوغد کی راوش صبرے ما تھ شہید ہوتے ہیں اراس سے اجر كَي تُو تِح خدا \_ ركت مي \_ ( يحواله غنية الطالبين - ص ١٣٣٠)

صدیت اعترات تراین فطاب سے روایت ہے کوالیک وفیدرموں مذکر مان عورت پرشوم فائل ایسے بی سے جسے تم پریم الل میر سے فل کوشائ کر سے وال کو یا اللہ کے پیند قرمانی ہے میں اس پر رامنی کیوں شدہ ہوں۔ (، حیاہ۔ جارہ شداد شدید الفالیین) عورت کے لئے یہ ہات کی طرح بھی جائز ہیں کہ اگر س کا شو برفقیر اورق ف جو ق اس کو تقارت کی نظر ہے ، کھے ور مداخل تی اور ترش روئی ہے جیش آئے ہے۔ حدیث پاک بھی اس ملسلے بیں بولی فرمت اور وحیدیں آئی ہیں۔

حدیث حضرت رسول اللہ کے فرمایا کہ جو تورت اپنے تھ جی شو ہر کو حقارت کی خطر ہے ویکھتی ہے اور بدا خلاقی ور بد کار می سے ثیش آئی ہے تو اس کو جنت تو کیا حنت کی ہو تک تصیب شدہوگی اور جمیشہ خداکی پیٹکار پڑتی رہےگی۔( بحوار بطرر ٹی۔ وسط)

اہذ اگرشو ہر ہے کس ومجبور ہوتو عورت کو چہنے کہ گھر پر کمی ٹی کا ذیر بعدینا لے بیٹی ف کپڑا مد کی 'آتا یا ہے گی 'نیائی وغیرہ کا م کر کے شو ہر کی خدمت کرے۔ حدیث شریف جس اس کی ہوئی نضیات آئی ہے۔

حدیث حدیث شریف بی آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو بیک عودت اپنی کمائی سے ایج اس سے بہتر ہے ایس کے اس سے بہتر ہے کہ و دانشد کی راہ جس سے بہتر ہے کہ و دانشد کی راہ جس سات موید السونا صدفتہ کرے۔

(الحديث-اكمير بدايت-المام قزال)

حدیث حضرت معاذ بن حبل کابیان ہے کدر موں اللہ کے فر بیا یعنی جب کوئی عورت و نیا جس اپنے شوہر کو تکلیف پہنچ تی ہے تو جنت کی حوروں جس سے وہ حور جو اس کو جنت جس لیے گئ وہ سے ہتی ہے کہ اے عورت فیدا حمرِ استیانا س کرے اور ہواک کرے تو اے کیوں ستاتی ہے۔ سیاتو تیرے پاس چندروز کے لئے مہمان ہے سے بہت جلد جدا ہو کر ہمارے یاس جلا آ کے گا

( بحواله این باجه اجلد قمیم احدیث ۲۹۲ می ۲۹۲ تریدی واحیا مجلد ۴) عورت کوچ ہے کہ بیٹے شوہر کی پیٹے بیٹی س کی بدگوئی ندکر ہے اور پیٹے خاوند کی

### منالى دابى المسالة الم

موار ہواور صحیت کرنا چاہے ہو تمہر رہے لیے انکار کرنا جائز شیس بھی انکامطیقی ہو کر رہ ہو کہ س کوکسی وقت بھی تکلیف تدووا لینتانا جائز کا موں میں احد عنت ضرور ن شیل ( یحوار میج بخاری - جدیراص ۲۲۹ عدید تیش تمبر ۱۳۱۹واین کیٹر - جندا ہے۔ ۵۳ ا

اگر خورت خواصورت ہے اور حسن و جمال کے زیورے آ راستہ ہے آتا شوہر کے سرے بی خوبصور آلی اور نگد کن کی دجہ سے بی خوبصور آلی اور نگد کن کی دجہ سے حقیر سمجھ اور نہ کس سب سے اپنے شوہر پر لخم کرے کوئکہ یہ سب قدر آلی چیز ہے نہ کہ پائی فر آلی۔

صدیف ایک بد صورت محص رمول مقد کی خدمت بیل آیا۔ اس کی بیوی نبایت خوبصورت آئی اس کے بیوی نبایت خوبصورت آئی اس کے صن و جہ س پردی تعب کرتی تھی۔ آنخصرت نے پانچہ تیری عورت تیرے س تھ کی برتاؤ کرتی ہے اور بیخے کس نظرے دیکھتی ہے اس تحص ہے عرض کیا کہ میری بہت نذر کرتی ہا اور میری اجارت کے بنے گرے ہا جائیں جاتی ور سے جائیں جاتی ور سے جائیں جاتی کو سے جائیں جاتی کو سے جائیں جاتی کو میں ہے ہے ہیں کہ دے کہ دوجتی عورت س بی سے کہ دی کہ دو کے دوجتی عورت س بی سے کہ کو کہ یا وجود سن و جہ ل کے ارش دفرہ یا جا اس سے کہ دوے کہ دوجتی عورت س بیل سے کہ کو کہ یا وجود حسن و جہ ل کے ایک جاتی کی جمورتی پر کئیں جاتی ۔

(بحواله طبراتي وغنية الطالبين)

اصمعی کہتے ہیں کہ ہیں ایک گاؤں ہیں گیا۔ مجھے یہ وکھ کر بردی جرت ہوئی کہ سین تر ہیں خورت ہوئی کہ ایسے مرد کی شریک زیدگی تھی جوانتہ کی بدصورت اور نگل دست تف ہیں نے اس خورت کے سامنے بھی اظہار جبرت کیا ور ہو چھ کہ کہ یہ تم اس جیسے خفس کی ہوی ہین کہ کیا تم اس جیسے خفس کی ہوئی ہوگا اس نیک خورت نے جھے ڈانٹ کر فی موش کر ویا اور سینے کی ترفیش ہوگا ہوگا ہوگا ہے گئی نیک کام کیا تف جس کا صدالتہ سین کی ترفیش ہوئے کی توفیش ہے کوئی نیک کام کیا تف جس کا صدالتہ تی لی ہے سی کارٹ کرم اس فرایا وریے کہ اور ایند نے بھی بر یہ بہت برا اکرم فرایا وریے کہ اور ایند نے بھی برے سے فرایا وریے کہ بی دیا تھی جس کا اللہ کی مرضی شرال ہے۔ بھی جو بر یہ بہت برا اکرم فرایا وریے کہ باری دیا تھی جس کا اللہ کی مرضی شرال ہے۔ بھی جو بر یہ بہت برا اکرم

مثالى دُلهِ الْمُحْمَلَةُ الْمُحْمَلِةُ الْمُحْمَلِيةُ الْمُحْمَلِةُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمَلِةُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِقِيقُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِهُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِةُ الْمُحْمِلِيقِ الْمُحْمِلِقُولِينَا الْمُحْمِلِيقُ الْمُحْمِلِ

فیبت ہے ہے نظس کو بچا کرر کھے اور س کا عیب دوسروں سے بیان شکر ہے۔ آئ کل کشر عورتوں کے نزویک میرفیب عیب بی نہیں رہ بلکہ ہنر بن گیا ہے۔ یہ کتی غضب کی بات ہے جبکہ حدیث میں بڑی خت وعیدیں آئی ہیں۔ جو عورت آخرت کی کامیا لی اور خوشی لی کی امیدر کھے اور عذاب اللی ہے نجات جا ہے تو اس کوس نا پاک حرکت ہے بازآنا جا ہے ہے۔

صدیت آ محضرت نفر میا جو گورت فاوند کے عیب کو بیاں کرے وہ دوز نے کی آگ اپنے اوپر تیز کر نے اور اپنا شحکاند دوز خ بین کر سے ( بھی بطیر انی وعدیة اطالبین )۔ حضرت نفیس بن عیاض نے فرمایا کد دنیا بیس تین عمل ایسے بیں جوان ن کے تی م انکال صالح کو بریاد کر دیے بیں اور وضو واسے کا وضوانی زواسے کی نی زاور روز ہ واسے کا روز ہ خراب کر دیے بیں (۱) غیست ۔ (۲) چفل خوری۔ (۲) جموع (بحو لے تغییر معارف القرائی ن - جلد ۴ میں (۱) )۔

حدیث حفرت معی سے روایت ہے کدرسول اللہ کے فر ویا کہ تین تتم کے آوی جنت میں وافل ندیموں کے (ا) نافق فول بہانے والا- (۲) فیبت وچفل فوری کرنے والا- (۳) سود کا کاروبار کرنے والد (جوانب ن یقیباً لللہ ہے قراتا ہے مسرف وہی انسان ان میں میوب سے اپنے آپ کو پاک د کھی گا)- (الحدیث قرطبی)۔

حضرت آنادہ نے فرمای کے عذاب قبر کی تمن تشمیں میں (۱) ایک تشم نیبت کرنے سے (۲) ایک تشم چفتی کرنے سے (۳) ورایک تشم کیڑے کو پیشاب سے پاک ندر کھنے سے ( کوالدا کمیر ہواہت - ص ۳۱۳)۔

حدیث حضرت ابو مدردا ہ ہے روایت ہے کے رسول اللہ نے فر مایا جوفف و نیا بھر کمی شخص پرعیب لگانے کے لئے ایک بات کہا گا جس سے وویری ہے تو اللہ پر وا دب ہے کہ قیامت کے دان اسے ووز نے کی آگ بیل پچھلائے۔

( بحو لدامي واحتوم. جدا قطاع المراح ١٣٨٤)

منالى ذلهر بالمولة بالمولة بالمولة بالمولة المراكبة

صدیث ایک صدیت بین آیا ہے کدر سول اللہ کے فرمایا کر سؤمن بھیشدا ہے بھائی مرمذر دُحریدُ تا ہے اور من فق بھیشدا ہے بعد فی کے لئے عیب اللہ شکر تا ہے (بنی ری وفر) کی اس صدید حضرت معافر بن اس کہتے ہیں کدر سول اللہ نے فرمایا کہ جو تف من فق کی فیبت ہے صرف اللہ کے سے مؤمن کو بچائے گا اللہ تعانی اس کے واسطے جہنم کی آگ سے حفاظت کر لئے ایک فرشید مقر رفر مائے گا تا کہ اس کوجہنم کی ایشک نہ گئے۔

(مفكوة لمصالح-صداص١٢)

مدیت حضرت جابر کابیون ہے کہ بی کریم کے فرمایا کہ بی شخص ایسے جی جن کی شدوعا

تیوں ہوتی ہے اور ندان کا کوئی ٹیک کس آس کی طرف جاتا ہے (۱) آس بی گا ہوا

غلام جب تک وہ اپنے آ قاک پاس و پس ندآ جائے اور اپنے ہاتھ س کے ہاتھ ش ند

دے دے (۲) دوسرے وہ مورت جس ہے س کا شو ہر کسی حق ہت پر تاراض ہو جب

تک کہ س کی تلافی ندکرے (۳) تیسرے وہ شخص جو کسی نشرکی وجہ ہے مدہوش ہو جب

تک کہ س کی تلافی ندکرے (۳) تیسرے وہ شخص جو کسی نشرکی وجہ سے مدہوش ہو جب

شراجت اسدم مردو مورت کی کوسی بات کا اجازت نمیں دیتی کہ آئیل کی رز کی اج شراجت اسدم مردو مورت کی کوسی بات کا جان است نمیں دیتی کہ آئیل کی رز کی یہ تھی غیر ہے ہیں کرے اور اپنے پوشیدہ از دواتی معاطات کا حال کی دوسرے سے میں اس کے خلا آب میال کرے کو تک بیدم اسم ہے اور شرع ورعقل دونوں کے خلا آب ہے اور مورت شویر کی ندوی ہوئی چیز کوسوکن کے پاس میں ن کرے شراجت میں بیدج کر میں ہے کو تک اس سے دل تھی ہوگی۔

حدیث حضرت ہو ہریر اُے روایت ہے کہ آخضرت نے ایک جینے میں مردوں کو سی خطرت ہوں کے دار کی با تیں مردوں کو می طب کر کے پوچھا کہ تم میں ہے کوئی ایا فیض بھی ہے جوا پی بودک کھی ہیں۔ جب پوشیدو رکھتا ہے؟ ہوگول نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ اسے ہوگ کھی ہیں۔ جب آ تحضرت نے پوچھا کیا تم میں ہے کوئی ایسا بھی ہے جواس تھی کو ہوگوں کے سامے بیان کرتا چھرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوکی ہے ایس کیا ویسا کیا ؟ یہ بن کر لوگ خاموش بیان کرتا چھرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوکی ہے ایس کیا ویسا کیا ؟ یہ بن کر لوگ خاموش

CTIONS WERE STORE STORE SHE SHE

مديث معرت التركر عردايت بكر مول القرش القد عليه المحلم فراه و لا يحل لها أن تطعم من بيته الا باذنه الا الرطب من الطعام ولا تعطى من بيته شيئا الا باذنه فان فعلت ذالك كان له لا جر وعليها الوزر

یعنی عورت کے لئے یہ جا ترقیس کے دواہے شو ہرکا مال اس کی اجازت کے بغیر کھل ہے ' ہوں تر کھانا کھل نے کی اجازت ہے ( میٹن جو چیز ، الد چ) جانے یہ سرنے کا ڈر ہے وغیر واس کا ما، اجارت دینا مضا کھڈنٹل ہے ) در ند عورت کے لئے میں جائز ہے کہ وہشو ہر کے گھرسے بد اجارت کوئی چیز مس کورے ' گردے گی توشو ہرکواس کا جرعے گا در نور گنہ گار ہوگی۔ سس کورے ' گردے گی توشو ہرکواس کا جرعے گا در نور گنہ گار ہوگی۔

حصرت موطانا الشرف علی تقانوی نے فرمایا کہ شوہر جو ماں ووولت پٹی زوجہ کے بیاں گئی ہے۔ بیاس گھر کے خرچ کے واسطے و سے یا جمع رکھنے کے لئے و بیاتو اس مال جس سے جا جازے صرف کرنا ہا گڑ جائز میں حتی کے ساکل کو بھی وینا جائز میں۔ (بجو زراصلہ حراسلہ عراسلہ میں، میں ہم) منالی فرایس کے بعد آئے کفترت نے کورتوں ہے کا طاب ہو کر یوچھ کی تم یس ہے کوئی اسک کورت ہے جو اپنے شوہر کی فاص یو تم ان دوسری کورتوں کو بیال کرتی ہوا ہیں کہ عورتی ہو گئی فاص یو تم دوسری کورتوں کو بیال کرتی ہوا ہیاں کہ عورتی کی طورتیں بھی فاموش رہیں ۔ بکھ ویر بعد لیک جوان کورت کھڑی ہوئی اور اپنے اور آئے ہو مفکر کوش کرنے گئی کہ یا رسوں اللہ اور کی تم کورتی بھی کرتی ہو گئی اور آئے ہو ہو اللہ اور کی ہوئی اور آئے ہو ہو اور اپنی سے معرت کرتا ہے اور اپنی صوحت کو جو و ہو اور شیک سے معرت کرتا ہے اور اپنی صوحت یوری کر کے چیل و بتا ہے جا الکہ وگ ان کو دیکھ رہے ہوئے ہیں۔ اے وگوا یا در کھو کہ ای حرکتیں کی مؤمن ومؤ مندگی شان کیس فیر سے سے میں اس بات کی بھی پھڑ ہوگی )۔ ( یو داؤ دشریف - جلد میں اس بات کی بھی پھڑ ہوگی )۔ ( یو داؤ دشریف - جلد میں اس بات کی بھی پھڑ ہوگی )۔ ( یو داؤ دشریف - جلد میں اس بات کی بھی پھڑ ہوگی )۔ ( یو داؤ دشریف - جلد میں اس بات کی بھی پھڑ ہوگی )۔ ( یو داؤ دشریف - جلد میں اس بات کی بھی پھڑ ہوگی )۔ ( یو داؤ دشریف - جلد میں اس بات کی بھی پھڑ ہوگی )۔ ( یو داؤ دشریف - جلد میں اس بات کی بھی پھڑ ہوگی )۔ ( یو داؤ دشریف - جلد میں اس بات کی بھی پھڑ ہوگی )۔ ( یو داؤ دشریف - جلد میں اس بات کی بھی پھڑ ہوگی )۔ ( یو داؤ دشریف - جلد میں اس بات کی بھی پھڑ ہوگی )۔ ( یو داؤ دشریف - جلد میں اس بات کی بھی پھڑ ہوگی )۔ ( یو داؤ دشریف - جلد میں اس بات کی بھی پھڑ ہوگی )۔ ( یو داؤ دشریف - جلد میں اس بات کی بھی پھڑ ہوگی )۔ ( یو داؤ دشریف - جلد میں اس بات کی بھی پھڑ ہوگی )۔ ( یو داؤ دشریف - جلد میں اس بات کی بھی پھڑ ہوگی )۔ ( یو داؤ دشریف - جلد میں اس بات کی بھی پھڑ ہوگی کی دورت کی بات کی بھی بھی بات کی بھی بھی بات کی بھی بھی بات کی بھی بھی بات کی بھی بات ک

مدیث حضرت ای اللہ سے روایت ہے کہ ایک مورت نے رسول اللہ کی قدمت بیل حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ رسوں اللہ المیری سوکن ہے۔ اگر جس اس کے سامنے اپنے فاوند کی طرف ہے کسی میں چیز کا اظہار کروں جواس ہے جھے کو ندوی ہو تو کیا اس بیل کوئی گن ہے ؟ بیمن کر حضور نے فر مایا نددی ہوئی چیز کا اظہار کرنے وال حجوث کے گیڑے مینے والے کی طرح ہے ( یعنی ڈیل جموع ہے اوالے والا ہے )۔

( منجم تجريد عقاري شريف - جلدام (rra)\_

مدیث حفرت أنس مرویت م كرسول الله الله عليه و م فراه و ما م من المراقة المراقة حتى تصفها الزوجها كانه ينظر

اليها

لین طورت می خوات ہے خلاطا شکرے۔ ایبان ہو کدوہ اس کی کیفیت اپ شو ہرسے اس طرح بیان کرے کو یا وہ خودائی کو دیکے رہا ہے۔ بیاب ای ڈیبل حرکت ہے اور ہوٹ گناہ کمی (ترفدی شریف)۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے دوایت ہے کہ رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالى ذلهن بالمحلية بالمحلية بالمحلية بالمحلية المحلية المحلية بالمحلية بالمحلية بالمحلية المحلية المحلية المحلية

آ خرت بہت کا میں ب د ہے گی اور رسول اللہ نے میرے لئے دعا تھیں دیں۔ ( بحوالیا بن ماجہ شخیۃ الطالبین واحیاء )

حدیث حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کے فریایا جوعورت مندمیر ورروز قيدمت يرايال ركمتي إس برلازم بكرفا الدكرساف البخشن وبعال یر فخر نے کر ہے اور خاوند کی ہر کی نہ کرے اور عیب نہ نکا ہے اور خاوند کی ناشکری نہ کر ہے اور ہرونت شرید وفروخت کا سوال ندکرے اورائے شو ہرے سک چیز کا سوال ندکرے جس بيل وه عا بيز بهو يلكه تحوز ا بهت جو بكه خدائه است ويا ہے ای يرقزا عت كرے اور بير بھی نہ کم کہ تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور جھے کیا دیا ہے کیونکہ یہ ہے و فا اور بے مرد ت مورتوں کی عادت ہے ور جا شرورت شدید بروی کے محر نہ جائے ور عسالال سے باتی بہت کم کرے۔ باسب باتی کی مؤمن عورت کو زیب لیس ويتير - باحياء كوا ين عصمت وعفت كاخياب ركف حاسبة - اسبغ شو هركي اجازت ك بغير محرے بہرقدم ندر کے۔ اگروہ جانے کی اجازت دے تومعمول اور سادہ سیاس میں پردے کے تم م تقاضوں کی تحیل کے بعد جائے اور برکام بی شو ہرکی حوثی کو اصل مقصد قرار ہے اور نماز ٰروزہ اور تبع وغیرہ کی پابندی کرے (غرض عورت پر واجب ہے کہ مكر ب متعنق برمكن خدمت انجام دے - كر كفكم ونس كا دارو مدار كورت ير بےا ہے كى كى ايسے كام ہے كريز ندكرنا جاہتے جوال كے س جل ہو۔ان تمام بولول كا بہترين مور معید اول حفرت ایو بکر کی صاحبز ادی سامکاداتد ہے جس کاد کراس سے بہتے حدیث مل ہے۔ بیے اور بہت ہوا تعات میں جبرت کے سے سے چھو م میں۔

منالى دُلهِ وَالْمُولَةُ عُلَمُولَةً عُلَمُولَةً عُلَمُولَةً عُلَمُولَةً عُلَمُولَةً عُلَمُولِةً عُلَمُولِةً

عورت کوچ ہے کہ شوہر کے گھر کا کام خودا پنے ہاتھ سے کرے روشو ہر کو ذخمت ند دے بلکہ جب تک ہو سکے شوہر کی خدمت کرے خدا کا قرب حاصل کرے۔ صدیت حضرت عبداللہ بن مسئولاً ہے رویت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فریاں

اقرب ما تكون المرأة من وجه ربها اذا كانت في خدمة زوجها

لینی مورت اینے رب کے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے شو ہرکی خدمت میں رہے (اور نیک کاموں میں اس کی اطاعت کرے)۔

( انحاله یوه زونزیف) ده سرم مد

صدیث ایک حدیث ش آیہ کدرسوں النہ فرمایا حوفورے اپنا شوہر کے گمرین جی زودیتی ہے دہ کویا خاند کعبہ بی جی زودیتی ہے جی اس کو اتنا تو اب ملے کا جننا تو اب خاند کعبہ میں جی زولگانے پر ملتا ہے (اسمبر ہدایت) اور عورت کو جائے کہ اپنا شوہر کے کپڑے دغیرہ دھویا کرے اور بھی بھی بھی بھی کہی پیسا کرے کہ از و ج مطہر سے کی سنت ہے۔

ہیوی پرشو ہر کے حقوق

" و کھنے میں نے حورت ہونے کا بلند تر میں مقام آپ پر آ شکا داکر ویا"

پ کواس ایس ش ش ہے ہی سے تا و ، کی کہ ماں بنتا کوئی کی نا کا سودا ہے اُس پر تا ہوگی کی نا کا سودا ہے اُس پر تا ہر کر ڈ انا کہ بی وہ عہدہ جلید اُس اُس ہے جس کی بنا و پر آپ ڈیا کے تمام رشتوں پر فوقیت حاصل کر جاتی ہیں۔ آپ کو تی کر میم اللقظام کا از واج کے حالات آپ کے حقوق کی ما بت آگا تا ہو دمانے کی کوشش کی آپ کے اب بیکھان ڈمددار یول کا ذکر کروں جو القدم و جس نے آپ کے آپ کے کردوں پر القدم و جس کے آپ کے کہا تھا کہ دوں پر شو ہرکی ہو بت عائد کردوں اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے کہا ہوں کا دوروں پر القدم و دوروں پر القدم و دوروں پر القدم و دوروں پر شوروں پ

يتها يسيدمعا مدات جن بين شو جركوا نكا ركرنا جا ترنبيس

وعن ابى هُرَيْرَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّم ادادعى الرَّجُلُ امْراْتهٔ الى فِراشِه فابتُ قبات عضيين لعبتها الملا بْكُ حتى تُضيخ متعق عليه وفى روية لهف قال ولَّدِى بقيبى بيده ما مِن رجُلِ يدعُق امْراً تَهُ إلى فِرَاشِه فَتَابِي عَلَيْهِ الْأَكَانَ الَّذِي فِي السَّمَآءِ شا حِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

صحیح بعاری کتاب باؤ النحن باب اداخال احد کم آمین تر ۲۳۳۷۔
"اور حفرت دیو ہریرہ وضی اللہ عند کہتے ہیں کدوسول اللہ کا الدافاد
قرابایا: "اگر کوئی مروا پی مخورت کو ہم بستر ہوئے کے لئے بلائے اور وہ
مورت الکارکروے اور مجرشو ہر (اس کے الکارکی وجہے) دات مجر خصہ

کی والت کی در ہے تو قرشتے اس فورت پر می تک لعند تیجے دہتے ہیں (بی ری وسلم) اور سنم کی ایک دوایت کی بول ہے کہ آپ گائی آسنے فر مایا احتم ہے اس فرت پاکی جس کے ہاتھ میں (میخی جس کے قبشہ تمری میں) میری جان ہے اجر شخص اپنی فورت کواہے ، ستر پر بواے وروہ الکار کروے تو وہ جو آسان میں ہے اس سے اس وقت تک تا راض دیتا ہے جب تک اس کا شوہرائی سے راضی شہو گئے۔

شو ہر کی خواہش پر بیوی کوہم بستر ہونے سے اٹکارٹہ کرنا جا ہے: منابع میں میں میں میں کا شاہد میں انہاں میں میں انہا

یہ و میداس صورت میں ہے جب کہ میوی کوئی شرعی عذر تد ہوئے جا وجو دشو ہر کے ہمتر پرآنے نے سے انکار کر و ہے۔ بعض حضر ت نے بیکا ہے کہ حیض ایسا عذر نہیں ہے جس کی موجودگی میں میوی کوش ہر کے ہمتر پرآنے ہے تکار کر دینے کا حق پہنچا ہوا کیونکہ حمبور علی ہے کہ ویک شوہر کواس صورت میں تھی کیٹر ول کے اویر ہے جنسی صف حاصل کرٹا (یعنی بدن ہے بدن مل ٹا اور بوسہ و غیرہ لیٹا) جائز ہے ور بعض علاء کے ماد کیک شرم گاہ کے مل وہ جسم کے بقید حصول سے اصف محدوث کے انز کے اور بسا

'' مسلم کی 'ان ب کے متبارے فرہ یا حمیا ہے بینی اکثر پیصورت حال چونکہ ر سے میں بیش آئی ہے اس نے '' صبح تک' کا ذکر کیا حمیا ورشہ اگر شو ہر کی طرف سے خواہش اور یوی کی طرف سے اٹکار کی بیصورت ماں رن بٹس بیش آئے وراس کی وجہ سے شو ہرون بھر ناراض رہے تو فر شنتہ اسی طرح شام تک اس عورت پر بعض تیجے رہے

''دو جو آسان میں ہے'' کا مطلب سے ہے کدوہ ذات جس کا تھم آسانوں میں ہوری ہے اور میں کا تھم آسانوں میں ہوری ہے اور میں ہوری ہے اور میں استحق کی دی ہے اور میں ہے میں دو اللہ تھی گی استری گلوقات کا مجی معبود اور آسان اور آسان کو ساری گلوقات کا مجی معبود ہے۔ صیما کرخود اللہ تعالی سے رش دفرہ یا ہے

كوا وقيم في حلية الديرار على تقل كيا ہے-

وعنَ بِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُوكُنْتُ امْنُ احَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِآخَدٍ لَا مَرْتُ الْمَرْأَةُ أَنْ سَبُخِذَ لِرُوْجِهَا -

بعامع الزمدی' کتاب السکاع' باب ما حاء نبی حق الروح' ح ١١٥٩۔ ''اور «عفرت ابو جربرہ رضی اللہ عند کہتے جی کدرسول اللہ فائی آئے۔ ارشاد فرای گریں کسی کو پہنچم کرسکیا کہ وہ کسی (غیراللہ) کو بجدہ کرتے تو جیل بقیبیا عجرت کو تھم کرتا کہ وہ اپنے فی وندکو بجدہ کریے''۔ (زندی)

، گرغیرا مندکوسجده کرنا جا نز ہوتا تو خاوند کو بیوی کامبحودقرار دیا جاتا

مطلب بیہ کردب مہود کے ملاوہ اور کسی کو بجدہ کرنا درست تیس ہے اگر کسی فیر اند کو بجدہ کرنا درست ہوتا تو میں مورت کو تھم و بتا کہ وہ اپنے خاوند کو بجدہ کرے کیونکہ بیری پراس کے خاوند کے بہت زیادہ حقوق میں جن کی اوالیکی شکر ہے وہ عا جز ہے کو یہ اس ارشاد گرامی میں اس بات کی اہمیت و تا کید کو بیان کیا گیا ہے کہ قطابی پرا پنے شو ہرکی امل عت وقرما نیر دارگی واجب ہے۔

زَعْنُ أُمْ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ
رَسَلَمَ أَيُّما إِمْراَّةٍ مَا تَتْ وَزَوْجُهَا عَنُها رَاصِ دَخَلْتِ
الْجُنُةُ . (رواه الترمدي)

سامع الترمذی کتاب الرضاع باب ما حاء فی حق الروج م ۱۹۱۰ ا الاور حفزت أم سلمه رضی الله عنها کهتی جی که رسول الله کی فات ارشاد قرید " دجوعورت اس حال جی سرے که اس کا شویر اس سے راضی وخوش بوئو وہ جنت میں داخل ہوگی کہ (تریدی) منالى ذلهى عالمان المعالية عالمان المعالية المعا

وَ يُوَ الَّذِي فِي السَّمَا وَ إِلَهُ وَفِي الْآرْحِينِ إِلَهُ "اوروه (القدتى في) إيها بِ كرجواً به لول شي جمي معبود به اور بين مِي جمي معبود بـ" -

لیکن مدیث میں مرف آسال کا معبود اس لئے کہا حمیہ ہدین کی بدسبت آسان زیددہ شرف رکھتا ہے اور مرف آسان کا ذکر اظہار مقصد کے لئے کافی ہے تاہم میکی احمال ہے کہ "وہ جوآسان میں ہے" سے قرشتے مراد ہوں۔

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ فاوند کی ٹارافقگی القد تھالی کی ٹارافقگی کا ہو ہے ہے اور جب جنسی جد بات کی تارافقگی کی براہمیت ہے تو کمی د شوی محاملہ میں فاوند کی ٹارافقگی کتنی اہمیت ہوگے۔

وَعَنُ أَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ الْمَرْ أَةُ إِذَا صَلَّتَ خَفْسَهَا وَصَامَتُ شَهْرَهَا وَأَحْصَدَتُ فَرُجَها وَأَطَاعَتُ بَعْلَها فَلْتَدْخُلُ مِنْ أَيُّ أَيْوَابِ الْجِنَّةِ شَاءُتُ.

رواه ابو نعيم في الحلية...

"اور حضرت انس رمنی القدعند کہتے ہیں کہ رسوں القد کا ایک اور وفر ایا جس کورت نے (اپلی یا کی کے دنوں میں پابندی کے ساتھ ) یا نجوں وقت کی نم زیز ہی ارمضان کے (ادا اور قضاہ) روز ہے رکھے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی (یعنی فواحش اور بری باتوں سے اسپے نفس کو محفوظ رکھا) اور ایپ خاد تدکی (اس چیز ول میں) فریائیرداری کی (جن میں فریائیرداری کرنا اس کے سے ضروری ہے) تو (سمورت کے لئے یہ بیٹارت ہے کرنا اس کے سے ضروری ہے) تو (سمورت کے لئے یہ بیٹارت ہے کہ اور جس دروارہ سے جانے جنت میں داخل ہوج سے اسے اس رویا ہے و

White the state state state state of the

لاَ تُؤْدِيْهِ قَا عَلَيْ اللَّهُ عِنْمَ هُو عَنْدِ دَجَيْنَ يُوْ شَيُّ نَ تُورِقِهِ البِيا

(رواہ الترمدی و ہی ماہدة و هال البرمدی هده حدیث عرب)

الاور حفرت میں در منی اللہ عندی کر میں القافیہ ہے دوریت آخل کرتے ہی کہ

آپ مائیڈ آپ ارش و قر ایو البہ کو گی خورت و بیو میں اپنے شو ہر کو گلیف

البہ تھی ہے تو اس کی (جت والی) یوی میٹی بوئی آ کھول والی حور کسی ہے

البہ تھی ہے اللہ کی مار پڑے (نیعنی اللہ کھیے جنے اور اپنی رحمت ہے وور

رکھے)، ہے شو ہر کو کلیف شہ بھی کوئکہ وہ (ویو میں) تی امہمان ہے جو
جد ای تھی ہے جد ہو کہ ادارے پائی (جنت میں) آئے گا ار تر ذکی المام تر ذری تھے ہے جد ہو کہ ادارے پائی (جنت میں) آئے گا اور تر ذکی المام تر ذری تے تو مالیا ہے کہ سے حد ہو کہ دیا جد عشری ہے آپ

### شوبر كوتكليف مت يهنجاؤ:

ایک وہ سری روایت کی ایول فرد یو گیا ہے کہ معن المدانکة معنصیة الروہ یکن فرشتے اس مورت پر معت جمیح بیل جو اپنے شو ہرکی نافر مانی کرتی ہے اس دونوں رو بتوں سے جہاں شو ہرکی نافر ، فی کرنے یو اس کو انکیف پینچانے کی سخت برائی ہاہت بورای ہے وہیں ہے بھی واضح ہو کہ اس و نیو بیس شان جو پکی کرتا ہے وہ الد ماہی سینی آ مان کے دینے والول سے علم بیس آ چا تا ہے۔

وَعُن عُمر عنِ السَّبِيِّ صلَّى اللهُ علَيْهِ وسلَّم قال لا يُستلُ لرُّ جُلُّ فِيُمَا صَّرَبٌ امْرَأْتُهُ عَلَيْهِ

ے دواد کا ب استاج استاج میں صوب الساء ج ۴ ا ۲ ا الاور حفرت عمر رضی اللہ علہ بی کریم کا انتخاب کی کریم کا پہلے کا کرتے میں کرتے میں کرتے پالی کا اللہ کا اللہ ک نے اور شاد قربان الام کر مروا پٹی عورت کو کن (محقول) چیز پر مارے تو گاہل منالى ذلهل المولكية المولكية المولكية المولكية المولكية

### شو ہر کی خوشنو دی کی اہمیت:

جوشو ہر، لم وتق ہواس کی رضا مندی اور ٹوشنودی کا بیا جربیات کیا گیا ہے فام**ق.** ہال شو ہر کی رضا مندی وخوشنودی کا کوئی عتب رفیص ہوگا۔

وعن طلق بن علي قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم أذا الرّجُلُ دَعا زوْ جنة لحجته علتات وَإِنْ كَانْتُ على النّبور

جامع الترمدی اکتاب الرصاع اباب ما حاء فی حق الروح اح ١١٦٠ اا ور حفرت اللق بن علی رضی الشرعہ کہتے ہیں کدر سول متر الله الله ارشاد فر مایا جب و کی شخص اپنی یوی کو پنی صاحت پوری کرنے کے لئے (لیمن جماع کے لئے اگر چدوا جماع کے لئے اگر چدوا جماع کے لئے اگر چدوا چو لئے کے یاس ہوا ۔ (تروی)

### شو ہر کی اطاعت کرو:

"اگرچدوہ چوہے کے پاس ہوا کا مطنب ہیہ کہ گریوک کی ضروری کام یک مشخول ہو ورکسی چر نے تقصان کا ، خیال بھی ہو تب ہی شو ہر کی طاعت کی جاتے ،و۔
اس کے بلانے پر فورا اس کے پاس بی جا جا جائے شان ہوی چو ہے کے پاس ہواور دو فی اس کے بلانے پر فورا اس کے پاس بواور دو فی تو ہے کہ بار خوادر اس مالت ہی شو ہر جماع کے لئے بلانے تو اس بات کی پرواہ کئے بخیر کہ آئے وروثی کا نقصان ہو جائے گا شو ہر کے تھم کی فر ، نیرداری کرتے ہوئے سس کے پاس بھی جائے۔

وَعَنُ مُعَادٍ عِنِ النَّبِيِّ صِلِّى اللَّهُ عِلَيهِ وَسِلَّمِ قَالَ لَا تُؤْدِى امُرآةُ زُوْجِهَا فِي الدُّنِيا إِلاَّ قَالتَ زُوْجَتُهُ مِنَ الخُوْرِ الْفِيَنِ

المعصل يصربني ادا صلَّيت ويُعطِّرني دا صُمت ولا يصلى العجرحتى تملع الشمس فال وصعوال عسه قال فساله عمَّ قالتُ فعال با رشول الله صلَّى الله عليه وسيلم أمَّ قولُها يصريني أن صلبت قوله تقرأ بسورتين و قد مهيئها قال فقال لنة رسول الله صلى لله علنه وسلّم لوكات شورة واجدة لكف النّاس قال وام فولُها يغُمَّرُبي ما صُمِتُ قَالُها تَنْمَلُقُ بَصُومٌ و يَا رَحِلُ شَمَاتُ فلا أَضْمِرُ فَعَالَ رَسُولُ للهُ صَلَّى لَهُ عَمِيهِ وَسَلَّمَ لا تصُومُ مُرأةُ لا بدر زوجها وامَّا مَولُها ابِّي لا أصلى حَدِّى فَطُلُع الشِّمِسُ فِيَّ اهْلُ بِيُتِ فَدْ غُرِف لِمِ دُب لا مَكَادُ ستيعِظُ حسى تصلع الشمس قال قيا ستنقص يا صنفوالُ فصلِ

س ہے و وُدا کتاب العموم اباب المسرأة مصوم بعبر ادن روحه من ما ۲۹۵۸ الم المور الله والله علام العموم اباب المسرأة مصوم بعبر ادن روحه من مم رسول المور مسترین ایوسعید خدر کی رضی الشرعت کتے ہیں کہ (ایک وال ) مم رسول کریم تائیز کی خدمت ہیں بیشے ہوئے ہے کہ ایک مورت بارگاہ رس النب ہیں قبل عاضر بموئی اور حرض کیا کہ میراشو ہر صفوان بن معطل بہب ہیں قبل ویر می قبل کے پرامت ہیں روزہ رکھتی بمول تو میرا روزہ تر و و کی میں اس وقت پڑتا ہے جب کہ سوری (یا تو تکلے و یہا ہے اور جس وقت پڑتا ہے جب کہ سوری (یا تو تکلے کے آریب به تا ہے یا) کل چکا ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ (جس وقت میرا القد عن صفوان کی جو کی بد شکایت کر رہی تھی اس وقت) صفوان رشی القد عن

مثالى ذلهل المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة

موا خذ وکنل ہوتا''۔ (ابرداؤ ابن اپ )

### نا قرمان بیوی کو مارتے پرمواخذ ہمیں ہوگا:

" قابل مو خذ ونیم جوتا" کا مطلب ہے ہے کہ پنی بیوی کو مارے سے کوئی میں و ما زم نیم ہوتا کہ جس پراس سے دنیا اور ہ خرت میں باز پرس ہو بشر طیکہ بیوی کو مارے کی جو قیو ووشرا نکھ میں ان کو تو تا رکھ جائے اور حدسے تجاوز شکیا جائے۔

نفظ علیہ کی تغییر مجرور حرف ، کی طرف رضح ہا درما ہے مراد نشوز (ناقر مائی) ہے جوال آئی۔ ہے والگری تیک و کو گئی گئی ہے میں ندکور ہے لینزااس جمروز پر مارے اس جوز پر مارے اس بیاد کا حاصل ہے ہوگا جو مردا پٹی بیوی کو اس کی نافر ، ٹی پر مارے قو وہ گئی رشیں ہوگا۔

لیکن یہ ب پر بیا صدیث درج کرنے کا بیا مطلب ہر گزشیں کرشو ہر اس صدیث کو پر عام کر مورد قور النہیں تبی پر عام کوروق می ہر بات کرنا قر اور النہیں تبی کر میں مائی کی ایک فورت آئی۔
کر میں مائی کی کا رندگی ربھی نظر رکھنی جا ہے کہ کیا اس میں بھی ایک فورت آئی۔

وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ جَاءً ثَ امْرَأَةً إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُخَنَ عِنْدَ هُ مَقَالَتُ رُوْجِيْ صَفْوَانُ يُنْ

كليترزيزهاوات يدؤاس

## بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نقل روزہ ندر کھے ·

مفوال رضی اللہ عندزر، عت پیشہ آ دی تھے دو بہت رت کے تک اپنے کھیتوں ور باغوں بیل پائی دیے سے اور بھر و میں پڑنر سوجائے تھے، در جو نکہ دہاں بگائے دا ، کوئی کیل جوتا تھ اس لئے ان کی آ تھ دریر ہے کئی تھی اس اعتبارے دہ گویا معذور تھے لہذا آ پ کائیڈ ان کے عذر کی بناء پر ال کوتم دیا کہ اگر تمباری آ تھے وقت پر نہ کھل سکے تو جب بھی جا کو پہلے نماز پڑھواس کے بعد کسی اور کام میں لگو۔

وعن عآئيتة الله رسُول الله صلّى لله عليه وسلّم كال مي نَفرِ مِنَ المُهاجريْنِ والانصار فجاء بعيْرُ عسجدله عقالَ اصحابُهُ يارَسُول الله تشخِدُ لله البهائمُ والشَّجرُ عبحنُ احَقُ الله بشخدلك فقل اعْبَدُوا ربْكُمُ واكْرِمُوا الحكُمُ ولَوْكُمنُ امْرُا حدًا الله يُشجدلا حدِلَامرُ المُسرُة المُرا حدًا الله يُشجدلا حدِلَامرُ المَسرُة المُرا حدًا الله يُشجدلا حدِلَامرُ المَسرُة المُرا حدًا الله يُشجدلا حدِلَامرُ المَسلَم الله الله المنود وَمِنْ جَبلِ اصفر الله جبلِ السود وَمِنْ جَبلِ السود الله حبلِ البيض كال يسُعى لها أن تُعطلُ البيض كال يسُعى اللها أن تُعطلُ البيض كاللها أن تعطلُ البيض كاللها أن تعلل المناسِق اللها أن تعلل المناسِق المناسِق اللها أن تعلل المناسِق اللها أن المناسِق المناسِق اللها أن المناسِق المناسِق المناسِق المناسِق اللها أن تعلل المناسِق اللها أن المناسِق الم

میں این ماجعہ کی ب السکاح ایاب حل العراف علی الساح علی الماس علی الماس علی الماس علی الماس علی الماس علی المسول المساد من الماس علی المسول الفاق المساد الفاق المساد الفاق المساد الفاق المساد الفاق المساد المساد

منالى دلير المحاصلة المحاصلة المحاصلة المحاصلة المحاملة

\* مخصرت کی اُن کے بیال تال موجود تھے روی کا بیال ہے کہ - تحصرت کافیام نے مقوان رمنی املاعتہ ہے اس کی بیوی کی و کر کر ویا ہ ہے ک مارے میں ہوجی تو عقوان رمنی لندعت نے کہا کہ ' یا رسوں القدامیری يوى كا كبنا كرجب ش فماز يرحق مول في يحوكو مارتا بهاس كى دجه يد ب كد بیاز ( کی ایک بی رکعت میں یا دورکھتوں) میں دو (لبی کبی) مورتیں يدهتي ہے مانا تك ش ف اس كو ( لمي لمي مورش يد سے ) عامع كيا ہے ارداوی کہتے ہیں کدرسوں کر میم البقائل مقول کی تعدیق کے سے فریا:" (سورۃ فاتحرکے بعد) کیے سورۃ بڑ منا بوگوں کے نئے کافی ہوجہ تا ے''۔ پھرمغوان نے کہا کہ اور اس کا کہنا کہ جب میں روز ہ رکھتی ہوں تو حیراروز و تزوا دیتا ہے اس کی وجہ ہے کہ میدوزے رکھے پہلی جاتی ہے ( بیش جیش تعلی روز ، رکھتی رہتی ہے ) اور بی ایک جو ن آوی ہول اور جوتک وات شی مجھے میں شرت کا موقع تبین ملکا اس نے اگر ون ش مجھے جرع كي خواجش موتى بية) على صرفين كرسكن "بة بالقائم ارشاد فرہ یہ ''کولی محورت ہے شوہر کی اجازت کے بغیر (تھل) روز و شہ ر کے '۔ ( پھر مفوان نے کہا کہ ) اوراس کا بد کہنا کہ ہی سورج نگلنے کے وفت فماز يزهنا جور اس كاسب بدب كرجم كام كاج والراوك بيل (زياده رات كئ كك اين كيتون اور باغول شي يانى دية رجع ين اس کی وجہ سے است میں سوتا میسر شعیل ہوتا) ورہم ہوگوں کی ہے مادہ ہو کی ہے کہ (جب ہم رات کے شخری حصہ میں سوستے میں تو) اس وقت ب كت إلى جب مورج (يا قائل كقريب موتا بي الكل يكا موتا ت ' ۔ آپ گائیو ا نے برائیو اس اور میں کر اصور س اجس وقت سے کھے

منالي ذلهر ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨

ر اسمی آدی کوش یال ٹین کہ خدا تو سے کن ب وین کا تہم اور پوت عطا فرمائے دروہ وگول سے کے کہ خدا کو چھوڑ سرمیر سے بند سے بوجاد۔ بلک (اس کو کہنا جائے کہا ہے ہوگو) تم الشدوا کے بن جاؤات

''اور اپنے بھائی کی یٹنی میری تنظیم کرو'' کا مطلب یہ ہے کہ میری وات اور میرے مصب سے تیکن تهر ری عقیدت و محبت کا بس اٹ عاصا ہونہ جا ہے کہ تمراپ ال میں میری محبت رکھواور طاہر و پاطن بیس میری اطاعت کرو۔

میاڑوں کے رنگ کا مقصدان پہاڑوں کے درمیاں ماصد کی مسافت ودور کی کو ریادہ سے زیادہ بیان کرنا ہے کیا تک اس طرح کے پہاڑا ایک دوسرے کے قریب نہیں

### منانى دائى المحالية ا

### سخت ہے بخت تھم میں بھی شو ہرکی اطاعت کرو:

 からいいない からかい かんかい かんかい かんかい くんしょう

جس عورت کا خاوند نا رخل ہواسکی نماز پوری طرح قبول نہیں ہوتی۔ \* ہالکو ما بیعی بمع سے میسنے بین گویا ، لک اور اس کی او یا د کی طرف اشارہ ہے کہ ند موصر سے ، لک بی نہیں بلکہ س کی اور ، کی بھی وفاداری کرنی چاہئے۔

یں وررویت میں لفظرہ جھ کے بعد ختن پرنصی عُنھ کے غالا محی منتوں ہیں تا اس وقت نک عالا محی منتوں ہیں تا فی جس عورت کا جا انداس سے ناراض ہوس کی تمیاز اس وقت نک ورک طرب آئیں ہوں گی تمیاز اس وقت نک ورک طرب آئیں ہوتی جب تک کہ س کا خاہ نداس سے خوش شد ہوجا ہے اس رویت میں ان الفاظ کواس کے تفکن میں کیا کہ میں مغیوم خوو بخود واضح ہے اور مرادیہ ہے کہ یا قرس کا خاونداس سے خوش او جا ہے یا س کو طور آل و

پائے جاتے ہیں۔ سی جمعہ کا مطاب میا ہو کہ اگر دو پہاڑ ایک دوسرے سے بہت دور و تع دوں اور خاو مدائی بیوی کو میا کم و ہے کہ لیک یہاڑ سے باقر افحا کر دوسرے پہاڑ پر جاد تو بیوی کو اس قفت علم کی قبیل کر نی جائے۔ حاصل میا ہے کہ اگر خاو ندائی بیوی کو تا سخت ترین علم بھی و سے قریوی کے سئے بہی ، کل ہے کہ دوا سی تھم کو بجایا ہے۔

وعلى جابر قال قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثةً لا تُقبلُ لِهُمُ صلاةً ولا تُصعد لهُمْ حسبةً الْعَبْدُ الْابِقَ حَتَى يَرْجِع إلى موليه فيصعُ يدةً في الله يهم وَالْمَرْأَةُ السَّا خِطُّ عَلَيْهَا رُوجُهَا وَالسُّكُرَانُ حَتَّى

رواه البيهتي في شعب الإيمال

"اور حضرت جابر رشی الله عند کتے بین که درسوں الله والی ارش دفر ہایا ایسے نین شخص میں جن کی زراج ری طرف) جو لئیں ہوتی اور نہ س ک کو کی بیکی و پر (جی مند تھا کی طرف) جاتی ہوتی ہوتی اور نہ س کو کی بیک کہ ووائے بالکول کے پاس واپس آ کران کے باتھ پر اپنا ہاتھ دند کہ دے (سینی جب تک کہ ووائے مالکول کے پاس واپس آ کران کے باتھ پر اپنا ہاتھ دند کر دے اور ان کی اطاعت نہ کرنے گئے۔ اس کی ٹی زیوری طرح قبول بہر کو انس میں ہوتی کی دوسری وہ عورت جس کا ش ونداس سے ناراش ہوا ور تیمرا نشر بوتی ہوتی ہوتی میں نہ آئے۔ (اس روایت کو ایسی کے شعب الانجال میں نواز جب تک ہوتی میں نہ آئے۔ (اس روایت کو ایسی کے شعب الانجال میں نواز جب تک ہوتی ہوتی ہیں نہ آئے۔ (اس روایت کو ایسی کے شعب الانجال میں نواز جب کا رائش کی ایسی کی ایسی کے ایسی کی ایسی کی کہ انہ کی ان فران کی ایسی کو ایسی کی کہ انہ کی کا در میں نواز جب الانجال میں نواز جب تک ہوتی میں نہ آئے۔ (اس روایت کو ایسی کی کے شعب الانجال میں نواز جب کا رائش کیا ہے ا

# نیک بیوی کون ہے؟

عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه يقول ما استفاد المؤمل بعد تقوى الله خيرًا له من ثوجه صالحة أن لمرها أطاعته وأن نظر البها سرته وأن أقسم عليها أبرته وأن غاب عنها نصحته في نفسها وماله (ابن ماجه ص ١٣٢ - مشكوة ص ٢٦٨)

حضرت بو بهمد بنی مقد عند ایت ب کرسول پاک کے دشاہ فرمایا مؤمن بعد نے شقوی کی حمت کے بحد کوئی کی بھوائی عاصل نہیں کی حوفیک ورسائے جوگ سے بڑھ کر بور (وہ یہ ہے ) اگر شوہر کوئی بات کجاتو سے پور کرے گر شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے فرش کرو ہے اگر شوہر کسی کام کے ورسے بیل حمود سے وسے تو اسے پور کرے اگر دو کسیل باہر جائے تو اپنی جان اور س کے ماں کے بادے بیل فیر کامعالم کرے۔

#### فوائد ن

س صدیت یا کے میں تقوی کی قعت کے بعد مرو کے لئے ٹیک وسائے یوی کو بیاں کیا ہے۔ واقعة متنی و پر تیز کا رکو ٹیک یوی ال جائے قدور علی مور ارتدا کی بنت تلے ہو جائے گی۔ ٹیک بیوی کی چند علائتیں بیان کی گئی ہیں

اس التوج و میکھے تو خوش کروں۔ یک دیوی کی بہت ہی ہم مد مت ہے۔ مطلب اس کا سے ہے کہ ان کے دو کے گئے۔ تو ہے کہ ان کے مطابق رکھے کے و کھے تو اس کے دو لیے گئے۔ تو اس کے دو اس ک

### منالى ذابع المحلكة الم

۔ ہے ایس نئیں کے تھریل مردآ یا کہ ہی مند چھ ٹا شروع کرویا پر تکیف کا اظہار س ئے س کوم یٹان کردیا۔ شامیا کے کی ٹین گدی چر راق ہے شوم نے ویکھا تا ال كا دل كره كيا الصح مره كيز الما فت امر صفال كريانان و كل ين مرجم تھی جمندی کہ شو ہر دیکھیے تو منہ پھیم ہے کہ یسی مگ رہی ہے۔ بام اوسری عورق پر جب اس کی تظریر تی ہے تو میٹھی سوچھا ہے کہ جورے کھر میں تھی صفالی ور ریشت کا حیال رہے۔ ہاں جب ہاہم جا تھیں گیا شادی ہوہ میں جا تھی گی رشتہ وار و سامیں جائیں کی تو خوب بن سنور کر عمرہ ہے عمرہ کیڑے بیمن کرا! کیوں ووم دل کو وکھائے کے ہے جس عیم اشاوی ہے آئی بنا و سکھارازیب ورینت درست سیل ہاں شادی کے بعددرست ہے اور سے بناؤ عمد اور میر کے نے ہے شکدافتی ورفیم محرموں کے نے بیا گناہ کا کام ہے۔ ایک مورق کو ایک حدیث میں زا یہ کہا ہ ے۔ بدولوں وکم زکم مستحد ورول کے رہ کی دعوت دیتی ہیں ہوگوں کو بی جا ب مال ئرتی ہیں۔ کم ارکم بیاتو سوچتی ہی میں کہ کوئی تورت یا کوئی مرد ویکھیے تو جیرت اور تجب میں بڑجائے اور تعریف کرے۔ کیسی برقی بات ہے؟ عفت میا المثرافت کے خلاف ہے۔ زیب وزینت سے شوہر کوخوش کرو۔

- حتم پوری کرنے کا مطاب ہے ہے کہ شوہرا پیوی پر متن رکز تے ہوئے تئم کھائے۔
   مثلاً ہے کہے کہ بقتم تم ایبا ضرور کرو ۔ تو شوہر کی خوٹی کے چیش گفر ضرور پوری کہ دیا ہے۔
   دی ہے خواہ مشخف اور مزاج کے خلاف ہی کیوں شہو
- شوہر کے غائب نہ ہال و جاں کی بھوائی کا مطلب یہ ہے کہ 'ر دن پھر ہے و طبی مردول ہے جا کہ ہے و اس کی بھوائی کا مطلب یہ ہے کہ بے جا اسراف ہے ہیں۔ اس طرح جن اسراف ہے ہاں کی بھوائی کا مطلب یہ ہے کہ بے جا اسراف ہے ہاں کر قی مو اس طرح جن اسراف ہے ہاں طرح جن و گوں کوشو ہر کی موجود گی میں ہال اور کوئی ساہل ایر کینیں دی تھیں اان کے یہ اب میں بیل اور کوئی ساہل ہے ہیں۔
   بھی شروح ہوں۔ سامے رشتہ دوں کواور ساہ مون و ہے۔
   بھی شروح ہوں۔ سامے رشتہ دوں کواور ساہ مون و ہے۔
   بھی شروح ہوں۔ سامے رشتہ دوں کواور ساہ مون و ہے۔
   بھی شروح ہوں۔ سامے رشتہ دوں کواور ساہ مون و ہے۔
   بھی شروح ہوں۔ سامے رشتہ دوں کواور ساہ مون و ہے۔
   بھی شروح ہوں۔ سامے رشتہ دوں کو ہوں۔
   مون ہوں۔ سامے رشتہ دوں کو ہوں۔ سام کی مون کے مون ک

# جنتی عورت کون؟

عن انس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم بنسائكم فى الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله قال ودودٌ ولودٌ اذا غضبت و أسيينً اليه او غصب زوجها قالت هذه يدى فى يدك لا اكتحل بغمض حتى ترضى (ترغيب ج ٣ ص ٣٧)

حفرت اس رضی اللہ عسب مروی ہے کہ آپ نے قرب یا کہ یہ بی می کا محقی عورت کے ہارے میں میں میں کا محقی عورت کے ہارے میں نہ اللہ کے رسول۔
آپ کے فرمایا شوہر پر قریفت از یادہ نے دستے والی۔ جسب پر قصد ہوجائے یا اسے پکھ اسے کر میں کہ بدویات سے اس کا شہ تاراض ہوجائے تو ہے ورت (شوہر کو رامنی کرت ہوگ کہ بدویات کے میں ہاتھ وہ کے میں ہاتھ وہ کے میں ہاتھ وہ کا درامنی کرت ہوگ کہ میں کہ اس کا تھے میں اس وہ اس کا شاہووں کی جب کا کہ کہ خش نہ موجاد

#### فوائدن

س مدیت پر ک بیل جنتی عورت کی صفت ایل کی گئی ہے کہ دِمنت بیل جائے و ق بیعورت ہے جس بیل بیاوصاف پائے جا کیں:

و دود کی بہت رواد ہا میں سرے مبت کرت وال اشو ہر پر فریفت کر فردائی یا رائیگی ہے اس کا چین اسکوں تم او جائے رحمیت و چین کا تعلق اس کا شوہر سے وابستہ ہوا است ناماض چھوڑ کرا مگ چھنے والی شاہور فرافت اور محبت کا بیانی مدو ہم گا کہ وسر سے کی جانب

سے حدیث بیں ایک حفتی طورت کی ایک نہایت ہی جم وصف و مدامت ہوان کی گئی ہے کہ وہ صف و مدامت ہوان کی گئی ہے کہ وہ شوہر کی عجب بلکہ عشق بیں سرشار جو کر شوہر کی ڈر سی جھی ٹارائنسگی کو ہرو شت بین مرحمتی، گرکسی بنیو و پرشو ہرنا راض یا خصس ہوجائے تو بنہ ہاتھ سے ہاتھ میں وے کر بنا بہت ورجہ محبت و تعمل کا اخبار کرے کہ جب تک سپ رامنی شد ہوں گئی خوش مداول کے بین شان و آرام و محبت و جشل خوش مداول کے بین شان و آرام و محبت و جشل کا

کی " بن کل کی ہ ڈرن عورتی اید کر علی ہیں ؟ اگر شو ہر ناراض ہو وراس کا ناراض ہونا جی بچ نب ہوتو بھی بنگم صاحب پوچیس کی بھی نہیں مزے سے ملے جبرسو جو میں گ ۔ اگر آئے بیدا صف عورت میں بید ہوج ہے تو بھر جنت نشان بن جائے۔ شو ہر کیا ہی مدمزان سخت مزاج کیول ساہو ہوک کی تابت محبت ہے اس کی محت وقد رو بین بیں بیٹھ جائے گی۔

حضرت این عباس رضی متر عبارے بھی ای قتم کی میک حدیث مروی ہے کہ جے وام سائی نے بیان کی ہے۔ حضرت بی عباس رضی لند عبما ہے قبل ہے کہ آپ کے فرود



## شو ہر کی اطاعت کرنے والی ایک بیوی

معفرت عمر بن عبدالعزيز ہے سب جی واقف ہیں ضفائے راشدین کے بعد آمیں کا شار ہے۔ان کی بیوی فاطمہ بنت عبداعلک قرماتی ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز ہے زیادہ رضواور مار ہیں مشغول ہوئے و لے تو اور بھی جو بائے نگران سے ریاد والقدے ڈریے ولایس نے تبیس ویکھا۔

عش می نمی ذکے بعد مصلی پر بیٹے جاتے اور دیا کے وسطے ہاتھ اٹھ سے اور دیاتے دستے جتی کہ اس بیل نیز کا لئیہ ہوتا تو آ کھ مگ جاتی۔ بھر جب آ کھی کل جاتی تو اس طرت روسے ورد والی شہر مشغول رہے۔ بیونکہ س کی بیوی ہوشاہ عبد ملک کی بینی مشغول رہے۔ بیونکہ س کی بیوی ہوشاہ عبد ملک کی بینی مسئول سے بہت سے زیورات ورجوابر ت دیے تھادرایک ایس ہیر ویا تھا جس کی نظیر بیس ملتی تھی۔ آپ نے بیوی سے فر ویا کہ دو یہ توس بیل سے ایک کو اختیار کرووں تھا جس کی نظیر بیس ملی بیل داخل کر دول سے بیری کے بیوی سے فر ویا کہ دو یہ توس بیل داخل کر دول بیری ہے جو ای بیل اور باس ایک گھر بیس کی جو بیت مال بیس داخل کر دول اور یہ سے بیری کے جو ایس موت کے کھڑ ہے ہے دیا دول اور باس ایک گھر بیس کی جس سے بیری کے جو ایرات کی بیری ہے وہ داور ہو گئی ہے بیری کے جو ایرات کی بیری آپ کھی آپ کوئیس جیموڑ عتی ۔ بیریکر کر سب باس بیت امال میں داخل کر داؤیا۔

تاریخ بیں ایک بی عورت گر ری ہے جس کا باپ بھی بادشوہ اواوا بھی ہا دشاہ بھی آل بھی بادشہ اسو ہر بھی بادشہ اس سب کے باوجود شو ہر کی خشاہ شو ہر کے مزاج پر اپنے آپ کو اید ان کیا کہ تاریخ سے تک اپنے اوراق کے نفوش پر س کو یا در کھتی ہے ورا اس کے بٹارکی مثال مسلس بچیوں کے سے بھیشہ شعل راہ ٹابت ہوگی کہ شو ہرواقعی اید گل آ ہے کہ ایک چس ٹیمل ہزاروں بھی اوران کی ہزاروں بہاریں اس پر قریاں کر دی مثانی فلیس عالی فلیس عالی المسلم الم

مویا کدائ بات کی تعلیم ہے کدشوہر تاراش شدر ہے۔ اپنی جانب ہے اسے تاراض دینے یار کھنے کی شکل بیدائد کی جائے اور اس کی رضا جنت ہے۔

# شو ہر کے ساتھ ذہنی ہم آ ہنگی

الجمال كاثب ء والجسن مخلف وابما صبيحق المدح

المراة الموافقة

( پوؤ کار سیک اپ کی ) خوبصور تی جھوٹی ہے اور اسلی حس تھی چند دنوں بعد شم بو جے نے دان ہے۔ لیکن و و کورت ( سوت کے بعد ) بھی تعریف کی مستحق ہے جو مرا کے مزاج کے موافق بن جائے۔

حطرت با نشر منی الله عنبا فر ماتی بین که عمل یا فی چین تقی در مک برای ک ایام عمل ہوتی۔ پھر آپ بانی چینا وجیل مند گاتے جہاں میں نے مند نگایا ہے (مشکلون - جلدائس ۵۱)۔

لبداآ ب بھی اپنے شوہر سے ساتھ اس سے کوزندہ کیجنے۔ محی شو ہر کا بی وایا ا

مناني ذاب المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية

جائیں (اور قربان کرنے وی بھی کوئی معمولی عورت ندہو بلدر نی اشٹراوی ملکہ ہوتے ہوئے کی شروع ہاری اور قربان کا اور شوہر کے موسے بھی شوہر کی رضایر اپنی ان کوئی کر دیا۔ یہ ہے اندر کا جذب ور ایٹار) اور شوہر کے مقال کے بعد جہ عبد ملک کا بیٹر پر بدہ وشاہ منا اتواس نے بہان سے دریا ہت کیا اگر تم ہوتو تنہ رار پورتم کو ویس و سے دیا جائے گئیں کہ جب میں اس کی رندگی میں سے خوش شہوئی آوان میمر نے کے بعد اس سے کیا خوش ہوں گی ؟

و کیجے از ندگی میں تو نبی یا بی لیکن شو ہر کی وفات کے بعد بھی کوئی یہ کام نہ کیا جو شو ہر کو بینند شاقف۔

الله تعالى بهاري مسل ن بهنول کیوں کوشو برک جرجا کرا بات ما نااه روقا داري کرنا سکور دے۔ (مین) مالى دابى المحكولة ال

لی ولکن اذا قضی الله امرًا کان مفعولاً وقد ملکت فاصنع ما امرك الله به = امساك بمعروف وصبريخ بحسب اقوال لی هذا فاستغفره الله لی ولك اس و ی این نے ایم بی طید کہ اور چند شہری بموں میں ہے تو ہر کو حد سر کر کے دادگی ہم کے لئے تو ہم کی نظر محبت اور نظر مقیدت و ماس کر ہیا کاش تام سس ن بین عمر بحر قاضی شریح کی بیوی کے س طر رقمل کو یاور کینے وال سیں آ س نا مدآتی بھی سس کے والول میں قاضی شریح بید بود کے بید ابو

ں کے مفہوم اور مقصد کی اصل حل و ہے تو ای کو حاصل ہو مکتی ہے جو حرفی رویا ہوتی ہو۔ سدکر ہے کہ سی ری مسلمان مہوں می بھی عرفی زری سیکھے کا شوق پیدا ہوجا ہے اور جو میں سیکھ مکتیں و واپٹی دو سری بہنوں ور بچیوں کو ضرور سکھانے کی گوشش کریں ہے

ترم تربیس اللہ ہی کے لئے ہیں میں ای کی تعربیف کرتی ہوں اور اس سے (این ٹی زندگی کے تمام مراحل بیں ) مدد مانگی ہوں ہیں، للہ سے وع کرتی ہوں کدوہ رضت نازل قرمائے محرصلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔

( میرے پیارے مرتاج ای ایک سید کی سادی تورے ہوں گھے آپ کی چاست کا پہیٹس ۔ آپ گھے ہلا دیں کہ آپ کن چیزوں کو پسد کرتے ای آپ ٹی بمیشدان کو کرتی رہوں ورجن چیزوں کو آپ نا پسند کرتے ہیں تا اس سے ٹیل چینی رہوں ۔ پھر کہا کہ آپ کی قوم ٹیل بہت کی ری عور تیل محصر جن سے آپ کا ح کر کئے تھے در میری قوم ٹیل بہت سے اسے مرو مثلى دلهر ١١٥٠ المالية المالية المالية المالية المالية

لیجہ ورای جگہ سے پیچئے ہماں سے شوہ سے ہو تھا اور کھی اپنا بچا ہوا یا لیا و ہیجے۔ یاد مرکھے اللہ کرکی و حوان کو ایک لیک ہوگ ل گئی تو دور نیا کا خوش قسمت اس سبته درا یا کے ایک دیش تسمت نسانوں جس قاضی شرق رحمت اللہ سیاریجی ہے۔ پار شعمی رحمہ الشاملیہ نے کیک این ان اسے و چھا گھر اللوں کا کیا حال ہے؟ کہتے لگے

من عشوین عاما لم از ما ببعضتی من اهتی شرب مان بوشک ژاوی کو کوئی ایک دن بیاکیل گزر کرچس پی مجمع زوی سے کوئی تکایف گیڑی ہو۔

قال له وكيف ذات،

امام معى رحمة الله عليد في يوجها بيكيم بوسكا مع ؟

ئم قالت الحمدللة احمده واستعيبة واصلي على محمد والله انى امراة غريبة لا علم لى باخلاقك قبيل لى ما تحب ...... فاتيه.

وما تكره ...... فاتركه وقالت. إنه كان لك في قومك ش تتروجه من نسائكم وفي قومي من الرجال من هو كفرً

مناني ذلور عالمان عالمان عالمان عالمان المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة

جومیرے ہم پید تھا ہیں ن سے کان کرسکتی تھی سکین جب اللہ تھا لی کی است کی گئی ہے۔
بات کا فیملد کر دیتے ہیں آؤ دہ ہو کر دہتی ہے۔ اب تم بھر سے مردار بن چکے ہوئی ہیں تہ بھی ترب اللہ تھا گئی ہوں ہے تم دہ کر دہس کا انتد سجا ند د تعالی نے آپ کو تھم دیا ہے (پیند ہو آو) اچھی طرح دکھویا بھلے طریقے ہے چھوڈ دو سے میری بات فتم ہوئی۔ ہیں اللہ تعالی ہے آپ نے نئے اور آپ کے لئے میری بات فتم ہوئی۔ ہیں اللہ تعالی ہے آپ نے نئے اور آپ کے لئے گئا ہول کی معانی جاتی ہوں۔

شریح کہتے میں کہ جب میں نے بیادھ بدت توا کے تعلی امیں مجبور ہو گیا کہ میں بھی کہتھاس موضوع پراس کوجواب دوریاتو میں نے کہا

احمد الله واستعينه واصلى على الدبى وآله وسلم وبعد فانك قلت كلامًا أن ثبت عليه يكن دانك حظك وأن تدعيه لكن حجة عليك أحب كذا وكذا..... وأكره كذا وكذا..... وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من

صدیشة فاصدان بھ ترجمہ حمد وصوق کے بعد (میری پیاری بیکما) تم نے اسی مات کی ہے گرتم نی مات کی جمی رہیں تو یہ تہارے نئے بوئی سعادت ہوگی اور اگرتم اپنی ہات سے پھر کیسی تو یہ تمہارے نے نقصان دو ہوگی۔

میں ان چیزوں کو بیٹند کرتا ہوں (قبقرائم ان کو اختیار کرنا) اور ان ان چیزوں کو انتہار کرنا) اور ان ان چیزوں کو انتہار کرنا ہوں (ابتدائم ان سے پہلی رہنا) اور (میں نفیعت کرتا ہوں تم کو کہ ) تم جھ بھی ہوں کی اور چو برائی ورمیس دیکھواس پر پالا ڈال و ینار پھراس سے کہا ہوں اول سے تم کو کیسی محبت ہے ؟ تو میں ہے کہا ہیں ہیں جاتہ ہیں ہے کہا ہیں ہوا بتا کہ بیل اتنی مرجیدان کے باس جا ڈس کیووہ اکتا جا تم کیا۔

المالى والمن والمنافعة وال

چراس ہے کہ تمہارے رشد دارول بل ہے کن وتم پسد کرت و کے بیل ان کو آئے ۔ آئے دول اور کن کونا پیند کرتے ہو کہ بیل ان سے معذرت کر بول؟ توجی ئے کہ فلاں فلاں برے دشتہ و رئیک ٹیں اس سے بیل تم کوری میں اور فلاں فلال جارت کیوں ہے۔ اور فلاں فلال جارت کے تی جی البند اان سے بچا۔ پھر قاضی شرع امام تعمی ہے کیے

فمكثت معى عشرين عامًا لم اعتب عليها في شي الامرة وكنت لها جالمًا

ترجمہ ۵۰ میرے ساتھ جیں سال رہی نیکن الخمد ملٹر کھی ایپ موقع نہیں آیا کہ جس اس کو ڈ منوں سوسے ایک مرتد کے دراس جس بھی میری ہی طرف سے زیادی ہوئی۔ (المرا قالمثالید فی اعین الرجال مسلح تمبر سس

اس بھے سے یہ بات معلوم ہوئی کدوولہ وہمن کوشروع بی ہے ایک ووسرے کے مخر ن کوچ چھ بینا چ ہے تا کہ یک دوسرے کی بیند کا شم ہوج ہے اوراس کوا بنا تا آس ن ہوج سے قاضی شری کی اہلیہ نے جہلی رات بی چوچ بیا کہ سے کیا پیند کرئے جیل۔ اگر بیمقور سے جے کہ ہر مرو کے کہل کے چیجے کی ندکمی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے قاضی شری جمعہ ان کے ترم والے کہاں ہیں۔ قاضی شری جمعہ ان کی زعمہ والل جیل۔

یارد کھے! نکاح کے دو ہوں ہولئے کے بعد اب نہ پے لئے کھانا شہونا نہ پے

اللہ پہنا بلکہ سب کچھ ہے ہر کے تاج کے لئے اپنے محبوب کے نئے ہوتو گھر جیسے
حضرت فدیجے دشی اللہ عنہ کوساتوں تا فول کے اوپر سے ابند تعالی کی طرف ہے سدم

ا یا تو آپ کے گھر میں مجمی ان شاء الند ضرور رہا ہا مین کی طرف ہے سامتی ایر کئیں

ادر دمتیں ناراں ہوں گی اور آپ کے بچ س کی برکت ہے آپس میں شیر وشکر ہوں

ادر دمتیں ناراں ہوں گی اور آپ کے بچ س کی برکت ہے آپس میں شیر وشکر ہوں

ادر محبین کی فضہ عقائم ہوگی اور میں گھر بھی جنے کا خور ہونے گا۔

# شوہر کی محبت حاصل کرنے کے طریقے

ال بات ہے۔ سی پر فور کی اور کی جھ سے مجت کرنے لگ جا یہ تو سیجھ میں آئے۔
ال بات ہے۔ سی پر فور کی جا سکتا ہے اور سی کہ تدبیر ایں بتار کی جا تھی ہیں لیکن تو سے
کاجہم نشو و قرائی سی کے خدو خال اس کی آواز اور سب سے بڑھ کر س کی جا س شاری و
بعدر دی و کی مفت میں وہ کشش ہے جس کا مقا بدنہیں کی جا سکت کشش کے عقب سے
رمر د کا کوئی پھڑا میں طیس کا کوئی نکڑ اوا تا اس شیس رکھتا ہوگا جھٹنا عورت مرد پر اپنا اثر رکھتی

بد محقدار ہولی کوشہ ہری محبت حاصل کرنے یہ سی با اضافی کے ہے کی تعویز ایسے کی تعویز سینے کی شرورت تبیل رہی گئی کے مقدر میں ایسا شو مرآ گیا ہوجس کو محقداری ہے گئا تل اور ماکل کرنے کی ضرورت ہوتہ ہم س کے دب کے بندتا لے کھو نے کے سے یا تک جو بیاں چین سرت کرتے ہیں تا کہ تیک بیوی ہے ہوتی کا دبان م کر کے اپنے مقصد میں کا میاب ہوجائے۔

منالى دلس المرافقة ال

مش سیر آپ سے شوہ بھی الحمد مذہبجد - ادا بین وغیرہ کے عادی ہیں و آپ بھی الحمد مذہبجد - ادا بین وغیرہ کے عادی ہیں و آپ بھی وقت مر در تبجد بیں افتیل ان کے ساتھ آپ بھی وقت نکا س کر تلاوت کریں ۔ بید نہ بجیس کہ بیرا کام صرف یکانا در گھر کی معائی در بچوں کی شرار کام سرف یکانا در گھر کی معائی در بچوں کو بھی کر شریت ہے نہیں یا لکن نیس ۔ آپ مر در وقت نکا بیں اور جانا ہوسکن ہے بچوں کو بھی کر ایک وقت نظام و مشر در تبیحات پڑھے ۔ آپ من کو بھی تسید سے سکھ سے است کو بیار سے بیاد سے نامول سے یاد کرنا سکھا ہے ۔ اللہ بھی سے گھل کی تو فیل دے ۔ آپین ۔

06

سب سے پینی چیز جومرد کے وں وو ماٹ کومتا ٹرکرنے وال ہے وہ اس کی تگاہ ہے کیونکہ پہنچے تکھ می فیصد کرتی ہے کہ میر میرے سے کئیں رہے گی کچر س کا وب ہاں یو تہیں جس فیصلہ کرتا ہے۔

اگراس کی نگاہ ہوئی کی اچھی جائے ' جھے صاف ستھرے چیزے اربیاس پر پڑتی ہے تو وہ اس کے ہیں بیش تر جاتی ہے اور اس کے دل میں دینا نھیکا نہ یہ لیتی ہے۔ ای لئے حرب کی ایک مجھد ارمورت نے اپنی بیٹی کو بھی تھیں۔

فلا تقع عينه منك على قبيح

تمہارے شوہر کی نگاہ تم پر کھی گندی اور بری حاست میں نہ پڑنے پائے بعنی ہمیشہ حصالی کا حیال رکھنا۔

ای طرح حورت کو چاہے لدائٹ آپ کوصاف سخرار کھنے کے ساتھ ساتھ ہے ۔ مونے کے کمرے اور بچول کی صفائی کا خیال رکھے۔

کیونکہ بعض ماہر این عدیت نے تھاہ کہ ہم نے مہت سے مردوں کی سرہ جمع کی چیں قر جمع کی جہت سے مردوں کی سرہ جمع کی چیں قر جمیس معلوم ہوا ہے کہ کمرے کا صاف مقرا ہونا اور س بن ہیں ہرے رنگ کے چو سے اور یکھ پھول وغیرہ رکھنا ای طرح ہے جال خویصورت قدرتی شیار کی سینری فر کے اور جس پر سینے ہے رکھے ہوئے تکے دل کورا حت اور سکون وسینے جس مہت بی زیادہ مددگارہ بنت ہوتے ہیں۔

1

نیک یوی کی ایک ای مریل ۱۰ از مرد کو گردید دینانے کے لیے کافی ہے۔ بہت ہی آجب کی ہوت ہی انتخاب کے جب کی میں میں ا جب کی ہت ہے جب کوئی عورت یہ کتنی ہے کہ میر شوہر مجھے بہت مارتا ہے ڈاختا ہے ا میر کی بات میں مانٹا بچھے کمیں لے کرتیس جا تا۔

منالی دلیس ما کی دست می ایس کی کار دوران کا ایس ما در سام ایس کی کور در بر مردان کی ایس بیشین و سام کی بی ایس من ظر قد رہ سے کی ایس بیشین و سام کی بیش من ظر قد رہ سے کی ایس بیشین و سام کی بیش من ظر قد رہ سے کی ایس بیشین و سام کی بیش کی ایس کی دولوں کو ایس کی ایس کی دولوں کی ایس کی دولوں کو کی دولوں کی کی دولوں ک

سونگهنا"

شر می بیان بنادے۔

سو صا بعضوں کوائی کا تصور ال تمیں کد قدرت نے سو تعصیے کی طاقت بیل کتی تا تیم رکھی بے خصوصی خور سے جنسی تعاق ہے کے اندر سو تعینے کی طاقت تو اطباء کے ہاں ہمی مسلم ہے۔ چانچے وہ کہتے ہیں کہ ہر عورت کے غداد کے ذریعے کھا دال سے ایک ایک عید حسی خوشہو مہمتی ہے جو مردوں کی محقلوں کو کھو کتی ہے اور صدیع یا سے مرد محورت کی طرف اس مبت کی بود سے ماکل ہوتے ہیں۔ جس طورت بیس جنٹی زیادہ مبک ہوتی ہے مرد اس کی طرف ہے تی زیادہ ماکل ہوتے ہیں اور جس میں یا کم ہوتی ہے اس کی طرف کم میلان ہوتا ہے۔ (ما شوذ از الراق البالية البين الرجال مونیس میں ا

خوشبود ارمہندی 'زعفران وجیرہ۔ اللہ یوی کو جائے کہ اٹنا فو قناشو ہڑئے لئے ایسی خوشبو کس استعال کرے جوشو ہر کو پہند ہوں اس لیے کہ عورت کا اپنے شو ہر کے لئے آ راستہ ہونا اور خوشبو لگانا آ کہل میں بھیت ورالفت پیدا سرنے کے لئے بے حد مؤثر ہے کیونکہ خوشبو، یوں بیل 'ٹنا فہ پیدا میں بھیت ورالفت پیدا سرنے کے لئے بے حد مؤثر ہے کیونکہ خوشبو، یوں بیل 'ٹنا فہ پیدا منالى ذليل المحلكة الم

ریے کا اجتمام کرے تیز اچھی ہے ایکٹی خوشہوشو ہرکو بھی اپنے ہاتھوں ہے گا ہے ک ہے کہ یہ تھی ایک سنت عمل ہے اوراس فا دینوی فا حدہ یہ ہوگا کہ اس سے میاں یوکی بیس مجھے ہوھے کی ورسنت کی نیت ہے عمل کرنے پر تشخرت بیل بھی جرنے گا۔ حضرت عاکشہ دشنی اللہ عنہا ہے دواجت ہے کہ

طببت رسول الله لحرمه حين احرم لحله قبل أن يصيب باطبيب ما وجدت (مسلم. جلد ا صعحه ٢٧٨) جي حشور آكرم ملى الله عليه وسم في الرام بائدها (ليتي الرام كي تيت جي حشور آكرم ملي الله عليه وسم في الرام بائدها (ليتي الرام كي تيت كرف في بهذي بهذي بهذي الرام كان عنه فارغ الورجب في كاركان عنه فو المورب في كاركان عنه فو الورجب في كاركان عنه فارغ الورجب في كاركان عنه فو كاركان عنه فو الورجب في كاركان عنه فو كاركان كار

CONTRACTOR STATES STATES AND STATES

نہ شہو کی اہمیت اور اس کی ایٹ آفرین کی وجہ سے حضور کرم مسلی امتد مدید ہملم مے عظر گا کرش مراہ و کا تراہ شراہ فقتے عظر گا کرش مراہ کو کا اراہ شراہ فقتے میں جنوب الراہ میں دائر میب مجارزا مسلی میں ا

نیر اعتبار اکرم نے قربایو کرتم رک دیا کی تیمان چیزیں جھے ہد میں عورت اور خوشیو ورمیری آنگھ کی شنڈک مار میں رکھی گئی ہے ( کنز العمال - جدے سفی ہے الک اس لئے عورت کو جائے کہ تقریبات میں جات وقت نوشیوں کا ستھاں بالکل نہ کر ہے تا کہ نامحرم مرداس کی طرف ماکل نہ ہموں ۔ ہاں صرف اپ شہر کے نے گھر میں ستھاں کرے اور چھے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ بہترین خوشیو پائی سہندایا ٹی کا زیادہ منتھاں کرے ۔ طسل وضوا دائق کی صفائی وغیرہ کا زیادہ اہتمام کرے تصوصا ہے یا مخصوصہ ہے فارغ ہونے کے بعد بھی اچھی طرح خوشیوکا میں مرک ہے۔

آپ کے اسے قسل کی کیفیت بن کرفر اور کہ مقت کا ایک تکوا ۔ رس سے طی رہ عاصل کر لینا۔

اس محدت نے چروریافت کیا کہ یا رمول انڈا مشک کے کارے سے بیس سمیے طہورت حاصل کردا؟ کے مسی اللہ علیہ اسلام نے قراری ایس عبدارت حاصل کر بینار عورات نے چرکبا کیسے یارسول اعذار

آپ ئے فرویا میں اللہ (قر تا بھی نہیں جاتی کہ) طبارت کیے ترے؟ حضرت ما نشا فرارتی میں کہ تب میں نے سے اپنی طرف تھیج کر رول اللہ کی مراہ بتل کی کہ مشک کے نکروں کو تصوص مقام پرل لینا۔

ر کتر علماں جیدمہ ہاں ہے) ای طرح شوہ کے کمرے بین مجی خوشیوہ چھڑ کئے کا یا خوشیوہ رنگزی کی ،عوتی

منالى دُبِون عِلْمُولِكُ عِلْمُولِكُ عِلَيْكِ عِلَيْكِ عِلَيْكِ عِلَيْكِ اللَّهِ عِلَيْكِ اللَّهِ عِلَيْكِ اللّ

## مهمان داري

عن ابنى بُريْرة قال قال رسُولُ الله ﷺ مَنْ كان يُؤْمِن بالله بالله واليوم الاجر عليكُرمُ صبيعة ومن كان يُؤمِن بالله والبوم الاخرعلا يُولجارة ومن كان يُؤمِن بالله والبوم الاجر فليقُلُ خيرًا أوليَصْمُتُ (ولهي رواية) يَدَلُ الْجَارِوَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاجْرِفْلْيُصِلُ رحمهٔ

(متعن عليه)

صحيح اليعاري كتاب الإدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الأسر علا يؤد حارة حارة م ١٨٠ مار

المعترت بر بریره رضی الله عند کتب بیل کدر مول الله تا بال کو چاہئے کہ بیا الله ورقی منت کے ول پر بیال رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ بیا الله ورقی منت کے ول پر بیال رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ بیا کو چاہئے کہ بیان الله ورقی منت کے والے بیان اور قی منت کے کو چاہئے کہ بیان اور قی منت کے والے بیان اور قی منت کے والے بیان اور کی الله ولا بیان اور کی الله ولا بیان بیان الله ولا بیان بیان الله ولا بیان بیان بیان کے بجائے بیان کے جو من بیان من اور الله ولا بیان کی بیان کے اور الله ولا بیان کی بیان کے بیان کے الله ولا بیان کی بیان کے دور الله ولا بیان کی بیان کے دور الله ولا بیان کو جائے کہ الله ولا بیان کی بیان کو جائے کہ الله ولا بیان کو جائے کہ الله ولا بیان کو جائے کہ الله ولا بیان کا من مدیر کے اللہ وارون اور الا بیان کا من مدیر کے اللہ ولا بیان کی الله ولا کے الله ولی کے الله ولا کے الله ولی کے الله ولی کے الله و

مہمان کی خاطر داری کرنا کمال ایمان کی علامت ہے۔

اب بین کا پایا جاتا ندکورہ ہوتوں پر ایمان رکھت ہے الج ''کا مطلب بینیل ہے کہ
ایس کا پایا جاتا ندکورہ ہوتوں پر موتون ہے اور بیا کہ شائے گرکوئی شخص اپنے مہمال کی
فاطر نہیں کرتایا اپنے پڑوی کو تکلیف پینچ تا ہے تو وہ مومن تیس مجھ ہائے گا بلکہ اصل
مقصد ن چڑوں کی ہمیت کو بیان کرنا اور ال پڑھل کرنے کی زیادہ ہے ریادہ تا کید کرنا
ہے ایس کے جیسے کوئی شخص بینے بیٹے کو بیل عمت وقر ماں برداری کی راہ پر گائے کے
ہے یہ ملک ہے گداگر تو میر میں ہے تو طاعت وقر مال برداری کی راہ پر گائے کے
ماطاعت وقر مال برداری ریکر اول سے بیٹا بیت بیس ہوگا کہ وہ سی کا جیٹا نیس ہے۔
ماطاعت وقر مال برداری ریکر کو تا ہوتا ہوتا ہو ہو گائے ہوتا ہوتا ہوگا کہ وہ سی کا جیٹا نیس ہے۔
مال عد وقر مال برداری ریکر کو تا ہوتا ہوتا ہوتا ہوگا کر دہ سی کا جوگا کو یا ان چیزا میں کو افتیار کرنا
مال ایمان کی مثار نہ بی جوگ وہ ن با تواں پڑھل کرے گا گویا ان چیزا میں کو افتیار کرنا

ے بہتم ہے اس قات پاک کی جم کے ہتھ جس میری جان ہے پن وی کائل وہی قصص میچ نتاہے جس براللہ تق لی کی رجمت ہوتی ہے '' معلم میچ نتا ہے جس براللہ تق لی کی رجمت ہوتی ہے '' ان معلم بات کے یا چپ رہے'' کا مطلب سے ہے کہ جب زبان سے کو آب ہت کا سے کان و کھا اور کر سے کہ جب زبان سے کو آب ہت کا ارادہ کر سے اور سے معلوم ہو کہ وہ اس کو ریان سے تکا سے اور کر س ، سے کی بھلائی اس پر عوام ہو کہ ہیں ہوت حرم ہے وہ کر او سے تو اس کو زبان سے نہ عوام ہو کہ ہیں ہوت حرم ہے وہ کر او سے تو اس کو زبان سے نہ کان وہ موش رکھا ہے۔' اگر سے نہ صاصل ہے کہ بھل تی اس میں سے کہ ربان کو حتی ال مکان وہ موش رکھا ہے۔' اگر میں سے کہ ربان کو حتی ال مکان وہ موش رکھا ہے۔' اگر

اور پیمکن نه ہو سکے تو پیرتم اس (پیل دغیرہ) کو گھر میں پوشیدہ طور پر ہے ، و اور اپنے

بچول کو بھی تاکید کردو کہ وہ اس ( پھل وغیرہ کو سے تر گھرے یا ہر شکلیں تا کہ تمہارے

یڑوی کے بیچے (تمہارے بچوں کو پھل وغیرہ کھا تا دیکھ کر پٹی محروی کی بنا پر) ریخ و

افسوس شکریں اور تم اپنی بانڈی (چولیے) کے وجو کس سے اس کو تکلیف مدری تجاؤ ورب

كسائ وعلى يل سے يكھال ك يهال بحى مجو واوركياتم بائة موكديدوى كافق كيا

با خاضر وری ہی ہوتو رہاں ہے وہی بات نکالی جائے جو خیر و بھلائی کی حائل ہوانہ صرف بیا کہ حرم و مرد و ہوتوں میں زبان کومشغول رکھن ممتوع ہے بلکہ مہائے ، تول ہے بھی زبال کو بی نا دانشمندی کا نقاضا ہے کہ مباد مباح ہوتیں ہی نہان کوحرام ہوتوں تک کھنچ کرے حاکمیں ر

یہ یہ ۔ '' پے ناتے کو باقی رکھے' میں اس طرف اش رہ ہے کہ صدر حی ایمان کی علامت ہے کہ جس شخص نے ناتوں کو تو ڑ ڈار 'وہ کو یا اللہ ور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے کیونکہ ناتا تو ڈنے پر جس عذ ب سے ڈریا گیا ہے اس کی پرداہ نہ کرتا اپنے ایمان کی خودنی کرنے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔

غَنِ الْمِقدام بَنِ مغدِيكرب سمع اللَّبَى اللَّهُ يَعْقُلُ يُعا مُسُلُم صَالَت قَوْمًا فَأَصْبَحُ الصَّيْق مُحُرُومًا كُن حقَّاعلى كُنَ مُسَلِم بصَرْهَ حَتَى يأخُدلَه بقراهُ مِن ماله وَرُرُعِه (رواه الدارمي والرداود وفي رواية له) وَآيُّمَا رَجُلٍ صاف قَوْم علمُ يقُرُوه كَان لَهُ أَنْ يُعَقِّبِهُم بِمثلٍ قراه الدارمي كاب الاطعمة باب في الصياف .

المحضرت مقدام بن معد تکرب رضی الله عندے روایت ہے کہ انہوں نے
نی کر پیم پی کو پیٹر کر ہے ہوئے ت کہ جو شخص کسی قوم بیں ( کسی کے
بیاں) مہر ن بو اور اس نے تحروی کی حاست بیں میچ کی ( بیٹی اس کے
میز بان نے رات بیں اس کی مہر ن واری نبیل کی تو اس کا برمسمان پر سے
میز بان نے روات بی اس کی مدد کرے بیاں تک کہ وہ (جس شخص کے بیاں
میں ن ہواہے ) اس کے بال وراس کی تحقیق باڑی ہے میماند دری کے بیشر رہی تی وصول کرئے "۔ (واری کا

## يدر كئ إبرائى كابدله برائى نبيل ب:

وعنُ ابنُ اللَّهُ وص الْجُشِيمِ عن بيهِ قال قُلْتُ يارسُولَ اللّه ارأ يت انْ مررتُ برجُن علمُ بقربي ولم يُصعبىٰ ثُمُّ مرّبيٰ بعد ذلك اللهِ أمُ اجرِيْهِ قَالَ بلِ اقْرِه (رواه الترساي)

صدیث کا حاصل میہ ہے کہ ہر کی کا مدلد میڈیٹن ہے کہ تھی ہر کی کروا بلکہ جس شخص نے تمبارے ساتھ ہرا سلوک کیا ہے اس کے ساتھ بھا سلوک کرتا ہی سب سے اچھا بعد ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے۔

بدی دا بدی ممل و شد جزا جزئ اگر حروب احسن الی من اساء اللہ کے نیک بندے آپ کے دسترخوان سے کھا نا کھا کیں بیاری بیٹیوا بڑھے وڑھے جب کھا چنتے ہیں تو آپ نے کٹ ان کے مدسے یہ دعا تیا تھا تا ہے جوں گے میری زود محتار نے کی دفد کہا تھا کہ بیتین ہوئے ایجھے منالى ذلهل المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقية المراقعة ا

ابوداؤد) اور ابوداؤول يك رويت يل بول ب كه جو تحض كمى قوم ش مهمان موا اور ان لوگول في اس كى مهمان دارى نيس كى تو اس كؤيت حاصل موگا كه وه ان موگول كا ويجها بكر في درال كه مال واس ب سے الجى مهمان دارى كے بقدروصول كركائي

### مهمان توازی کی ایمیت:

اس حدیث کے ظاہری مفہوم ہے بھی مطلق شیافت (مہمان داری) کرنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اگر چاہا وکرام اس کی تاویل کرتے ہیں لیکن بہال س وقریر کرنے کا مقصد فقد مہم نداری کی اہمیت واضح کرنا ہے۔ تاکہ ایک ٹی نویلی زمین ہیں یہ احساس ہوجائے کہ شوہر کے جومہان (دوست رشت دارو فیرہ) آتے ہیں آن کی خاطر کہ دات ہولک و سے بی کرے جیے کہا ہے گھرے کسی کے آئے پر کرنے کی خو ہش دکھتی ہے۔

میں تو ہر وقت کھانے کھلا و کئیکن جیٹھ یا دیور کے گھر جاؤل تو وہ تو ایسی خدمت نہیں کرتے:

تی ہاں! کی وہ بہ تی ہیں جوہمیں مردوں کو اکثر آپ ہے سننے میں آتی ہیں۔ وب بتاسیئے کداس میں آپ کے شوہر کا کیا تصور ہے کہ "رآپ اس کے بی کی کی طرف گئی ہیں اور اس کی بیگم نے آپ کی جھی طرح سے خدمت نہیں کی ۔ کیا آپ کے شوہر نے جا کراٹیس کہا تھ کہ جب ہم آ کیس آتی ہمیں شند شدگا تا۔

خدارا! ان باتوں پے فور کیا کرے کہ کسی کے کرنے کی سزا دوسرے کو دیلی اور وہ مجھی اپنے شوہر کو کہاں کی فقلمندی ہے۔ اس سے آپ نے فقط اپنے ہی گھر کا ماحول خراب کیااور حاصل کچو کھی ٹیس ہوا۔

"معدے ( گریس ہے )جو ب دیا کہ "وظیکما مام ورحمۃ الدتہ اور آب التَّفَالِم يمي الله كي ملاحق اوراس كي رحمت ازل بو" -ليكن انبوب في نی کریم وافقاً کو دید جواب نبیس سنایا یهال کک کد، تخفرت کافیزاً نے تین مرتبد سلام كيا اور سعد رضي المدعد في آب في النظام وتي سرت جوب ديو اللين " ب التي المركوت يالميس يتى حصرت معدرضى لقد عند \_ آ ب كالتواكم سرم كاجواب تيول مرجه تصدا بهت آبته آو زهي وياع كمآب التيكمن ند مكيل چن تي تي كريم الفيظ (ال كاجواب ندس كر) وايس وث يزيد ور حضرت معدرضی اللہ عن ) لے جب بدویکوں کہجس چر کویش نے حصوب سعادت ش زیادتی کا قراعد بناتا جا با تحدوه میرے سے باکل بی محروی کا باعث بن جارای ہاورانک طرت سے سوء ونی کی صورت بھی بیدا ہوگئی ے او وہ لیک كر كرے لكے اور آئخرت كاللا كے يہے يہے آئے اور عرض كياكن أي رسول القدام بالله الميم مير المان وب ترون أب الله نے جتنی بار تھی سل م کیا میرے دونوں کا لوب نے سنا اور حقیقت ہے کہ ين (بربار) جواب بمي دينا تف البته شي الرج ب وقاب النظام كانوب تك فيس ينفي ويناتها كونكه ش آب المنظم كرواده عدروه معام و بركت كاخوابش مندق (يعني ميرامقعدية كديرا جواب سيالأنفاك کانوں تک مینیج تا کہ آپ جتنا زیاد وسلام کریں گے میرے تن ش اتنا می زياد وصول بركت وسعادت كالأرابيه بوگا) چنانچه ( حفزت سعد رضي الله عند کی طرف سے اس اللهار حقیقت اور عذر فوائل کے بعد ) آ تخضرت الحافظ ور حضرت معدر منی ایند عبد مکان شل د بخش ہوئے اور حضرت معدر منی اللہ منافية ب الفيام كال منك الموريش كاجن كوني كرام الفيام كالمال

منالی دلھی چھھ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کے اللہ کا اللہ

وَعَنَّ أَنْسِ أَوْغَيْرِهِ أَنَّ رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ اِسْتَأَدْنَ عَلَىٰ سَعْدِيْنِ عُبَادَةً فَقَالَ آلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّه فَقَالَ معدد وعليْكُم السَيلامُ ورخمة الله ولم يسمع معدد وعليْكُم السَيلامُ ورخمة الله ولم يسمع السَّي ﷺ معدلُ ثلا ذُ ولم يسمع السَّي ﷺ عمد الله عليه معدلُ ثلا ذُ ولم يسمعه عرجع السَّي ﷺ عاتبعه سعد عقال يارسُول الله بابي أنت وأمّى ما سلَّمت تشليمة الآ وبي بأدسي ولعد رست عليه ولم أسمعه احبيث ان السَعكُوم ما سلامل ومن البركة ثم دخلُوا البيه فقرَب له ربيبًا فاكل شي الله ومن البركة ثم دخلُوا البيه فقرَب له ربيبًا فاكل شي الله ومن البركة ثم دخلُوا البيه فقرَب له ربيبًا فاكل شي الله عليكُمُ وأن المبكة وافطر عدي كُمُ الأبرار وصلت عليكُمُ الماليكة وافطر عدي كُمُ الضائِقُونَ

العبدادين حبيل\_

"اور حضرت الله عنديا ان مح علاوه ممي اور (مى ق) سے
رویت ہے كد (ايك دل) رسول بندگافية نے حضرت سعد بن وہدہ رضی
الله عند ك ( ہول بنتي كر ل سے ) كر ش آئ أو ارت طلب كي چنا نجيه
آ ہے كائي ان درور زور كو سے بوكر ) فر ماي كه السوام بيكم ورحمة الله الله تم مراللہ كي ملائتي اوراس كي رحمت الذا الله مول الدرة سكتا ہوں؟)



## ایک ٹوٹکا جس ہے شو ہر کا بیشتر فارغ وقت

## آپ کے ساتھ بسر ہوسکتا ہے

آئ کل کی بیو یوں کو جوسب سے برا گا اپ شو ہرول سے ہے کہ ان کے

یا س تو وہ رغ وقت ہی تبین ۔ ایک شخے ہی حیار ایکر ناشتہ باق کا سارا دن تو

اُن کا آفس یس گزرتا ہے بیمرو ہیں ہے شام کو پارٹ نائم نوکری کے سے

یطے جاتے ہیں اپ گر آئے تو رات ۱۱ نئے دہ ہیں بچائے اس کے کہ

وہ گھر آ کر بیوی کے پاس چند کھے گزارتے وہ ہیں کہ آتے ہی ٹی ۔ وی

آن کی اور اس کے سامنے بیخہ گئے۔ آئے شوہر کے فارغ وقت کو اپنی

فاطر مہیر کروائے کے لئے سپ کے ہاتھوں میں ایک جائی وہ ہے گا اور

یس اجس کے لگائے ہی شوہر کی نام نہا وہ مروفیت کو تال لگ جائے گا اور

قارغ وقت ان شا والندآ پ کے لئے وقف ہوگا۔ ضرورت ہے قائل گ

اینے گھر کوٹی۔وی کی تبوہ کاریوں سے بچاہئے:

تی ۔ وی ہمادے من شرے کو گھن کی طرح الگ چکا ہے اور ہماری ٹھا فی ا ای ای سیا کی ڈیمی و خل تی اقد رکو میں میٹ کرنے میں بھٹنا اس میڈیو کا ہاتھ ہے شہیر ہی کسی اور شہیے نے اتی جدی من شرے کو انحطاط کا شکار کیا ہور پکھ لکھنے ہے آئل اگر ہے ، ان بھی وال کداس کے پکھ فوا کہ بھی ہیں تو یقیس جانے کہ فقص نات اسے رائد میں کدان میں فو کد تو کہیں ہیں جی گرائی میں حیسیہ بچے ہیں اور کی وجہ ہے میں نے جانا کہ یہاں پرٹی ۔ وی کے متعلق

#### منانى دلس عادوية عادوية عادوية عادوية المراس

جب آپ اُلْ اَلْمَا اُلَّهِ الله عند عند کے جو یہ آو (حضرت معدر صلی مقد عند کے حق میں دعا کرتے ہوئے اور اللہ کی تا کی تا کی اللہ کی اور دولا سے آجاد سے اللہ استعفار کریں اور دولا سے دار تھیا دے ہال افغاد کریں اور دولا سے دار تھیا دے ہال افغاد کریں اور دولا سے دار تھیا دے ہال افغاد کریں اور دولا سے دار تھیا دے ہال

هیاز اکنزی آمور مراهل عدر قوراس کے سلسدی تن معلومات وغیرو۔

🕤 أمور خانه و رئ العربيكو زندكي كهانا چيا ورصفائي وغيره كے متعلق معلومات

🕤 تھیم ور بیت کے موریاتھیم ور بیت کے طریفے کس طرح ان کووری ویا جائے ليكير كا هريزيال كيه جو جيوث بجول كوئس طرح معاشره مين ترقى كي را بول ير لا كي ان كا ذ جن تهذيب وتقيري كس طرح مو-

مائسی معومات \_ سائنس ک ایجاد ت اور تن آس کے جدید انکش فات وغیرہ کا

اللي براگرام - فلمي ورفاي و نيا ہے متعلق أمور . فيره -

🕥 تفریجی مور۔ اس کے شمن بیس بہت ی چزیں آ مکتی میں مثلا موسیقی ا نفے ا من حرب افساع كهانيال مواحد أمور والس وراسي في كيل كود تيرا كى وغيره أيار كنك ما ردهها زاقل غوا الوسطة جورى وكيتي دغيره-

المبيرة أمور بيسي دام ليلام، بعادت ماماكن كادرس وغيره-

بیدہ مورجی جوٹیی ایٹ پر ٹیلی کاسٹ ہوئے ہیں۔ اب ہم النا پرشر کی اور فقیلی تقط لگاہ ہے بحث کرتے ہیں تمبرا ہے تمبر ۸ تک ہوئے واے سارے پر و کرام ق ہ مذات ورست میں۔ ن میں اپنی است کے اللہ د سے تو کوئی تیا حت نسیل ابلتہ ووسر مے خارتی واسطوں سے بے تا جا تز ہوج تے ہیں۔ مک تو س وجد سے کدان کی اشعت ورخبر کے مصلے میں عورق کا بی انتخاب ہوتا ہے۔ مُسن انو خَيْز تركيوں كا استعال ان کے مقاصد کی خمازی کرر ہائے۔ اگر پیڈیریں مرد کے واشھے ہے ہوں تب بھی تھور کا بداخرور سے شرعی ستعال ہوئے کی دجہ سے درست نہیں۔ ستہ کبی امور كَمَا لِي شَكُل مِن بون تو ورست مين ...

#### منالى دلهر والمحلالة والمحلالة والمحلالة والمحلالة والمحلالة والمحلالة والمحلالة والمحلالة والمحلالة والمحلالة

سبتاً تفصیل ہے کچھکھوں تا کدایک پوی س کو پڑھ کرخود کی تعین کر سکے کہ وہ اپنے گھر کوکوئی۔ دی کی تناہ کار یون سے کیسے بچائے۔

يرنث والبكثرا تك ميڈيا بيس كيا جائز ہے اور كيانا جائز؟

ٹی یا ای طرح دومری جدیدمصنوعات ومحترعات کے سیسلے میں یہ قاعدہ و بمن تشمین رہے کہ س کی فرے حرام وحد ل نہیں بولڈ ات اس ہے حرمت وصت کا تعلق نہیں ہوتا یکہ اس کے فو کدونقصان اس کے ستاہ لی نتائے مستقبل میں حاصل ہوئے والے مور وعيره كود كجوكر فيصدكيا جاتا ہے رقر آن وحديث كالمحوفي بين اسے جانبي جاتا ہے۔ جب س كے متعلق حروم بي يا حل ب كہاج تا ہے۔ اس كے غراض ومقاصد اور سائج اس كى حرمت وصت کوف ہرونم یوں کرتی ہے۔ چنانچے ہم آپ کے سامنے ٹی وی کے مقاصداور س ك اغر على وستائج ال كاستهال كي نوعيت كوواضح كرت بين = كه س كاشرى علم م ب ك سر من كل رئ منكه اوراس مليع من كوني شهر يالشكي باتى ندرو يحك في وبطل احرام وطلال كارات روزروش كاطرح آشكار موجات

ئى ـ وى كى نشريات كامختف زاويول سے ايك جائزہ:

نی وی کے بردوں وراسکرین پر جو منتلف بروگر م نشر کئے جاتے ہیں اس کا غور على على جائز وليا جائة الن على بدير وكرام مختف اوقات ين ش كتر موح نظرة ت

🛈 وْرِ لِنَعْ بِلاغْ فِيرِينَ يُومِيهِ والقعاتُ عَلَى غِيرِ عَلَى وونو راتم كي خبرين.

🕜 سیای اُمور یکی اور غیرملکی سیاسی احوال جس میں مباحث انترویوا تیمر ہےا مستعبل كالخيمل موت إل

👚 تاریخی واقعات نیموسلط سا کبرد غیره کے واقعات \_

🕝 تجارتی اُمور یتجارت کے متعلق خبرین معنوعات وغیرہ پر تیمرہ اور اشتہاراں

بالغرض اگریہ چیزی نہ بول جب بھی اس کے آلہ و بہواندیث ہونے جس کی تفصیل آئندہ سطور بل شہداور آ یہ بہو و سعب کا استعمال شرع درست نہیں۔ جس کی تفصیل آئندہ سطور بل آؤری ہے اجل دنیا و کی کے نشریش آ کرخواہ کتنی ای تاویل کریں گرصنف نازک کا استعمال نیم عریا نہیں نے پردگی و بے حیائی مار دھا ڈقل خو کے واقعات کے نائج ۔ استعمال نیم عریا نہیں ہورگی و بے حیائی مار دھا ڈقل خو کے واقعات کے نائج ۔ اس کی حرمت کوصت ہے نہیں بدر سکتے اور صنف نارک سے لسف اندوزی کا بیطریقہ ہوگر جا تو نہیں ہوسکتا ہے۔

تى \_ وى امّ الفواحش:

قرآن وحدیث کی روشی جل مکرات اور نوان کوس مضر کھتے ہوئے جب گہر تی اور نوان کوس مضر کھتے ہوئے جب گہر تی اور سینتی وغیرہ کہاڑکا مرکز اور سینتی معلوم ہوتا ہے۔ ٹی دی اور ای کی اسکرین پر ہونے و لے ان ہوئی ایک ووہیں مرچشہ معلوم ہوتا ہے۔ ٹی دی وراس کی اسکرین پر ہونے و لے ان ہوئی ایک ووہیس در نہ کو کہ معمولی ورکم درجہ کے جیں بلکہ اہم اور شدید ترین کبیرہ گن ہوں کو اور خضب اللی کو بجڑکا نے والی جو شریعت ہی کے فیل السانیت کے کھی خلاف جی سے بدر مسلمونے ہے جس کا احساس معلی نگاہ ہے نہیں ہوتا۔ جہاں اس سے ترت کا فس رہ ہے مہر و بیل فی دو ایل بصیرت پر گئی نہیں ۔ خود اہل و نیا کو بھی اس کا اعتبار و نیا کو بھی اس

فی وی کن کہا زاور فواحش کا مجموعہ ہے؟ احادیث وقر آن کی روشنی میں ہم " پ

کے سے چیش کرتے ہیں جس ہے آپ اند زولگا کے ہیں۔ وقت کا یہ تفقیم فاتہ فاداور

رسوں (سٹائیڈیٹر) کی مختلف ہا فرہ نیوں کو اپنے اندر کس طرح لینے ہوں ہے۔ جس وجہ

ہے س کو اُمّ اعلو حش والخیاست کی جا سکتا ہے تا کہ جو ہوگ ناوانی ورنا والفیت کی وجہ

ہے اس جس جتالا ہو گئے ہیں۔ فدا اور رسول (سٹائیڈ) کی ٹارائمنگی وردینی و دُنیاوی
افقی ن کو دیکھ کراس مختیم فشاور ٹرائی ہے اپنے آپ کو اپنے الل وعیاں وشخالیوں واللہ

ایس بھ نیوں کو بچ کیس۔ شراحت وسقت کے مطابق زندگی ٹر اریں اور خد اور رسول

کی خوشنوں کی جا کمیں۔ شراحت وسقت کے مطابق زندگی ٹر اریں اور خد اور رسول

کی خوشنوں کی جا ممل کرتے ہوئے ووٹول جی ن کی سعاوت حاصل کریں۔ تیا مت کی

ہورناک ذات ورسوائی ہے بچتے ہوئے صالحین کے زمرے میں ش مل ہوں۔

نى دى آئىدكار نائے:

قی وی کے اوّ لین معنا صد جی عورتوں کے خطوط سے مردوں کو لطف اندوز کریا

ہے۔ ٹی وی کے پردوں پرعورتیں جوش طین کے جال اور پھندا ہیں۔ بر ہند نیم بر ہند کے برعد این اور پھندا ہیں۔ بر ہند نیم بر ہند کی القول بیل ہاتھ کا تی ہاتھوں بیل ہاتھوں میں ہاتیں مدتی والیے ہاتی گاتی ہاتھوں بیل ہاتھوں میں ہاتھوں بیل ہاتھوں بیل ہاتھوں بیل ہاتھوں بیل ہاتھوں بیل ہاتھوں بیل ہوتی ہوتی ہیں۔ جس سے جسم کے سارے نظیب و فراز اعمد وجوارج کی بناوٹی کشش سطح لباس پر نم بوال ہوجات میں۔ حسین خوبصورت عربال میں مورتوں کے ہوشر یا تھی ایک پر نم بوال ہو جاتے ہیں۔ ان کا دیکھوں کا زنا ہے جوارام ہے۔

حصرت بن مسعود رمنی الله عندفر و تے جی کہ یک پاک ملائیظ نے فرواید سیکھیں جمی زنا کرتی ہیں۔ می طرح حضرت ابو ہر یوہ یغنی الله عند سے مروی ہے کہ آ ب نے فرواید آئیمیس زنا کرتی ہیں۔ ان کا رنا (ناعرم) مورتوں کود یکھنا ہے۔

رّ عيب صفي ۲ ۱۳ جد ۱۳ م

نگاہ معصیت کوشیطان کا تیرکہ کیا ہے۔ معزت اس معود یضی القدعت ہے مراکی ہے کہ آ ب کے قرمایا نظر شیطان کے تیرول جی سے ایک تیرہے۔

### ئى وى كان كاترنا ب:

نی دی کے پردول پر گائے شعار اغر ساخش کی نعیے المسن شم عیاں اقاصا وُ س اور آن کا رول کے حسین اور لیمانے والی جاذب آدازیں۔ سانوں اور طبلوں کی تھاپ ا پی ل اور گفتگر و کی جھنکاریں۔ موہبتی کے مست محود کرنے والے نفتے او حش شرحت و عشق کی گفتگوں شم حریاں کم من مورتوں کی اناؤ شری اور خبروں کی آداریں۔ بیسب کان کا زنا ہے۔ حدیث پاک بیس ہے حضرت ابو ہر برورضی اللہ عنہ کی رویت کہ آپ سانیز المے فرادیا کا ن زنا کرتا ہے وراس کا زنانا محرم کی آواز کا سنن ہے۔

PAPE OF BERE

نامحرم کی آواز کا سناحرام ہے۔ایک آواز کے سننے پر بحت وعید ہے۔ حضرت مس رمنی اللہ عند سے مروی ہے کہ ٹی پاک سنگر تینا نے الربایا جو سی گانے والے کی آواز سننے چیٹھے۔اللہ پاک آیا مت کے دن اس کے کان میں سیسہ چھوا کرڈ الے گا''۔

(رواح می ۲۷۰ ج ۲)

اب بناہے جولوگ ٹی دی پرعورتوں کی ناونسری ور سے خبری سفتے ہیں یہ اپنے ہیں اور اسے خبری سفتے ہیں یہ اپنے کا نوں میں رقاصاؤں کے رقص و سرور کی آوازیں ڈال کر طف شدور ہوئے ہیں ان کا کیا جول ہوگا۔ کیا الیمی ناؤنسری اور خبریں جائز ہوں گی ' ہر گزئینں ۔ بیسب کا ن کے زنامی داخل ہیں۔

#### ني وي ول كاز ناها!

نی وی کے پردول پر بر ہندائیم بر ہندادگش چست میاسوں میں نامحرم کو دیکھن اور اللہ کا کا اور گئن اور اللہ کا اور گئن اور اس سے نذت ور گئا کا اور مختلف لورغ کی جاذب ول ایس سے نذت ور حظ کا محسوس کرنا اور اس کی جانب شوق ورغبت سے وال ہونا۔ اس کی لذت آمیر شہر کی امور کوسوچہ اور اس کے تقور سے مزولین اید ان کا رنا ہے۔ بیدل کا رن تو ہروقت

منانى دلهى المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية

(زنيب مني ٢ سوادس)

شریعت کا تھم ہے اگر ای قائمی ناگرم پر نگاہ پر جے تو فور پیر لے۔ چنانچہ رسول للد می تی تو فور پیر لے۔ چنانچہ رسول للد می تی تا کا ارشاد ہے ہے تی ایکی نگاہ (جود ہوئے ہے اچ تک پڑگئی ہو) کے بعدد دمرکی نگاہ نے الوکہ بیرتم ارسے لئے جائز نہیں ۔ (ترفیب سنجہ ۲۵ بیرس) فی وی بیل نامجرم عورتوں کو استمام ہے ہمرتن ہوکر دیکھ ج تا ہے ۔ نفس مارہ کو

نی وی بیل نامخرم عورتوں کو استمام ہے ہمدتن ہو کر دیکھ جاتا ہے۔ نقس مارہ کو اس کی اور کی جاتا ہے۔ نقس مارہ کو ا سراب کیا جاتا ہے جو حرام کا م ہے۔ ای وجہ سے کہ اچا بک بھی مورتوں پر بھی تگاہ نہ پڑ جائے ۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم ہے کہ نظر بھی کر پٹی کر پٹی کر سے چن کریں۔ چنا نچے حکم ضداوندی ہے

﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُوا مِنْ أَيْضَارِبِمْ وَيَخَعَضُوا مُنْ أَيْضَارِبِمْ وَيَخَعَضُوا مُرْوَجَهُمُ \* دلِكَ ارْكَى لَهُمُ إِنْ اللّهَ حَبِيْرُ مِمَا يَضَمَعُونَ ٥﴾

[النور ۲٤، ۲۵]

'' آپ الل المان سے قرد وی کرده الی نگاموں کو بچاکر چکی رکھی اور اپنی شرمگاه کی محفی اور اپنی شرمگاه کی مخاطعت کریں سیدان کے لئے پاکیزگ ہے بقیناً جو ده سرتے بین ده خوب خبرد کھنے وال ہے ۔ ۔

ی نظر کے حفاظت کے جیش انظر آپ (ساتیقا) نے رستوں پر جیٹنے ہے مع فردی ہے کہ اچ مک نامحرم کورتوں پر نظر نہ پڑھائے۔ اس سے باز رکو حدیث پاک جی انشو المبقاع "بدترین مقام کہ گیا ہے کہ بارار جی اس سے پیٹا مشکل ہے۔ جس شریعت ورجس فد ورسول (طاقیق ) کے نظری سورچہ فاظت کی تاکید کے ہے۔ ت اس کے نام بواوں کا طال ہے ہے کہ ٹی کے بردوں پر کورتوں کی ہے جی لی کے من ظر نہیں ہے تی شوق واطمین ان کے ساتھ و کیھتے اور لعف اندور ہوئے جی اور رنا کے مرتکب موتے جی دار ناکر کیناہ۔ منائى دايس المتحققة المتحققة

اہل ایمان کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے۔خداوندقد وس کا ارش وہے.

معادف الفراقان بیس ہے جو چیزیں انسان کوشروری کا مول ہے خفات بیس ڈ بیس وہ ہوکہ دیل میں بینض وقات البیے کا مول کو بھی ہو کہ جاتا ہے جس کا کو کی فائد ہ معقد ہے ند ہو محض وقت گڑار کی کا مشخلہ یا دل مہلا نے کا سامان ہو۔

(ملحده جلد)

خیاں رہے بہتو اس ابولعب کے متعلق ہے جس میں وقت گز ری ہو ورکون گن و یہ ہو۔ فی وی تو اس سے بہت آ گے ہے کہ وہ کہ نز کا سرچشمہ ہے۔ اس میں ہر عصا مکا گن ہے۔ ان میں ہر عصا مکا گن ہے۔ ان میں ہر عصا مکا گن ہے۔ ان میں ہر عصا مکا ہے۔ ان میں ہر عصا مکا ہے۔ ان میں ہی ہو ہے۔ ان میں ہر عصا مکا ہیں۔ شریعت نے اس کھیل کی جس میں تو سے وہنیہ واگر بیا کہ پہر مشق بھی ہے۔ جیسے شطر نج اس کھیل کی جس میں تو سے وہنیہ واگر بیا کی پہر مشق بھی ہے۔ جیسے شطر نج کھیل کی جس میں محت وہنیہ ہے۔ نبی یاک مثابتی ہے۔ نبی میں میں ہے۔ وہنا ہے ہوں ہے ہوں ہے۔ نبی بیاک مثابتی ہوگا۔ ایک روایت میں ہے شطر نج ملاون کو تی مت کے در سخت از ان عذا اس ہوگا۔ ایک روایت میں ہے۔ شطر نج ملاون ہے۔ ایک روایت میں ہے۔ شطر نج کھیلے وہ خبر ہر کی جانب و کیکھنے وا، حزر برکا گوشت کھانے وار حزر بر کے خون ایس بنا گوشت کھانے وار ہے۔ (اور برصافی میں ہے۔ شطر نج کھیلے و خزر بر کے خون ایس بنا گھور کھیلے و خزر بر کے خون ایس بنا گھور کھیلے والے دار ہے۔ ایک روایت میں ہے۔ شطر نج کھیلے و خزر بر کے خون ایس بنا ہے۔ ایک روائل ہے۔ (اور برصافی میں ہے۔ شطر نج کھیلے و خزر بر کے خون ایس بنا اللہ کو اللہ ہے۔ (اور برصافی میں ہے۔ شطر نج کھیلے و خزر بر کے خون ایس بنا ہمیں ہے۔ شطر نج کھیلے و خزر بر کے خون ایس بنا

ٹی ای تو ایسا لبولعہ ہے جو کہ فریش جٹلا کر نے والا ہے۔ اس کی حرمت میں کی شہر اوسکتا ہے۔ اوگو! ایسے ابو سے بچو جوعضب اللی کا یا حث ہو۔

لی وی بوالحدیث ہے

قرآن مجید بیل جوالحدیث کے اختیار کرنے پر مذاب مہین وست میر رسواکن عذب کا وعدو ہے۔ سورۃ القمال بیل ہے:

((والنفس يتمنى دلك وتشتهيه وفهذه كله يسمى زنا

لاته من دواعي الرنا)) (منقمه ٢٤٠ جلد٢٢)

تمن اورتسؤروطف اندوزی در کازنا ہے۔افسوس کدول کا کام باوخد بیل مشغول رہنا تھے۔ جو ول یا و خدااور تصویر خد کا گئ کہ اس ول شی صرف خدا کی یا ڈاس کا دھیان س کی محبت رہتی اور لنا کرم ہے جو بھورتوں کے شیطانی مناظرائی وی و کھنے کی محبست سے فحش خیالات کا آئینہ دار ہو دیا ہے۔ جس دل کا بدحال ہواس ول سے براہت اور عبدات و عامت کا کی تصور ہوسکتا ہے۔ خدار البنے دل کو یا دخد سے معمور کی اور دا ہیا تا کا کی وخد سے معمور کی اور دا ہیا تا کا کی ہوئے سے بچاہیے۔

ئى وى لبولعب ب:

نی وی ایوسب ہے۔ س کا مقصد ہی ہے۔ بنداس ہے جمی زائد ہے جی فی اور فی وی اور کی وی اور کی اور کیتے ہیں جس ہے کو اُل وی یو دیووی فائدہ شہوں ہے سلام کی بلند مزودی اور عنو معیاری ہے کہ اس نے ہرائیے مور سے منع فرہ یا ہے جس ہے ور بین کا کوئی فائدہ نہ ہو بعض کھیوں کی عمانعت اور حرست کی بھی وجہے اس فرنیا کو جو اطاعت وعم دست اور یا و خدا ہے عاری و خالی مولیولیس کی گیا ہے جھوائی المتحدوق اللہ کی اُل اللہ کی اُل اللہ کی اُل اُلہ کی اُل اُلہ کی اُل اللہ کی اُل اُلہ کی اُل اُلہ کی اُل اللہ کی اُل اللہ کی اُل اُلہ کی اُ

﴿ وَمِنَ النَّاسَ مِنْ يَشْتِرِي لَهُو الحَدِيْثِ لَنُصِلُّ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّجِدْنِا يُزُوّا أُولَٰتُكَ لَهُمْ عَدَابٌ مَّهِينَ ﴾ [لعمل ٣١]

" درایک ده اوگ ین کرخر بدار بین کمیل کی با تول کے تاک بچا کی الله کی راه سے بن کمجھے ورتشررال اس کوہتی ان کود است کاعذاب ہے"۔

ہو تدیث کا مطلب مفترت ابن عیاں رضی اللہ عنی فروت بیں کداس سے گانے والی عورتیں (گانے کا آلدوسیب) مراد میں فروت بین کہ کا رقی بیش کے ایک محص نے گانے دالی ایک باندی خریدی تھی سی بداللہ یا کہ نے بیا ایک باندی خریدی تھی سی بداللہ یا کہ نے بیا ایت تار ل فروق کی سیدی منظم کا مندی منظم کا مندی کا دائی ایک باندی خریدی تھی سی بداللہ یا کہ باندی خریدی تھی سیدی کا دائی کے بیات کا دائی کی کا دائی کا

خيال د ب كدنى وى بحى كانه والى البوالحديث من واقل بيز

لبوا ودیث کی تشری سورف القرآن میں اس طرح مرقوم ہے۔ جمہور می ہیں ا تابعین اور عاملة مصرین کے نزویک لبوا و دیث عام ہے تمام اس چیزوں کے سے جو انسان کوانشد کی عبادت اور یا و سے خفلت میں ڈال وے۔ (مغوا موجود)

مالي ذابع المحالية ال

ہی کہ کر کی مشغوں کا انہا ک ہے۔ یہ تو گناہ ہونا ئے گناہ ہے۔ اس کی اجرت کا تو سوال بی ہید نہیں ہوسکتا۔ لہٰذائی دی ہوسب اور ہوا تدین کا بیاسر چشہ گناہ ہے۔ جس سوال بی ہید نہیں ہوسکتا۔ لہٰذائی دی ہوسب اور ہوا تدین کا بیاسر چشہ گناہ ہے۔ جس سے جنتا ہ کا تھم ویا گی ہے۔ اس جس مشغول رہنا او کھناہ ورٹ کے زسو، کن عذا ہے کا باعث ہو سے کہ اس جس بن سرہ آر ہا ہے کہ کسی ناصح کی جات پر کا س اھرنے کو تی رئیس باعث جس جب آگھ مذہ ہو تے ہی فرشتوں کی یا راور اکی پائی پائے بیٹ سے گہ تب ہوش آئے گا ہے کمر سے واقت کل چکا ہوگا۔ سے ایمان والوا ذرا ہوش بیس آج و آر در رکی مذہ سے الیمی بنای مسترفر بیرو کہ خود جی پر طامت کرو۔

نی ۔ وی کا واحد مقصد فی شی کو " پر موث " کرنا رہ گیا ہے "

نی دل فی شی ہے حیال کا سداور بہترین ذراید ہے۔ آن کی سن میں پوری ونی اسکون کے دل کی سن میں پوری ونی اسکون کے دل کے بردے برجو پورپ سے اس کی اش عت ہوجاتی ہے۔ فی دل کے بردے پرجو پورپ سے اس کی ایشن کے بدحیاطریقے جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے ہر برگھر میں آنا فالے بھیلتے ہیں۔ بیاری کا جم ترین فائدہ ہے۔

مورہ نور میں فواحش اور گناہ کی شاعت اور تر وٹ کی قرآن نے بری وعید ذکر کی ہے۔ چنا نچے تکم غداوندی ہے۔

چنانچ! فی وی میں فواحش ہی کی تواشا حت اوراس کا شیوع ہوتا ہے۔ فواحش کے شیوع کا اس سے آساں اور کہل طریقہ کیا مشعور ہوسکتا ہے۔ چنانچہ فی وی میں جو نیم مشیوع کا اس سے آساں اور کہل طریقہ کیا مشعور ہوسکتا ہے۔ چنانچہ فی وی میں جو نیم بر تنگی جنسی خواہشات کے حیاسور طریقے اور قبل ظلم ہفوا ایار وہ وز جوری ویکٹی فرر کھوڈ پوادراس فی بعنی فغنول خرج سب جانہ کرد۔ خدائے پاک نے اس فی و
اختوال ہے ہے کہ جائز ورمب خ مور میں ضرورت کی حدتک ما بخرج کی جائے۔ اور فی
دکتوال ہے ہے کہ جائز ورمب خ مور میں ضرورت کی حدتک ما بخرج کی جائے۔ اور فی
دک تو جائز اور مباح اسمورے ہز ھاکر تاج کر اور جو اسمیں و خل ہے۔ لہذا س کا خرید تا تو
مدرجہ اولی اسم افسی محتوع میں واغل ہوگا۔ جد کت بداخلاقی ہے جی فی " خرت میں
مدرجہ اولی اسم افسی محتوع میں واغل ہوگا۔ جد کت بداخلاقی ہے جو کی " خرت میں
بربود کی کا سامال ہے۔ اس کے متعلق حد اعتدال ہے گزرت میں کیا شہ پیدا ہوسک کے ساتھ اور پور فی کا لیمنا اور اس کا گھر میں رکھن اللہ تی کی تھا ظات فر یا ہے۔ ویگر کن ہوں
کے ساتھ اور پور فی ہے اور تھم لین کو تو ٹر نا ہے۔ اللہ تی کی تھا ظات فر یا ہے۔ ویگر کن ہوں
کے ساتھ اور پور فی ہوگی ہو گئا ہے جو کی برہ ہے۔

شوہرول کوائن از واج کی طرف سے بے پرواہ کر ڈالنے والا آلہ نی وی شیطان کا جال ہے۔جس سے وہ موگوں کا ظار کر کے جہتم میں پہنچ تا ہے۔ فى وى اورييتما كا ابم ترين مق صدين وكول كوخوابشت سے لطف اندوز كرنا ہے .. ال كاسب سے بہترين ذريعه اور اول كے كائن إلى - بكى وجد ہے كداك كے قدم پردگرام میں تمسن خویصورت مورتوں کو دخل ہے۔ انا و نسری کے میدان ہے لے کرکھیل كے ميدان تك شل ب بات مشترك ہے۔ في دى ير نبلي كاست ہونے والے امور ذرائع سے متعلق ہوں یا تعہیم وتربیت ہے فورتوں کی کا سنتعال ہے۔ ان تن م پروگراموں کے ئے اس صنف نارک کا استعمال ہوتا ہے۔ جو کمسنی خواصور تی کے ساتھ دلکش زم آ واز کی حالی مخصوص کیفیت واکے ساتھ ٹیم ہر ہن چست مسین لیاسوں ہے مذت ندوز كرنے والى موتى بين - اگر مورتوں كے يدكاس فحش والى خدال چيز چي او وغيره اللس الدروكو بحالة والى باتنى شابول تؤكون اس كاخريدار موكاساس كے سئے صنف نازك عی ایک الی جاذب شے ہے جس کوئی وی کے پردوں پر نا کر شیطان اپنے بھندے میں جہنم کا شکار پی نستا ہے۔ بیعور تی شی طین کا جال میں۔ ٹی وی کے پردور پر شیطان منالى دلهن المستخطرة المستخطرة المستخطرة المستخطرة

> ﴿ وَلاَ تَقُرَبُوا الْفَوَاحِشُ ﴾ "يرى بالآن كرّب كلمت جادً"۔

نی وی فواحش کا دائی ور آ سے بلکہ عین فیاشی ہے۔ لہذا اس کے قریب جو نا اس کا استجال کرتا اس کے قریب جو نا اس کا استجال کرتا اس کی فرید وفر دخت کرنا اسکی کو دینا او کیمنے کے لئے لوگوں کو بلدنا ۔ تھم خداو ندی کے اعتب رہے اج کر ور ترام ہوگا اور دور رخ کے تخت ترین انکلیف دہ عذا اب کا باعث ہوگا۔ اے اس م کے نام بینے والوا سوچو ٹی وی گھر میں لا کرفی شی کی اشاعت تھم خداوندی اور اس کی حدود کو پایال کر رہے ہو یا نیس ۔ خود کو بھی دور رخ اور اس کی حدود کو پایال کر رہے ہو یا نیس ۔ خود کو بھی دور رخ اور اسلے اللہ دورال کو بھی دور رخ شار کھیج رہے ہو گرفیس اللہ کے واسلے ایس قائدہ کے لئے خود اور انلی و میال کو دروناک مزامے ہے گو۔

ٹی وی اسراف ہے . تھم خدادندی ہے:

﴿كلو واشريوا ولا تسرفوا﴾

عیدہ نام دود نے کہا اس ہے بہتر ہے ہے۔ ایس جا رہ کو ڈو ڈر ب نہ سکے۔ اب فدائے

ہوک نے شراب اور چنگ رہا ب کا سوان اس کے سوے رکھ ایا ایسے و کھے کر شیطان

ہوٹ سکر ایا اور فوش بواا اور سمجھ کہ بیرجال پہنے ہو وں سے بہتر ہے گر بورا اوش بیس ہوا۔

اس سے برے جال کی در فو ست کی کہ ایس جال دیتے کہ بیس اس کے منہ جس گام کی

طرح رگا دوں اور پھشا کر جدھر جا بھول کھیجتا چروں ۔ بال ارکھیوں بیس ان کو لئے پھر

کرول تو مقد تھ تی لئے شیطان کی در فواست پر آخری اور مضوط جال و کھا یا اس کے

ساسے اللہ تھ کی نے شیطان کی در فواست پر آخری اور مضوط جال و کھا یا اس کے

ساسے اللہ تھ کی نے موراق کی احسان و جہاں اور اس کے من وال کو دکھا یا تو شیطان اس
جال کو دکھا کی تو تو تو تو تو تا ہوں کا حسن و جہاں اور اس کے میں وال کو دکھا یا تو شیطان اس میں بھال

ور کھے کر شیطان بھے گی کہ بیا ہیں جب جس سے کوں نے کر انگل نیس سکتا ہے مو ، ٹاروم

ور کھے کر شیطان بھے گی کہ بیا ہیں جب جس سے کوں نے کر انگل نیس سکتا ہو ، ٹاروم

چوبدیدآن چشم هانے پر خدار که کند عقل و خردرا در خدار وآن صفائے عارض آن دلبران که یسوز دچون سیندایی دلبران

" جب أس نے ویکھا کے وراق کی آئیس اس پرخمار میں کے مقل وقر دم میں دورہ کے اس کے ویکھا کے وراق کی آئیس اس پرخمار میں کے مقل وقر ورائی و اس کے اس جروائی ورائی ورائی

چنانچیا آپ پوری دنیاش طورتول کا فقند ایکنیس کے دپوری دیواس بی گرفتار ہے الا مشہروں میں جا کر دیکھنے طورتوں کا کیسا فقہ ہے۔ ٹی وی اور سینی میں دن جھائے و ن خورتوں کی مجر مار ہوتی ہے۔ مختلف طور طریقہ سے دکھایا جاتا ہے۔ عورتوں کے مالى دليل والموالة والموالة والموالة والمراكبة

نے عورتوں کا ج ب وال ویا ہے۔ حس طرح شکاری مجھلی وغیرہ کا شکار چارہ سے کرتا ہے۔ اس طرح بیشیا طین عورتوں وران کے محاس کو چارہ کی طرح و ل کرشکار جہم کرتا ہے وروگ میں کہ جارہ کے لطف ہے مجھنے ج تے میں۔ حس طرح مجھی اور چوہے کو سینے کا موش نہیں ہوتا ای طرح خو ہش فنس سے بیج وں کو بھی ہوش نہیں رہتا۔

صدیث مبارکه میں عورتوں کو شیطان کا جال بیان کرنا کی تشریح

صدیت پاک میں عورتوں کوشیا طین کا جاں قربایا گیا ہے۔ چنا نچے سیوطی کی جا میں صغیر کی طویل صدیت میں ہے: ((النساء حبالة الشیاطین.))

شیطان کے جال ، کنکنے کا واقعہ:

اہمیں عین نے اللہ ول کو صد مت و گرائی میں مجانے کے لئے جس کا انہ م جہم موگا۔ کوئی ہمندا ورجال و لگا تا کہ اس جال ہے شکار کر کے وگوں کوجہم میں ڈا ہے۔ اس وہ تع کوموں نا روم رحمة اللہ علیہ نے مشنوی میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جے ہم نہ بیت تی ختصار ہے آپ کے سرمنے ویش کرتے ہیں تا کہ ٹی وی اور اس کے پردوں پر گوراؤں کے تکامن کی تماش کی حقیقت آپ کے سامنے آجائے۔

بیس مردود جب ہوگا و خداوندی ہے۔ راندہ درگاہ ہوا تو تشم کھائی کہ جی اٹسان کو صرور گر ہ کروں گا۔ اس کے بعد اس مردود نے خداوند کریم ہے در تواست کی کہ ہمیں کوئی مصبوط جاں دینتے جس میں وہ جہنے کے بعد دہ نگل نہ سکے تو خدا تن کی نے محتق جال اس کے سامنے بیش کئے ۔ مب ہے پہلے مونا کھا ندی گھوڑے و غیرہ بیش کئے ۔ مب ہے پہلے مونا کھا ندی گھوڑے و غیرہ بیش کئے ۔ مر سامنے نہاں کے اس کے کے در شیطان نے اس کے سامنے نہاں کے کہ او ظہار کیا تو خداوند کریم نے اس کے مامنے نہاں کے کہ او اس کے سامنے نہاں کے اس کے مامنے نہاں کے در اس کے در اس کے در اس کے اس کے مامنے نہاں کے اس کے مامنے نہاں کے در اس کے اس کے مامنے نہاں کی بیش کے در اس کے در اس کے در ہے ہوئے اس کے در وال در چرب شیر میں کھانے آتی شرب، در بیش تیمت رہیمی کیڑے بیش کئے۔ علی وہ اس کے در وہ در چرب شیر میں کھانے آتی شرب، در بیش تیمت رہیمی کیڑے بیش کئے۔ علی دور جرب شیر میں کھانے آتی شرب، در بیش تیمت رہیمی کیڑے بیش کئے۔ علی دور جرب شیر میں کھانے آتی شرب، در بیش تیمت رہیمی کیڑے بیش کئے۔

((ارا فائك الحيا فافعل ماشئت))

(دت سمردصفحه ۱۹۵۹)

" بہب میں تھ سے آوت ہوجائے تو گیر جوج ہے گا"۔

حید ایک آٹ رہے س کا شم او جانا گنا ، وس پر ایر کرتا ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے

ہدیائی ہے منع اور حیا کی نشیلت و کر کی ہے وراس کی ترغیب وی ہیں۔

حضرت ابو ہر رہے و منی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرط یا حیو ممان کی
شرخ ہے۔ (بخاری منی 10 معمور)

حفزت ابو ہریرہ رضی القد عنہ ہے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا: حیا ایمان ہے ایمان ہے ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا: حیا ایمان ہے ایمان ہے حدث ہے۔ (ترفیب ملی ۲۹۸) ایمان ہے جنت ہے۔ (ترفیب ملی ۲۹۸) ایمان ہے حدیث ہے۔ اور گذاہ ہے۔ ا

حضرت ایوا با مدرضی الندعست دو بت ہے کہ آپ نے فر مایا حیا اور قلت کلام ایوں کی باتمیں ہیں۔ جنت سے قریب چہتم سے ذور کرنے والی ہیں۔ ہے حیالی الحش کلا کی شیطان سے ہے اور چہٹم کے قریب کرنے وال ہے۔

حفزت ابن عمر رضی لند عنبی ہے مروی ہے کہ آپ نے قربایا خدائے پاک جب سی کوہلاگ کرتے کا ارا دوقر وہتے ہیں تواس سے حیاؤ ور کردیتے ہیں۔ دیتے مقدمہ میں

( ترتیب مغیره ۱۳۰۰)

(چنا مچہ ہے جیائی ہے فواحش پر دلیر ہوجاتا ہے )۔ حضرت بن تمریشی القد تنہ ہے مروی ہے کد آپ نے فرمایا حیا اور ایمان کیے۔ دوسرے کے ساتھی ایل جب ایک جاتا ہے۔

( تغير ملح ١٠٠٠ )

سپ کے نادش دات معلوم ہوا کہ بدیل جہنم کا یا عث ہے اور اس کی اصل ہے کے اور اس کی اصل ہے کہ اور اس کی اصل ہے کہانی کا معلم

《八十二》 新使业务教育的事业的企业 不明 子 子 一

نى وى اور بے حيائى وفحاشى.

ای ہے حیاتی کے طف اندوز مناظر کی وجہ سے توٹی وی کی مانگ ہے۔ ٹی وی اور میسمائے پردوں پرجس تسم کی ہے حیاتی کے ول سوز میں ظر ہوتے میں کہ شرافت وانسانی کا جناز ونکل ہوتا ہے۔

جس کی ہے است کو ہے میں فی ہے جس فقد متاکید کے ساتھ دوکا تھا۔ آج است ای کوابٹ رہی ہے اورای کوتبذ یب زمانہ مجھ رہی ہے۔

حیااور اس کی ایمیت:

خالق کا کنات ہے مردوں کے مقابعے میں عورتوں کوخصوصہ کنواری میں بیغت ودیست زیادہ رکھی ہے۔ حس کی وجہ ہے وہ خلاقی حمّن وحواہش زیا ہے محفوظ رہتی ہے۔ اس کے حق میں بیا یک آہتی دیوارہے۔اسی لیے مشہورہے

#### فر ما نبردار بچیو!

امر بامعروف ونهي عن المنكر يتختى على پيرا بوجايي

فی وی نے آپ مل ایک کی بیٹین کونی پوری کردی۔ آپ نے فرمایا لوگوں م یک زیانہ آٹ گائل وقت وہ مجھی باتوں کا حکم اور پر سکوں سے منع نیس کر عیس کے۔ مید بدرتر مین ڈیا شدہ وگا۔ (جمع صفیہ ۱۸ جلدے)

ے ایون و سلام والوا ب حیاتی کی جڑ وراس کی بنیاد کھاڑ کھینگو۔ پے گھرا اپنی اواا وکی حفاظت کرو۔ حید جو عزات وعصمت کا می فظ ہے۔ اسے ٹی وی کی مموس قصاؤں سے چش پیش نہ کروں یہ ہے جیاتی ڈیٹا کے لئے بھی رُسوائی کا با عش ہے اور آ خرت بیس جہنم کی آگ اور س کا شروحاین کرڈے گی۔

میرادیک طالب علم سطور کی پروف ریڈنگ کے وقت کینے نگا کہ استاو تی ایش گاؤں سے مدرسر آئے وقت ہوٹل میں کھانا کھائے کے لئے رکا تو ویکھ کہ لیک بدیڈ کے اشتہار میں بھی حورت تھی۔

سجان انتدا کیا عورت کوفقہ چیزیں پیچنے کی چیز نا کرر کا دیا گیا ہے۔اٹالقدوا ٹا ایپہ را جعون ۔

شو ہرصاحب کے کا نوں پہتو ہیڈنون بی نگار ہتا ہے:

موسیق آئے سے نہیں صدیوں سے لوگوں کے دلوں کو بھائے کا ایک آلدی جوئی ہے اور شل نے پکھ گھرانے ایسے بھی دیکھیں جو ٹی۔ وگ سے لو اللہ عزوجل کے ففنل و کرم سے بیچے بہت ہیں لیکن موسیق کی هنت میں گرفن ر جیں اور اسب آد مرے کو مارے شاہ عدار کے مصدان مو یا کی فونز میں بھی موسیق کا بندویست کرواویا گیاہے۔ منالى ذلهن عَلَّمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

ے دراس کا مش ق ہے۔ ٹی وی کے پردول پر بندی لی ک فوشی من طرو کھے کر حیاجو
کیس فطرتی '' و نقی 'فوٹ ج تی ہے۔ جس کے نتیجہ یس نیم عریاں بدا دو ہے کے ہای ' میٹن سے '' راستہ ہو کری س کا افہار کرتی پھرتی ہیں۔ اجانب کے ساتھ میہ تخری کو کل
جان ہیں۔ بہ نہوں میں بہ نہ نہ تھوں میں ہاتھ وال کر پردہ عصمت کا نداق اُو اتی میں
اج نب کے ساتھ بد جھجک کھیل میں شریک ہوئی ہیں۔ ان کے ساتھ ضوت برتی ہیں
بلکدر یا فواحش تک کا ارتکاب کر شفتی ہیں۔ عربی نیت و برائی یو رکش فیشن وادواؤل سے
بلکدریا فواحش تک کا ارتکاب کر شفتی ہیں۔ عربی نیت و برائی یو رکش فیشن وادواؤل سے
بوگوں کو زنا کی جانب آبھارتی ہیں وراسے تبذیب زور ش' و دی نسو ں قرار و ہی

بے حیائی کی انتہا۔

کون کی این ہوری ہے۔ کہ این ہوری ہوری ہوری ہوری ہوری ہوری ہے۔ کہ سن ہوری ہے۔ کہ سن ہوری ہے۔ کہ سن کی ہوتی ہے۔

دیا کی این نہیں ہوگئے ہے کہ گھر میں کی وی چانا رہتا ہے۔ قانوں کی رہا گی ہوتی ہے۔

ہوریا کی ہے جی سوز من ظرار بیٹی اینم برشکی ابوس و کان رائیٹ چھٹ کی تقویریں چہتی رہتی ہیں۔ گھر کے تر ہے گھر کے ان ہوری شو ہرا بھائی ' کن اس سن بہو کی سے جی کہ سن تھر جیٹو کے اعقب کی سن تھر جیٹو کر ہے جیا کی کے من ظر دیکھتے ہیں بلکہ بعض موقعوں پر ہے جیا کی کے اعقب اندور مناظر پرتالیال تک بہت ہیں۔ اس سے برد کر اور کیا ہے جیا کی کا تھور کیا جا سند ہے کہ مان مرب کے مان سند ہی کہ دور مناظر پرتالیال تک بہت ہیں۔ اس سے برد کر اور کیا ہے جیا کی کا تھور کیا جا سندی کر اور کیا ہے۔ جیا کی کا تھور کیا جا سندی کر اور دورا گی رہا کے سند ہی کہ دور اس کے مان سند ہور ہے گھر کر اور دورا گی رہا کے من ظر ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھتی ہیں۔ اس کا بیجہ سینگا، کہ ب ہوگوں کے در میان جو فطر تی جی من ظر ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھتی ہیں۔ اس واب سے ساتھ اور کر نے کہا تھو دورا اس کے ساتھ تفری و کھیل کو نکل جا تی گی ۔ مان واب ہے ساتھ تفری و کھیل کو نکل جا تیں۔ وابد این چھٹیل کو نکل کو تھر میں موری کی کھٹیل کو نکل کو در میں کر نا میں کہ کو تھیل کو نکھا ہورا کی کیا گھر کی کو نکل کو در کیا کہ کو نکل کو دیں موری کی کھٹیل کو نکھا ہورا کی کو دیا کہ کو دیں موری کی کو نکل کو دیں موری کو کھٹیل کو نکل کو دیں موری کو کھٹیل کو نکھا ہورا کی کو دیں موری کو نکل کو دیا کو دیا کو نکل کو دیں کو نکل کو دیکھور کو دیکھور کو دیکھور کو کو نکل کو دیں موری کو نکل کو دی کو نکر کو دیکھور کو نکل کو دیکھور کو دیا کو کو نکل کو نکل کو دیکھور کو دیکھور کو دیکھور کو دیکھور کو دیکھور کو دی

مثالى ذلهن ١١٥٥ ﴿ وَمُولِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

یک ٹریف آول کی گرون ارسے دیا کے جنگ جان ہے۔ گواوی ٹن آوروہ ان وگ ای سے طف حاصل کرتے ہیں۔ جہاں کی ایست بٹر م تصویروں کے سیسے گئے رہے ہوں وہ ب رحمت کفر شے کس طرح آسکتے ہیں۔ ہاں ما تک مذاب وموت تو آسٹیں۔ اب جوٹی وی ہی وی کی آرک محل پید ہوگئی ہے۔ اس سے تو ہروقت اس کا صدر نگار ہتا ہے۔ وقت کی جی یا بندی جیس۔

ے یہاں دالوا کوں اید عمل کرت ہوک دیکد رحمت سے تہارا گر محروم رہے۔ مدیکد رحمت سے تہارا گر محروم رہے۔ مدیکد رحمت کی آمد تو وین دنیا کی خوبی اورش دمانی کی بات ہے اس سے تو شیاطیں اور اس کی زیادت کا سلسلہ لگارہ کا جو دونوں جہان کے سئے ضرر ور مسیب کی بات ہوگی۔ لہذائی وی سے امیاب رحمت کومت دوکو۔

ف تون خاند کے ہاتھوں مفاتیج الرزق"رزق کی تنجیوں" کا کھویا جانا

گناہ درگذیوں پرامراررق اورس کی پرکت کورائل کردیتا ہے۔ ی کل عام طور پر مال کی فراد نی کے باوجود ضرور بات کے سمنے میں پریٹ کی اور قکر کی شکا بہت رہتی ہے۔ مال کی آ مد ہے گارو بار بھی بہتر ہے۔ گر کہاں حریقی ہوتا ہے بید نہیں چاق م بسا دقات آ مد ہے راکد فریق کی لوہت آ جاتی ہے۔ س میں جہاں درام ہا ہو ہ خل ہے دہیں فداکی نافر مائی اورگناہ کو بھی وہل ہے۔

چنا نیے لُی وی اسین کیار کا مجموعہ ہے۔ جب میک گناہ کی فاصیت ہے ہے کہ ہ رو آ کو وک ویتا ہے اس کی برکت کو کھو دیتا ہے آؤ جو جموع معلیان مرچشمہ کہا تر ہواس کا کیا جاں جو گا حضرت تُو ہاں رضی القد عندے روایت ہے کہ نبی پاک مخالفات نے فر مایا آ دمی گناہ کی وجہ ہے رو آل ہے محروم کرویا جو تا ہے۔ ( آ میہ معید ساسید س

ر بی گی تنگی میں گر ہوں کو رہت وگل ہے۔ چنا نجے قوم س کو خداے پاک ہے۔ مگ ہوں کی پادش میں پاکیرہ رزق مجاول کے باغات سے محروم کر کے خارد ر جھاڑیاں دے دی تھیں ۔ جس فامقص و قد سورہ سبامی دیکھا جاسکتا ہے۔

جس گریس نی وی کا سدسہ چانا ہوخواو خبر ور نیور بی کا سلسد کیوں نہ ہو۔ رحمت کے فرشتے واخل نہیں ہوتے۔ بدرالمسلقی شرح ملقی میں ہے

لا تخصر الملفكة شياه من العلابي. (ص٥٥٥ بدو) "لابوسب كرتريب فرشة نيس" ته نهر معلوم بواكر جس كمريس في وي بوگا وه محر رحمت كرفرشتون كي مديرة وربوگار

ای دجہ سے آپ اس گھر میں تشریف شاند ہے جائے۔جس گھر میں جاند رکی تھور جو تی ۔ ٹی دی سے بڑھ کر قابلی غرت تھور ہیں اور کس میں ہوں گ۔

حضرت عائشرضی الدعنی فرماتی بی کدیل نے کیک غیر فرماتی جسیمی تعویر الدوند الله من بی فرید جسیمی تعویر الدوند الله بی بی کور ہے ہوگئے ورا ادوند سے دعفرت عائشرضی الدعنی نے ناراضکی کا اثر چرے سے بیپی ایر انہوں نے کہ انداوراک رسوں ( اللّیویز) سے معافی سیس نے کیا جرم کیا؟ آپ نے پوچھا اس و اس انداوراک رسوں ( اللّیویز) سے معافی سیس نے کیا جرم کیا؟ آپ نے پوچھا اس و اسٹر بداتا کے اسے فریداتا کی انداور بین اس برتشر بیف فر ماہوں ور فیک مگا کی ۔ آپ نے فرمای تصویر بنا سے والے کو آپ مت میں منذاب و باج سے گا اوران سے کہاجائے گا جوتم نے منایا اس میں جان ڈالو۔ آپ سے نے فرمایا، جس گھر میں تصویر بوطا تکھائی میں واضل جی جوتم نے منایا اس میں جان ڈالو۔ آپ سے نے فرمایا، جس گھر میں تصویر بوطا تکھائی میں واضل جی بوقتے ۔

(سَكُوْنَ سَوْمَ مُ

حضرت بوطندرضی اللہ عند فرماتے میں کہ نبی باک مفاقیۃ نے فرمای جس کمریس شوریا کی بواس گریس فرشنے داخل نبیل ہوتے۔(مفکلة سفرہ) بیدتو عام تصویروں کے متعلق ہے خواہ وہ شانوں کی بوس یہ جاند رک ٹی وی کے پردوں پراورشیشے پر دکھائی جانے والی تصویریں آتا فائٹ ہے جیائی ہے ند بوتی ہیں کہ گ آد ایک کان سے منا اور دوسرے سے سے کیونکہ بیمال آد معاملہ اب انتیازی شان سے آگے بادھ کوئمل کرنے کا آ سمیا ہے اور اور اور اور مع شرے بین سب بچھ ملے گا ٹائید ہے آد فقط کا ۔

جب گھروں میں گناوی م ہوتا ہے تو سزاسب کوستی ہے

لی دی ایسے کہ ہول کا سرچشہ ہے جس کی وجہ ہے آخرت و اور کی رہ ہے ہے دنیاش میں کسر الور کرفت ہوج آئی ہے۔ آئ بر شخص پریش ن ور مختص تم کے حوادث میں کرفتار ہے پریشانیاں عام جی جو تک اس کا سبب گناہ کیرہ عام ہے۔ گناہ کے عام ہولے کی وجہ سے سراہمی عام ہے۔

چنانچ حضرت أمّ سمدرتنی لقدعها ہے مروی ہے كدا ب ئے قربایا جب مناہ اللہ مت بين عام جوجائے گا و خدائے پاک كى مزاجى عام جوجائے گا۔

( مجمع مسلح ۲۲۸ جدر ۱۲)

حضرت ہو ہر رورضی اللہ عنہ ہے دو بہت ہے کہ آپ نے فرمایا جب کی تو م بیل گنا ہوں کی کثر ہے 'گن ہوں کا رواج مام ہوجا تا ہے تو لند پاک اس بیل موت زائد قرما وسیتے جیں۔ (سفی ۲۷۹ جلدہ)

چنانچیآن ویکھاجا رہ ہے کہ موت کی بوی کثر ت ہے۔ کہیں مہلک یا ریول ہے کہیں ایک پٹرنٹ نے کہیں قساد وغیرہ ہے۔

حضرت سیل فرماتے میں کرسول اللہ سائی آئے فرمای صوریوں کے آور میں کے جس کا ورز میں کے جس کا ورز میں کے جس کا و میں میں میں کا جس کا و میں میں مام موجا کی اور شراب کو ملائل سمجھا جائے گا۔

(12 0 1 7 11 1/2 (12 )

ایک صدیت میں ہے مختریب ہماری 'مت میں پھیلوگ ہوں کے جوریشم' شراب ورگانے و بیوں کوحلاں بتا 'میں گے۔ ( زواج صلی عام) ماني دلهر چرون المحمد ا

چنا نچے ہا اقات و یک والا ہے کہ نسان چھی طرح زندگی ہر کرتا رہتا ہے۔

اس ما تک کہ تفست ہو ہا تقصد نع بالذہ کی ہو ہے کی کبیرہ کا ارتکاب کر ہفتا ہے جس کی

اور معاشی کر رق کی ہر کمت ہے محروم ہر دیا جاتا ہے اور معاشی تنگی میں ہتلا کر ویا جاتا

اس مسئد حمد میں وہب رصی مند عن ہے نقل ہے کہ القد تق لی نے بی اس کیل ہے
خطاب کرتے ہوئے فر مایا تقامہ بندہ جب میری جا عت کرتا ہے تو اس ہے رامنی ہوتا

موں اور حب رامنی ہوتا ہوں تو ہر کت و بتا ہوں تن کو ورس کی نسلوں میں ورمیری

ہر کت کی وقتا نہیں رہتی ہے (دو اج ملوم اجلدہ)

خودقر آن پرک ش ب

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكِّرٍ أَوْ أَنْثُى ﴾ المعل ١٦ ٩٧

جوم راورت نیک مل کرے گا۔ ہم اے پاکیم وزیدگی ہے واری گ ورپا کین و دیم گی وو سے جو اسمن و سکون سافیت و برکت کے ساتھ ہو۔ بدا معلوم ہوا کہ ٹی ۔ وی گناہ کہیر و ہونے کی وجہ سے محروثی رزق یا ہے برکن کا باعث ہے ۔ لوگوا اگر برکت ورسامیت جا ہے جو تو گناہ جھوڑ دو تقویل افقیار کرو۔ تقویل کی بنیاد پر فدائے یاک بے گان رزق و بتا ہے جیسا کے قرآن میں ہے

﴿ وَمَنْ يَتَقِ اللهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرِجًا وَيُوزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ "جِمُص الله عَلَمَ في اللهِ مَا عَال كَ لِنَهُ الله اللهُ كول عالى و من كواكي جُكس درْق و عام جهال مع كمال تين جوالاً"

آپ کی رپرواہیول کا وہ ن اورا دکو بھگتنا پڑتا ہے

ا المان اطاشا والله من المجمع بنائے كه جو فوا في بجيد صفى ت ياطيس كى ووقو في بجيد صفى ت ياطيس كى ووقو بجيد دعا كي وي كى كدا مولوى صاحبُ النه ويكي كى اجمو كر التجمع طريق يعلى كى اجمو يه بيت عوم كو بحى الله المجموع كى اجمو يه بيت عوم كو بحى الله المجموع كى اجمو يه بيت عوم كو بحى الله المجموع كى ال

منالى دُلهر ﴿ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ جب ہو حش کاظبور ہوتا ہے۔ توان پرموت (کی کثریت) کروی جاتی ہے۔ (( 3 4/2 191 94 1)

بی اسر میل پرطاعون کی بیماری فی شی کی وجہ ہے اتری تھی 🕙 لیک قوموں کی جابی کے احوال پر فور کریں تو پاچاتا ہے کہ ن کی ند مرف پیر کہ نو جوان مُسل گمری میں مبتلومتی بلکہ بڑے ہوڑ ھے بھی ان کہائز میں مبتلہ ہتھ۔

ن الباري مين لكھا ہے كہ بنى اسرائيل پر طاعون كى مہلك ينا رى اى فحاشى اور زنا ک دجدے آئی گی جم بی صرف ایک دن بیل ۵ عبر رموت کے گھاے ' تر کئے تھے۔ (انتح الباري صفحه ۱۸۳)

نى وى سے فى شى دور بے حيائى شائع بوتى ہے دور چربياطا عون اور ديكر مبلك امراض کے شیوع کا سبب بنمآ ہے۔خدا کی پناہ ایسی ہلاکت کا باعث ہے بیا کی وی ا كيبل نوتو تى وي كواز بريس بجما آله أبناذ الا بـ

اب " ن ك و وريس توفى وى في ايك تى تواى مجميلا و ال ب اوروه ب كيس . اب تو ہر محریس یا کم از کم شہروں میں تو تقریباً ہر محریث سے بیاری بھنے چکی ہے۔

طارب علم کو تنبیه کی تواس نے جیران کن انکشاف کیا ،

ميرے مدرسين ايك طاب عم استے كى سرتقى سے آ استى سے كوكى بات كرو با تھ کہ میرے کا نوں تک وہ بات بیٹنے گئی۔ ٹین نے اے یاس بلاکر بختی ہے ڈا ٹالیکن چند ی کھوں میں مجھے حساس مو کدات مجھوٹا بچداوراتی بڑی بات 💎 میرے ہی رکرے اور بکھ میں کرنے سے ایچ کا ڈر از اور وہ متانے لگا کہ میری" مار" مجھے شام کو كارتون كادي سياوروه ردوزيان ش آت ين س ش كارتون كي آب ش جب شادى جونى تو دواك دومرے كوب بات كردے تھے۔ منالى دُلهل ١١٥٥ المنالية المن

چانچے تن دیکھ ج دہا ہے کہ بہت سے وگ جو ماڈرن فائن کے بیل وہ فی وی کو ج الز اور حل ب يمات اور يحصن من - في وي ك عاج الزيكية والله كوير في زيات ك جنگل وگ قرر رویتے ہیں۔ تمرن اور آنزادی نسواں کا مخالف وروشن کھتے ہیں۔ آت ہو پیٹین کوئی ہوری ہورہی ہے بے حدیثی کے مناظر کو کھیل اور منور جمن کر کا ال وسیتے ين - ببرحال بما وقات ايد ديكها جاتا ہے كم آدى وسعت فراواني كے باوجود مصائب و الم مع معلك محتور مين كرني رربتا ہے۔ يك جانب ون محوات ووسرى جانب جال یوا پریشانیوں کا سلسلہ عام طور پر ہوگ اس کا سبب مادی وسائل میا و تیاوی أسور كوسيجين الى ساك عند وه اورزياده وي وسائل اوروني الم منهك موجات ين ساكام منیں چانا تو مچھ لوگ تعوید گنڈوں کی جانب مائل ہوتے ہیں اور می طرح جیران مرکرد ں رہتے ہیں۔ قالون خداوندی سے عاقل ہونے کی بنیاد پر دہ مجرنبیں یائے کہ اس كاسب كيا إخداع باك إلى الراس كاسب كن واورنا فرو في مناج إلى المحاسب كالمعادية یاکش ہے:

﴿ وَمَا أَضَابُكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيِمَا كُسَبَتُ أَيْدِينُكُمْ وَيُعْتُوا عَنْ كَتِيْرِ ﴾ [الشوزي ١١٢ - ٣]

" جو تهمیس مصیبت اور پر بیٹانیاں پہنچی میں وہ تمہارے باتھوں کی کمائی ہے وربهت سالووومعاف كروية ب" ..

معدوم او كرمهما تب وحو دث كاسب خدك ما فرمانى ٢- چنانى ب حيانى اور فواحش كالبور عاعون اورمبلك امراض كاشيوع مديث ياك عابت ب بي ياك مناجية أن فرمايا جس قوم مي فواحش ورب حيالي تعلم كلفا بهوج يك توجاعون اورد مگرمبلک امراض ش جناد کردی جاتی ہے۔

ایک دومری صدیث سے

# صفائی ک اہمیت

## جوسب کوسنوارتی ہے وہ خود بھی تو سنورے

اسود م نے بہت ہی ہمیت کے ساتھ صفال پر رور ویا ہے۔ تور کیجے اہ اگر کوئی عورت بد بردوارمند سے تور کیجے اساتھ الک کا فرصورت بد بردوارمند سے تور پڑ ہے۔ گی تو فرشتوں کوئٹی کیف ہوگے۔ جس مند سے اساتھ الک کا فرکیا جائے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اس کوصاف تھ اندرکھنا گئی بری، ت ہے۔ جسم پر فوب جھے، چھے پاوؤ دل بین اپر فیوم چھڑک لینا- بیقیقی صفال تیس بکد صفائی کا معیار تو یہ ہے کہ مند سے بر بوند آئی ہو دانت صاف ہول ایدان کے فیر ضروری بال صاف ہول اور یہ ہی طرح صاف ہوں کا کے ایس سے مواند ہوں کی اور سے چھتے ہوئے موث کی طرح صاف ہوں اور مرکے بال ساف اور تنہیں کے طرح صاف ہوں۔ ورم کے بال ساف اور تنہیں کے مواند ہوں۔ ورم کے بال ساف اور تنہیں کے مواند ہوں۔

اگر کمی عورت کو اپنی صفائی کا معیار جا پنینا ہو کہ آیا بیس صاف سخری کہند نے کا مستخق ہوں یہ نہیں تو ان چیز ول بیس صعائی سخرائی ، کیے ہے۔ بھر بادر پتی فائذ فرائج اللہ تعدروم و فیرہ کی صفائی و کیے لئے کے انکوروم و فیرہ کی صفائی و کیے لئے کیونکہ حقیقی صفائی تو وہ ہے جو جمیس سال م نے سکھ کی ہے۔ سیس شعوصیت ہے واثبت اور مندکی صفائی بہت ہی جمیت رکھتی ہے۔ بعض عورتوں کی عادرت ہوتی ہے کہ بان کھا کر یا چاکلیٹ و بیرہ کھا کر یغیر دانت صاف کے اور میں میں و بیرہ کھا کر یغیر دانت صاف کے سوجاتی ہیں۔

ا السول! ال جديد تبذيب في جهارى السلى تعييمات كو يحى فتم كرويا \_ حفرت عروة وضي الله عندت روايت ب فرمات بين كه

وسمعنا أستنان عائشة أم المؤسين في حجرته

منالى دلىل المراقبة ا

مولانا! مارے گر کاماحول توبرایا کیزہ ہے:

ب بتاہے! بندہ کرے تو کی کرے۔ جب پکی میست کی جائے وہ گئے ہے۔ جی جارے گھر کا ماحول تو بوایا کیڑہ ہے۔

ا بني اصلاح سيح يقين جائے شو ہرائي كميوں كوتا بيول يہ چندون

#### تى ش قابوياكا

ا كيك بزرك كاتف بكان كونت ش اكيب دفعه بارش ندبوني وكعقيدت کی وجہ سے ان کے یو ال حاضر ہوئے ورعرض کی کہ حضرت وع سیجنے کہ بارش ہوجائے فرهایا میں کیا دے کروں یہ بیری بی آفت ہے یہ بیری ای شامت اندال ہے کہ جارش . نبیل ہوتی۔ س کو معتقدین کب سلیم کرتے۔ عرض کیا کہ معترت آپ تو مقبول بندے ہیں ور بزرگ ہیں اور چنال وچنیں ہیں۔ آب مید کیا قر ماتے ہیں کہ بم لوگوں کی تحوست ہے۔ ہمارے واسطے استنفاد کرد ہے کے کی تعالی ہمارے کتا ہوں پر نظر ندفر ما کی اور ا بی طرف سے رحمت نازل قر و دیں فرویاش جج کہنا موں کہ بیمبری بی تحوست ہے جب تک میں شہر میں رہول گا رحت نہ ہوگی ۔ لوگ مجبور ہوئے اوران کوشہرے یا ہر پہنچا دیا۔ بس ن کا شہر سے لکانا تھ کہ فورا ہارش ہوگئی۔ کی ٹھکانہ ہے حق تعالیٰ کے مع ملات كاكوني سيحينين سكتا-ان كى تربيت كى يحيل مقسودتنى اس واستضايها بوك بيب تک وہ شہر میں رہے ہورش نہیں ہوئی تو اس میں بیدار ہوسکتا ہے کہ اس و اشع پرعمل كرنے كى يركت سے بارش موئى مورغرض وولوگ خودائے آپ كومناتے ميں وركن تى كى كى ن ك واسط ياى سان سان كرتے بيل كدان كى بستى مث جائے۔

(شخصية المرأة المسلمة صحح ١٠٠١)

ترجمہ ہم ماہیمین مانشرینی لندعیا کے جرائی رکدے ان کے انت مانگرے کی آو ڈیٹے تھے۔

الكاطرح سيده عا تشرصه يقدر مني الشاعنها فر ، تي بين-

كان لا يرقد من ليل ولانهار فيستقط الا تسوك قبل ان يتوصناً (كنز لعمال علم المعال علم المعادية)

ترجمه حضور کرم ملی القدعدید وسلم رست اورون بیش کسی وقت بھی سرام فرمات تو شخط کے بعد وضوے بہلے مسواک ضرور فرمائے شخصہ

حضور كرم صلى القد عديد وسلم كراد يك صفى فى خصوص و عق لى صعافى كى التى الميت تقى كر حفرت عن كذات عن كذات عن كالتريف الميت تقى كر حفورا كرم صلى مشاعلية وسم جب كريز تشريف لا تن الوسب سے يميل كيا كرتے تھے؟

قالت بالسوال (مسلم جلد امفر ۱۲۸)

ترجمه توفرمان لكيس ممواك كرت تقي

ال عند الاركارات بكرورة في باتول كالحصوميت عاجق مري

- این مسور ول اورو نتو ک مناسب ، ریک یا موفی مسواک بیل ورمسواک کی بیش در مسواک کی بیش برد و تین در بعدای کا برش بدر بیس یا مسواک ای مدل نیس ۔
   ای مدل نیس ۔
- کسے کے بعد ضرور مسواک یا برش ہے جھی طرح دانت صاف کریس ، پیازیا سن کی طرح کی چیز کھا کر دائنوں کو در ن کو کائے کے بعد ہاتھوں کو خوب چی طرح مداف کریس ...
  طرح مداف کرلیں ...
- 🕝 و الور کے درمیال فعال کرنے کے شخصوص دھا کہ (Dental Fors)

and its the the state of the st

کر دانوں کے درمیاں مجھی طرق فلاں کر لیس تا کہ کوئی تھانے کی چیز رہ کر عاری اور ہر ہو کا سبب شہبے اور ممکن جواتی تئدد کی کردانتوں کو صاف کر لیس۔ ﴿ فَنْ دِنْتِی بِیانَ اللهِ عَلَمْ نَ کَیْ دُوسِرِی چیزیں کھانے سے چین اور پیوں کو بھی بیا کمیں کہائی کا فائدہ کم اور فقصان زیادہ ہے۔

- اس بی بی بی مرجیمتن بروتو و نتو را رکسی بیڈی اکٹر ہے ایے و نتو رکاموائد کردائیں اور یا در کھنے الت جیتے ساف ستھ ہے اور سجے رہیں ہے ہے وہم ہوئی نئر جسم کی تندر کی اور معدو کی چستی کا در بعیر سی ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں کہ تتو بت ورسمت میں ہے وہ بیٹ اور معدو ہورے جسم میں بنیوالی میتیت رکھتے

اانتوال کی مفالی کتنی ایمیت رکھتی ہے وراسلام بین اس کا کس قدر خیال رکھ گیا

اور شوم کے دب بین بیوی کی محمت بعیدا ہوئے کے ہے و انتوال کی سفال کتی میں کہ جہنورا کرم نے مہیم کو

مین ہے س کا عدرہ آپ اس بات ہے بھی لگا کتی میں کہ جب حضورا کرم نے مہیم کو
کیے عمورت و کھنے کے لئے بھیمی تو فر مایا

شمي عوارضها وانظري الي عرقوبيها

(کر العمال بحدد ۱۹ ص ۱۹۹) اس کے مندکی میک سونگھ بین (۱س کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے قریب بین کر باتیں اس کے مندکی میک سونگھ بین (۱س کا طریقہ یہ ہے کہاں کے قریب بین وائنو ساکو میں ا

فوب ابتمام سے پیچنہ ان باتوں سے کے جن سے آپ کا شوہ بیجوں سے فرت کرنے گئے۔ اس طرح آپ ہے یاؤں پر کلباڑی مار رہی اور اسپے بیجوں کو جاپ کی شعقت سے محروم مرر ہی تیں۔ خدار اس طرح ہے بیجوں کے مستقبل کو ہر بادنہ کیجے۔ کیا پیداس بیچے کی بیشانی میں صداح مدین ابولی رحمداللہ کی چھلک ہو۔

میں پیدا کے ان کو ہروقت سے صاف شمرار کئے کی کوشش سیجے کہ گھر کے تن م افراد اس کے ان کو ہروقت سے صاف شمرار کئے کی کوشش سیجے کہ گھر کے تن م افراد ان کو ٹھ نے اور بیار کرنے پراور ن کو دپلی ولی دعا کمی دینے پر مجبور بہوجا کیں۔ نالی دیکھے تو بیددعا دے:

اے اجدا میں اس کو اور اس کی اولا د کوشیطان مردوو ہے آپ کی جاہ میں ایک

79ر\_\_

دادی دیکھے تو سیدعادے اے اللہ! اس پوتی کوئیک منا۔ داداد کھے تو سیدعادے

ٹاٹا 'ٹواس کو چنتے ہوئے دیکھ کربیددعا دیے: اللہ تختے ہنتار کے' کوئی ٹی کا موقعہ ندد کھائے۔

باپ دیکھے تورید عادے

اے اللہ! اے ہما رے لئے آتھوں کی شنڈک بنا۔

مان دیکھے تو ہے دعاد ہے:

اے اللہ اس کے دل کومنور قربالوراس کوئما زکا پر بھر عنا۔

مالى ذلهى والمنافية والمنافية والمنافية المنافية

إكئ تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة

(بخاری، جنگ ۲ ص ۲۸۹

تا کہ تجھرے ہوئے (پر گندہ درمیے کہتے ) یا ہوں والی خورت اپنے ہا ہوں کو صاف کر کے تاکہ تعلق کر کے اور کرنے کے تاکہ کا دورکرنے کے تاکہ کا کہ کا ک

اک حدیث کی شرح بیل مشہور کدت حافظ بن تجرعسقدا نی رحمداند لکھتے ہیں جس امغیوم ہے ہے

میستیم سفر و حضر دونوں کے بئے عام ہوگا کہ بیوی کوشش کر ہے کہ شوہر کی موجودگ میں بھی اور اس کی غیر موجودگی میں بھی ان دو یا تو ان کا خصوصیت کے خیال رکھے۔ (فتح الباری۔ جدد ۵ منی ۴۳۰۰)

ی طرح بچی کی معافی ستمر کی کا بھی خصوصیت سے خیال رکھے کیونک ہورے وال بھا ایسے شوہروں کے مسائل آئے ہیں کہ بچول کی بیدائش نے بعد بیوی تی سک

یہ بہر میں صرف میں تانا ہے کہ بنچ کو صاف متھرار کھیں' س کی میچے تربیت کریں۔ "رخو کم ور ہوں اور سب کا منوونیس کر تکنیں اور مقد تق لی نے مخبی کش بھی دی ہے، تو خاد مدر کھ لیس جو آپ کے کا مول میں ہو تھ بناے تا کہ بچ کی تربیت پرکوئی آ کچ نہ آتے یا ہے۔

بہم بچ کی تربیت کی دہمیت کے متعمق پر جیم بن صالح کے شعار لفل کرت جی اند تعالی ان کو پڑھنے ہے ہر ماں کے دن میں بچ کی تربیت اور اس کو دیندار اور حضور کے وین کے خادم افادمہ بنائے کا شوق عطافر ، ئے - آمین یارب اسامین ۔ جس خوش تسمیت مورت کو عمل آتی ہووہ ان اشعار کو خرور یادکر ہے۔

عود بنیٹ علی فی الصغر کیما تقربھم عین نئی فلکیر فائما مثل الأداب تنجمعها فی عندوان الصبا کالنقش فی الحجر اپنے پچر کوچوٹی عمر بن سے انتھے آ داپ کا بادی بناؤ تا کہ بوی عمر میں ان کو کھے کراتہاری آ کلمیس شنڈی ہوں

( کیونکہ ) بھین ٹی آ واب سکھ ویٹا ورا پھی طرح تربیت کرنا اوراس کی مثال میں ہے جیسے کی پھر پرنشش کررہے ہو ( جیسے و ہنیں مُتاا ہے ہی بھین کی عادتی بھین تک چستی جی کی طرح مفائی کی اہمیت کے متعلق شیخ تھاں کی ارب مرکی لعنہ ما اے بچے بیارے اشعار ہم اُقل کرتے ہیں .

بروحة مطبعة عينك عنها راصية وطفئه صغيرة محفوفة بالعافيه وعرفة نظيفة نفست فيها هانيه ونقبة لديذة من يد على طابهيه عير من الساعات في على الفصور العاليه - تعقبها عموية يصنى بدر حميه معالی دلهی کارونای و کھاتی ہوں ہے۔ اور میں اور کھاتی ہوں ہے۔ ال اُن کی کرونای و کھاتی ہوں ہے۔

الله بي من الله المراعة بلكدونيا وآخرت وولول بين فوشيور است الا مال كرير

ے نقد اس کی کو ہے وین کی حادمہ بتا اور رسول کرم کون و افوت و بے وال

مجويكى ديكے توبيدهادے

\_الله ال كواين كر مجي عط فرار

ای طرح بیرکو بخاریا کول اور جاری آئے تو مال میدوعادے

کولی ہت نیل اللہ نے چاہ تو فرما بن رخم بوجائے گا اور سے بنار گن بول سے چاک کا اربیہ بنار گن بول سے چاک کا اربید ہے ۔ ان شرہ اللہ تقال تم کو جر لیک بناری سے شفا دے دے جوتم کو تکنیف بہتھائے۔

ا بجس بچے یا پی کو تی دیا میں س کے خالہ ب وا وں سے فی ہوں اس بچے کو شیعا نا جنات آسیب کیسے چھو بختہ میں ؟ مند تعالیٰ س بچ کی حفاظت قربہ کیں گاور اس کواسپنے دین کا خادم ہنا کیں گے۔

للذامندرجية إلى الآل كاخصوصت عدايت م كرين.

- O دوزاند ع كورى ين لوكم ازكم دومرج هل كرواكي
  - 🗨 کیزے گئے۔ ہوجا کی تو فور ہدں ویں۔
  - کوشم کی گندگی کا بنچ کو ماوی ند بنا کیں۔

ناپاک سرتر کوفر دھویس ۔ یادر کھے اگھریس ناپاک کیڑے بالک نہ
 رکھیں ناپاک جگہوں پر شیطان کو آنے کا موقع ال جاتا ہے جس سے گھروں میں
 مصینتیں وہریشانیاں آئی ہیں۔

البندانا يا كى ست يهيت بھيل اور بيج نے حس استريد جو اور پر بيش ب كرويا مواس كو

جس مدرب معزت ہم سے نا راض ہورہ بوں البلہ سم اجھی سے تو یہ کریس اور سو فصدي ما كالمدقال كالمول بي المل كرف بين ألا رين ورال كلمون كووي مجم نے ق م سانوں کے غدر نے کی کوشش واقر آریں تاکہ سردی وی کے نبان ترت يُ هِينَ وَيُ مُرْدُ لِ مِلْ مُورِي مِنْ مُعَالِمُ مِنْ مُعَالِمِ مِنْ مُعَالِمِ مِنْ مُعَالِمِ مِنْ

وَاكْتُدُواْصُلِ كُرِكِ كَالْمَالَ مِنْ إِسْ مِبِ مِي بِهِلَا وْرِيدِ مِنْدِ بِحِوْمِ شِي مِبِ ے ریاد وجہا کی محضو ہے ور س مصالے و رید سب سے میلی چیز ہوسہ ہے جود وٹول کے تعلق کی نقد در اجیر کس تقر یا میشر کے محبت کا درهدا در اس کا وزین بقدا بنا ہے۔ یہ بیرسدایک ا والى جي ب جو بغير كم بى مب كه كهدوينا ب- خرون محت كى ما وال كم مقابله میں کیا ہور کا پوسیدیا وور پر رکھتا ہے۔ ٹو ہر کا جب نیوی بوسد میں ہے تو وہ سجھ ہوتا ب كديد جي ساميت رق ب مناس سائكوني اقت عاص كياج مكتاب مدكول طرايقىد بيمبت كافواره يكوشخ پردونول كوبے قابوكرد يتاہے كدده أيك دومرے كا بوسد میں اور ووٹوں کو محسن کے جذبیات کے اظہار پر میجور کر ویٹا ہے کہ وج سے کہ کے میں " پ کومظمئن کریں لیکن بعض وقات نامجھ ذوی اس میں کوتا ان کر جاتی ہے کہ وہ بوسد لتی می نمیں سوا مے جنسی ماری کے رحا ، نکد صحابیات بنتی الله عمیس سے مختلف وقات میں ایجے شو ہرول کا پوسد لینا تا بت ہے جمعیوصاً شو ہے گھرے جب و مرجا رہا ہوتو بیوک سے پیٹ ٹی یہ موالی بوسدو ہے حس میں منظمت و حرام کے ساتھ ساتھ محت وشنقت کی مبک بھی ہو۔ سی طرح جب وہ سفر ہے لوٹے و پوسد ہے۔ اسی طرح جب شامر ہو سامنے کا ارادہ کرے تو یک گال کے ساتھ دوسرا گاں بھی آ گے سردے تا کہ مجت میں ات فراد بہت ی مورتیل شو ہر کی محبت کے سنتے یا فی جسو کی ہیں آ حویذ میتی ہیں کہ شو ہر وور کی زوی ند کرے جھے رہی توجہ دے ان کوچے سے کرمجت رحات وال بیآ سال

منالى ذلهى المحلكة الم مفہوم کے فرمانپر دار بیول حس کو و کیے کرشو ہر خوش ہو جائے اور میں ب بیوی کو اللہ تعالی نے ایس کی وی مواللہ کی وی مولی عاقیت میں لیٹی مولی ہے ادراس بیوی نے اس کرے کو یہ صاف رکھا کہ جس بس آ کرشو ہر راحت مامل کرتا ہے ورائے مرہ مذینہ کیے ہوئے کھانے کا سادہ لقمہ جوالی تیک ہوی ک مر رک یا تھوں سے تا ہر کو ملے جو سب سے منظے فائو تار ہول سے بھی بڑھ کر او ے غریب خانہ میں جو گھڑیاں گزار جا کیل وہ ن گھڑیوں ہے بہتر میں جوا ہے محد ت بیس گزری حن میں امند کی نافر مانی ہوتی ہو کہ جس پر وہکتی ہوئی گرم سمے کا عذاب ہے جس ش كناه كارون كوداخل كرديا جائے گا

نوٹ لیکن اس صفائی تھرالی میں تنام یافذے ہو کہ گھر کے ضروری کام روچا کمیں ۔

یہ بات توش دی کے بعد المجھی طرح معلوم ہوج تی ہے کدمیاں بیون کےجسموں کا آپس مل مان ولول کے منے کا میب موتا ہے۔ قدرتی طور سے دونوں کے جسموں کی حرارت وگرمی خصوصاً عورت کے مسام ہے حرارت باہر آئی ہے وونوں کی کئی بھاریوں و يريشانيون كااك ساز المعوج عس

لہذامسمان بیدی کو س مذت کے حاصل کرنے میں شو ہر کی ضرورت ومعاون بلتا ج ہے۔ اگر شوہر ہاتھ نگا کر جھونا جا ہے تو وہ اپنے جسم کوخود ہے آ گے کر دیے بلکہ خود بھی س كالبسم چيوكرا ہے جم كوچھو نے كى دفوت وے اوركوشش كرے كماس فافى مذت كے ة ريدشو بركو مخرست كي مذهل ياده ماست كديد مذهبي الأحداث ماب وادا ومعليد اسلام ے سے کروگ اب تک جامل کرتے رہے اور و نیاسے چینے کے اس مذت کو کوئی جیشہ کے سنتے حاصل میں کرسکتا۔ ہم بھی یبال سے چنے جا کمیں کے لاٹرا ہم وکھیے لیں کہ لہیں بهاری زیدگی عل الله تعدالی كاكونی حكم أو شاتو تبيس ريار بهم كونی اي كام توسيس كرر ب

محورہ جومیال دیوی کے درمیان تا جاتی ہوجاتی ہے گرس کے اسب معلوم کے جا کیں تو اکثر سے اسب معلوم کے جا کیں تو اکثر سے کوالی جا گئی تو اگر است کوالی کے اسب کوالی کے اسب کی گئی کے اس نے ان کے در یعے شوسر کا در تین جین اور ان چاریوں سے شومر کے بزر این کوری کھوں وراسینے سے شومر کے ال میں مکرنیس بنالی۔

خصوص یا نجویں جالی مینی شوہر کا وسد بینا'س میں جنٹی کوتا ہی ہوتی ہے اتنی ی

میاں یوی ش ایک و سرے ہے من سبت ورجوز ہوتو از دورتی سکھ دراطمینان کمل طور یہ حاصل ہوسکتا ہے اس کے بعیر زندگی غیر ممس دردگی شار ہوتی ہے اس لئے طورتو کو خاد کا در جیت بینے کی تدبیر یں سکھ سٹی چا بیکس کہ جن کے بغیر چارہ نہیں۔ طورت چاہیے تمتنی آئی پڑھی لکھی خویصورت اور مالد ارکیوں شہولیکن ان مداہیر کو جائے بغیر دوخ و اندے دل کی ملکشیں بن سکتی۔

ف وندگواپنا بنانے کے لئے تھوڑی می حکمت جُری یہ تی لکھی جاتی ہیں۔ جو عورتیں خاوند کی خدمت اوران سے محبت کواپیان کا اہم جز تصور کرتی میں اور خاوند کے قدموں میں اپنی پوری زندگی گزار و بنے کو چنی کامیا ہی تھور کرتی ہیں ان عورتوں کواپی زندگی پرسکون منانے کے سنٹے ن ہاتوں پرتمل کے بخیرجارہ کارٹییں

## 🛈 حقوق کی رعایت:

تنہ را خاد ندخ یب ہوتو بھی تم اس کوتو گھر در مامدار ہی سجھو۔ س کا کہ م کرو ہر کام میں س سے مشورہ و ہے جو کیجاس کوفور اکروں س کی مرضی کے خلاف بھی کوئی کام شاکروں ہر جات میں اس کی خوش کا خیال رکھوں اپنی خوشی پر اس کی خوشی کو زجیج ہوں ہر فت س کے ترام کا خیال رکھوں لیک کوئی ہات ساکروجس سے اس کے دل کور ٹے پہنچے۔

منالی دنیں کا ان کا ان کا ان کے اس کے اس کا ان کا ا جو ایک دو ان اور نو کو گر جو جائے ہا اور تھوڑی کا مدن کے روجود کا تھم کی جھس و ہو۔

کر و کہ دو ہیں ان نے جی آتا ہا۔

کا خندہ جیش کی نے جی آتا ہا۔

رنده دل بن كرر بو-اى طرح خنده پيش في عيش آؤ كرتم كود كيمية بي اس كا دں ہائے بائے ہوجائے اور مب پریشانیاں بھول جائے۔ یق ضرورت سے مہیراس کی 🕝 صرورت بإرى كرور جهال تك موسكاس كو جها كلاوركات سے يسع تم حوداس ك ما تھ دھل د فریب ہوتا ہاتھ ہے کیڑے کر پہنا د اس کے سب کام یے ہاتھ ہے كرتى ربور جاسكا يافى ناشته جهيدى سه تاركر كر كركور ايها كوفى كام يامت ندكيو حس ہے اس کو ہریٹانی ہو۔ اس کی منج کش ہے زیادہ اس کوفر ماکش نذکرہ کیونکہ " سروویہ ، سکے گا تواس کو فسوس ہوگا اگر وہ تمہاری قسمت میں او گی تو وہ چیز تمہیں منر ورال سا۔ گ- این شرورت جهال تک هو منطح خود ای پوری کرواس کو تکلیف شاد و سایسه وه گفر م نے و س کے سر مضابتارونا مت رووامعلوم نیس کہ و کس جانت میں گھر آپیاہوگا ور یا براس پر کیا کیا گز رگی بوگی۔ کھاتے وقت ایک دلیسپ ما قبل کر و کہ دہ اطمیعان ہے گھا سے کیونکہ باقری میں وال ہمی تورمہ جسی تلق ہے وریر بیٹان میں بریانی ہمی ہے والے مت لگتی ہے۔ یہ بات تجربہ سے نابت ہوئی ہے کہ بعض نامجھ مورتیں شوہر کو آئے ہی اپنی واستان سائے بیٹھ جاتی ہیں اور س کا کھانا مینا المن کیٹھٹ سب وشوار کرویتی ہیں ور مجروه يج ريجو كها ما تدكونا كرك الحدج تاب ال بن خدائ ياك محى الراض اوية یں اور خاوند بھی ناحوش ہوتا ہے۔الی ہے عقلی ورب آنو فی سے خدائے دوا جاوں ہم تمام کی حفاظت قرائ اورائی یا توں سے اللہ میں ہی کے (آئین )۔

﴿ فَرَمْتُ ا

منالی دلهی المحقولیة المحقولیة المحقولیة المحقولیة المحقولیة المحقولیة المحقولیة المحقولیة المحقولیة المحقولیة

ال کا استان کو جا بلکا آرو ۔ اپنی آئے یہ رویان سے اس کا فی مدا آرو ۔ اس ۔ کو کی بیس تر کیا روو ۔ آر وہ آر نقی و راہو ہے تو ہم ہے ہو گا کہ ور کرو ۔ آئر وہ آر نقی و راہو ہے تو ہم ہے ہو گا کہ و ۔ پھر تہما رہ ہے ہا کہ فی نقل یا رپور ہوتا اس کی خدمت بیل ہوئی نقل یا رپور ہوتا اس کی خدمت بیل ہوئی حقیقت نیم اس کی خدمت بیل ہوئی حقیقت نیم رہ کھیں ۔ آپ ہیل کو فی حقیقت نیم رہ کھیں ۔ آپ ہیل کو فی حقیقت نیم رہ کھیں ۔ آپ ہیل کو سالید میر ب ہیل کا سالید میر ب مر بھیل قائم رہ کھیں ۔ آپ ہیل کو سالید میر ب مر بھیل قائم رہ کے ۔ خدات پاک سے جو اور ان سے بادھ کر چیز ہیں ۔ وہی گے ۔ ن چیز و رک و سے و ۔ گو بیکار ہو و ۔ کر حسان سرجند و اور ایک کو رہ ور س کے آرام ورائت کی طرف ہے ہو ۔ گا ہو ہو گا کہ بروفت اس کی حدمت سے کھی عقبت نہ رو ۔ گھر کے سب کام کا ن میں گھری کے بروفت اس کی خدمت سے کھی عقبت نہ رو ۔ گھر کے سب کام کا ن میں گھری کی دیو ور س کے آرام ورائت کی طرف سے کھی ہوگا ہوئی عطافر مائے ۔ (آپین)

#### ﴿ كَفَايت شَعَاري .

خرج کم کروا کا این تعاری ہے کا مواج کھے ہے اس میں ہے ہوج ہی کر آل رہور معموں رقم سجھ کر شامت دو۔ کپڑے فور سیو کھا نا خود پکاؤ۔ بکوں کی دیکے بھال خود کروا اس طرح کا فی رقم ججے جو جائے گی اور مصیبت کے وقت کا م آئے گی اور ہو گوں کے رہے ہاتھ ۔ پھیں تا پڑے گا۔ تہ داد بھی خوش ہوگا ور پھر تہ، ری عقل و موشیاری کی حاور محی دادد ہے گا۔ پکو ہات پو بھے تو رئی ہے جو ب دور آگرہ ہو کی وقت خصر ہو جائے تہ مرم بر جو او کی مرتبی پر راحتی رجو ۔ وہ چاہے تہ، دے کا موں ہے داختی نہ ہو پھر بھی تم س کے حقوق و کرتی رجوتا کہ حد نے پاک تم سے راضی دے ۔ وہ جو پکھی کرد ہے ان کو ایا ان و رک ہے ترج کرد ۔ تم حود تکیف برد شت کر کے بھی اس کی ضرور تی پورکی کرد ۔

الصن انظام:

سائند مند اور پائیز ہیوی جمی بھی پریٹانی میں اٹھان اور برنظی ہے گھر کے مب بی اور پانا ہ بہتے ہیں۔ آئے دن نئی نئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پر تا ہے۔ بھی جیس ،ور الممین سے کھانا بھی نھیب نہیں ہوتا اور مرو بھارہ پریٹان ہوجاتا ہے۔ آخر وہ بھارہ کہ الممین سے کھانا ہی نھیب نہیں ہوتا اور جین کی تارش میں دوسری جگہ بھٹانا کہ برتا ہے۔ گھر کی دیدگی اس کے لئے و بال بین جاتی ہے اور بیج بھی و بال جان نظر آئے ہیں ور پھروہ گھر آئے میں بھی تکلیف محسوں کرتا ہے اور بیج بھی و بال جان نظر آئے ہیں ور پھروہ گھر آئے میں بھی تکلیف محسوں کرتا ہے اور اس سے بیز ارہ وجاتا ہے۔ میں مین انہا ہی اور پھیل سے سیقہ مند ہویاں جمیش گھر کو جنت تم بنائے رکھتی ہیں۔ خو دیمی سکون اور پھیل سے زیدگی گڑا ارتی ہیں اور گھر والے بھی آ رام ہے دہتے ہیں بنگدایی خورت گھر دانوں کو زیدا ہوں سے دہتے ہیں بنگدایی خورت گھر دانوں کو زارہ ور تک ہے۔ کہاں کی دوشی کی دورتی ہیں۔ آرام ہے رکھتی ہیں۔ آرام ہے دہتے ہیں بنگدایی خورت گھر دانوں کو زارہ ور تک ہی ہورت کھر دانوں کو زارہ ور تک ہی ہورت کی دورتی ہیں۔ آرام ہے درجی تک اس کی دوشی کئی ہیں۔ اس میں گئی ہیں۔ اس میں مورت ہی ہی ہی ہو ہے ہیں ہی ہورت ہیں۔ ہوت ہیں۔ اس کی دورت ہیں۔ اس کی دورت ہی ہے ہوں کئی ہیں۔ اس میں کئی ہیں۔ اس می دورت ہیں جس انتظام ایک ایک خوبسورے ہیں۔ جو جو ہی ہو ہوت ہیں۔ ہوت ہیں۔ اس کی دورت ہوت ہیں۔ اس میں خوبسے ہیں۔ اس کی دورت ہیں۔ اس کی دورت ہیں۔ ہوت ہیں۔ اس کی دورت ہیں۔ ہوت ہیں۔ ہوت ہیں۔ اس کی دورت ہیں۔ ہوت ہیں۔ ہی ہوت ہیں۔ ہوت ہیں۔

مرد ک تا بعد راور فر ، نبردار ہوتی ہیں کے عور تی بی اپنے شو ہر کوج ہے وہ کتنا بدس ع

اور پارو وی کیوں ناہو آ فر کا را چا تا جد رینا کری چیوژ تی تاب پیا ہی پھی پھی مشکل

نہیں لیکن افسوں کے کتبی عورتیں جھتی ہیں کہ ہم جتنی تیزی وررعب دیک میں گیا مرداتی

CITY STATE STATE STATE SALES

س مٹی اے ، قول کا بہتم م کروگی تو تمہار چھوٹا سا گھر جنت کے مثابہ ہو جائے ع

شب ز ف ف سے پہنے ایک ماں کی اپی بیٹی کو قسیمت

الیک ماں نے اپنی بنی کو خوشی ورٹی کے مطے جدیات کے ساتھ ویل کی الحقوال کی الحقوال کی الحقوال کی الحقوال کی الحقوال کی الحقوال ساتھ

امیری بین میری لخت بیگرا یک نی رندگی کی ڈگر پر تیرے قدم اضحے و بے بیل-ایک میں رندگی کی ڈگر پر تیرے قدم اضحے و ب بیل-ایک میں زندگی جہ ب تیری وال یو تیرے باپ کا گرز رنبیل نہ تیرے کی کی بیسو اور شریک زندگی کی بیسو اور شریک زندگی سبختے جو رائب میں کا دور سریک میں کو بیبال تک کہ تیرے عزیز ترین رشتہ میں ارور کھنا گوارانبیل کرے گا خواوال ہے واروں کو بین حصد دارد کھنا گوارانبیل کرے گا خواوال ہے تیرے تول ور گوشت کا رشتہ کیوں نہ ہو۔ میری عزیر میں آتوامی کی زوجہ اور تیرے تیرے توان اور گوشت کا رشتہ کیوں نہ ہو۔ میری عزیر میں آتوامی کی زوجہ اور منالى ذليس المستوالة المستوالة المستوالة المستوالة المستوالة المستوالة المستوالة المستوالة المستوالة المستوالة

تی جدد ہمارا غذم اور تا بعدار بن چائے گا ایسے سب خیابات عدد بیں۔ بلکہ جوعو تی محب خیابات عدد بیں۔ بلکہ جوعو تی محبت پیر راور و این کی شرم اور خدائے پاک کے خوب ہے اور ملنہ کے راضی کرنے کہ جہتے ہیں راور و این کی شرم اور خدمت کرتی ہیں اوری آئے بیال کرائے خاولا کی مجوب بن کر رہتی ہیں اور بھر مرودائ پر اپنی جان تک پچی ور کرتا ہے۔ اس کے آر ما س کی رضا مندی کا حیل رکھتا ہے اور س کی ناز برواری کرتا ہے کسی اور خو بھی کورن خو بھی کورن خو بھی کرتا ہے اس کے جو دن خو بھی پوری کرتا ہے اس کے جو دن خو بھی پوری کرتا ہے اس کے جو دن خو بھی پوری کرتا ہے اس کے جو دن خو بھی پوری کرتا ہے اس کے داکھ بیوری کورن فو بھی کرتا ہے اور جو بھی کی کرانا تا ہے سب ای کے باتھ پر کھ و بیتا کا حرب نہیں یا گئے۔ سے میں بیوی کی زندگی سکون وا آر م سے و بیتا ہے۔ بھی کی دندگی سکون وا آر م سے گور تیں اس سے خوام رہتی ہیں۔

ولهن كونفيحت كرامتحب ب:

حضرت اس فراءت میں کد محاب کرام جب کس دابان کواس کے شوہر کے پاس کی اس کے موہر کے پاس کی تعدد میں اور اس کے حقوق کی رعابت کی تا کید کرتا تھے۔

حضرت اسماء بنت خارجہ الغز ریہ رحمہا اللہ نے پٹی کو رحمتی کرتے وقت ان سنبر الله عدے فیریت فرمائی

بنی استم ال کھرے رفصت ہورہی ہو جب بتم نے بچپ کو دن گزیرے اور جوائی کی دہلیز پر لڈم رکھا۔ ابتم ایسے بستر کی زینت ہوگی جس کی خشبوتمہارے سے اجنبی ہے ورایسے رفیق سفر کے ساتھ لڈم جدم چوگی جس ہےتم مانوس تبیں

للذ بینی جم اسیند رفیق زمدگی سکے لئے زمین بل جانا تا کدوہ تمہارے ہے سان بن جائے۔ تم اس کے لئے گہوارہ بن جانا تا کہ وہ تمہارے لئے مہارہ بن جائے۔ گرتم اس کی باعدی بن گئیں تو وہ تمہارہ غلام بن جائے۔ اس سے ضداور زیرد تی نہ

## شو ہر کی خوشنوری عاصل کرنے کے اُر

حس کے ساتھ تبہاری شادی ہوا اگر دہ تفکس جو تواہے تو گھر مجھوں اس کی عوات کے ماری کے عوات کی موات کر موری کے سات کروں جو گئے اور کے ماری کے حواف شام کروں جو بات کی کا ماری ہوگئے والے ماری خوشی پر مقدم رکھوں ہر واشت شوہر کے ارام کی فمررکھوں جو باتھے وہ

منہیں دیاں کونوش ہوکر لے اور منہیں دیاں کونوش ہوکر لے اور

انٹو ہر مس کام کو کیے ہی جو ٹی کے سی تھ کروکہ و دوخوش ہوج ہے ۔ شاہر کی ضرورت است
 اپٹی شرورت سے پہلے باری کرو۔ جہاں تک ممکن ہوا چھا گھلا کہ۔

والمراح التوبرك في م كام ين باتها المراقي وبواكس ور يرمت والاس

او ہرے قرکی کوئی ہات نہ ہے جافر مائش کرو۔ اگر و و نہ کر سکا ق ہے ملاں ، و گا۔
تہاری قسمت بیں ہے قو ضرور ہے گا فر مائش ہے کا د ہے۔

اند جب شوہر تھر میں آئے قاتے ہی کوئی ترووو لیوٹ نہ کروا معلوم تیں کس خیال میں آیا ہواور کیا خیال پیدا ہوجائے۔

٦٦٠ - الكر خدائة تهميس بي يحدي مي القت وي بي قوال كفي علا كروا مصيبت بن و الكي بجداد أرام و والتنكيف مي حصيلوراً كرانيس فكرمند ويجمونو كوشش كرد كديدي يثاني افع موجانس م

الله الموجرا كرقر من دار بوج المرتوق تهم رسى باس كر عقر قم بوقو باته يس ركه وازيورا تار كروي دوتا كدوه قرض او كريك كريدود تهمارك نيك كاكور ند بوقو بناتكف الناردود كهرين ندكرو النام حمان ندركور بينه مجموك بها كيا به مندمب كياكرايا به كارب -

ا ایک اگر شو ہر کسی وقت گرم ہوتو تم فرم ہوجاؤے جو نیجی و اکسی میں پر راضی ہوجاؤے ۱۲۶ - اگر فیاو تد تمبیار ہے کسی کام سے خوش نہ ہوں قرنہ میں تعرقم ان کے حقوق اور کرتی منالی ذابی عالمی شامی به مالی دابی عالمی به مالی دابی

اس کی مال دونوں یا رہے او کرنا۔ س کے ساتھ اس طرٹ برنا و رکھنا تھ یا تو ى اس كى زندگى كى كل يوشى اور توى اس كى دنيا كاكل مروي ب- يديميث یا در کھنا کدمر دخواہ کوں بھی ہواس کی حیثیت بڑے بچہ کی می ہو آ ہے۔ فرم در محقری بات جو ال کے سے بھی سعادت مندی کی ہے وہ بدک مرکز سے بیاحیاس شدل t کدال سے تکاح کے بعد تواہین الل اور فائدان سے کٹ مئی۔ ویسے اے بھی بحولی س کا احد س ہے۔ اس نے بھی صرف تیرے سے اپنے والدین اوراپنے خاندان کوچھوڑ اے۔ پھر بھی تیرے اوراس کے درمین فرق صرف مرد اور مورت ہوئے کا ہے۔ مورت جیشا سے خاندان ك طرف وكل بوقى ب- سكادل الك أهريس كابوتا ب-جهال وهبيدا ہوئی' بی پرجی پروں چڑھی لیکن بہر حال اے اس ٹی رندگی کا عادی خود کو منانا ہے ایک سے محض کے ساتھ زندگی کویٹر کیف منانا ہے جواس کا شوہراس كانكران اوراس كے ہوئے والے بچول كابات باور يمي اس كى نى دتيا اور كل كا خات ب-

میری بڑی امیری گفت جگرا بیہ تیر حال اور معتقبل ہے نیہ تیرامشتر کے انداں ہے جس کے بنائے اور تیم افوار تیم اشو ہر دونوں شریک ہیں۔ تیرے ماں باپ عبد ماضی کی داستان بن گئے۔ تیکن جی بیٹیس کبول گی کہ آئے ہے تو اپنی بار بی ٹیول کو مجول جانا۔ ہرگز نبیس۔ اس سے کہ میری او آئی اور بی کی فرامور تی ٹیول کو میول جانا۔ ہرگز نبیس۔ اس سے کہ میری او ڈی او و بھی بھی تھے فرامور تی ٹیول کریں گے۔ اور ایک مال اپ در کے کرنے و کو اور ایک مال اپ در کے کرنے ہے کرکتی ہے۔ ہاں میری التی ہے کہ تو اپنی شوہر سے فوٹ کر میت کرتا۔ می کے لئے زند و رہنا، ور اس کے ساتھ ساتھ رہنے ہیں در کی کی خوش جھیا ہے۔

مثالی دایس المحالی دایس مثالی دایس المحالی المحالی المحالی المحالی دایس مثالی دایس محالی المحالی المح

- بوا سیقہ شعاری کی کید سن ہے کہ اس کی روشی دور تا بہتی ہے۔ بزاروں خوب صورت برسینٹگی کی دجہ سے برصورت مصوم ہوتی ہیں۔
- الله عنو برکتابی معزان کیوں نہ ہواتم اپنی خوش اتفاقی ورفر ماثیر مری ہے اس کواپنا استعالی عاشق ہوا کی ہے جس کواپنا استعالی عاشق ہوا کی چھے کی دشوار شیس ہے
  - 🖈 ا 🛫 ساس سرکو ول باپ کی جگه مرسمجھوا ورنندوں کو حقیقی مبن مجھو۔
- الله المرون كرسة دب عدم كركية جالا دريده والول عيده كرماكاني المساوه كرماكاني المساوة المراح المرودة المراح المرودة المراح المر
- 36 سال کا دب کرو ہے وہ بیت وہ کیس ادب سے حواب دو درآ کی بھی رکھو۔ جوا چی ماس کے ماتھ برتا کہ کھی تھیں وہی برتا ڈال کے ماتھ رکھو۔
- الله الموال من ما تقد من مجت من ميش آور كلها نايد جوج كد تم و بواس بل شريك
- الله جو چي ه م كرتى وايد چيوز سے عيش كرتى رو اين وضع قطع دور كو جو تهمين زيب بود بوڙهي بن كرندر بود

تن ہراساں فو ہ جھوٹا سے یہ امرا ہے یہ طورت اس میں خدق حسنی بہت
کی ہے۔ ما کھ کوشش کے باوجودا خل ق ارست نہیں جو پاتے۔ اس کی مجہ ہے کہ ہم
نے بیار ہے بیٹی برامام اس نہیا ، خاتم ارس العزب محمدا اور جنت کی مستحق بنے و ن امہات الموسنین مرمحا بیات کے حد آل کوئٹ بائٹ ان ویا ہے جس کا نمیاز وہمیں ہر جگہ ہمگلتا کی حد تک محد اگر ویا ہے کہ اور بائٹ کی حد تک محد اگر دیا ہے میں اخلی آل وہ میں سکران کی حد تک محد اگر دیا ہے میں اخلی آل وہ میں سکران کی حد تک محد اگر دیا ہے میں اخلی آل وہ میں سکران کی حد تک محد اگر دیا ہے میں اخلی آل وہ میں سکران کی حد تک محد اگر دیا ہے میں اخلی آل وہ میں ان کی دوئر دیں آسی کی مدد کر دیں آسی کی حد اگر ان ان میں اخلی آل ان کی اخلی آل دیا گوئی کی دوئر آگر ان کی اخلی آل ان کی اخلی آل

رات کوتی م کرے و ں )۔

حضرت حصد المشآل ف سے تفرت کرتی تغییں یہ جنگ صفیل کے بعد جب تکہم کا و قصہ بیش آیا یہ تو اس کے بعد جب تکہم کا و قصہ بیش آیا یہ تو اس کے بعد تی عبد اللہ بن عمر رضی مقد قبیل اس و فقت بجو کر فیانہ تین رہا ہو ہے ہے گئیں میں اس مقد ہے کہا کہ گوائی شرکت میں تمہدارا کو فی فا عدو سیس تا ہم مشہبیں ٹر کیک رہنا ہے ہے کیونکہ وگول کوتہ رہی رائے کا انتظار 18 کا اور ممکن ہے کہ تہداری میں موجود کروے (میجھ بھاری)۔

حضرت زیما تقراراور میں کین کونہا بیتا جائتی کے ساتھ کھا یا کھا یا کرتی تھیں۔ اس سے اصامی کین کی کئیت ہے مشہور ہوگئیں ( سیرة عمی )۔

هفرت الله سعمد دفنی مندهها نهایت زید شاندگی سر کرتی تنیس - ایک مرتدایک بدر پیناجس میں موٹ کا آباده همد ثنال قدار رموں مند نے اعتراض کیا قواس کوقوز فرارا-

(22)

امر یا معروب ورنبی عن ممتفر کی پایند تھیں۔ ایک ای ان کے تیجیج نے دور کھت نماز پڑھی۔ چونک مجد و گاہ غبار آ اور بھی اوہ مجد و کرتے وفقت مٹی جی زیتے تھے ۔ حصرت م سمر نے روکا کہ یافتل رسول الند صلی ابتد ملیہ وسم کے ایک خلام کے کیا تھا تو آ پ کے فرویا میرا چروالشرکی راہ میں غبار آ بود ہو (مستداحمہ)۔

آپ نیاض تمیں اور دوسروں کو بھی فیانٹی بی طرف وک کرتی تغییں۔ کیک دوجہ حضرت عبدار حمن بین عوف ؓ نے آ کر کہ کہ بھر سے پاس اس لندر وال جمع بوگیا ہے کہ ا جربادی کا خوف ہے۔ آپ نے فر مایا بیٹا!اس کوثر بچ کرو( سنداحمہ)۔

کیک مرجہ چند فقراء جن بین عورتیل می تنین ان کے تھر آئے ور فہایت ہاں ہے مول کیا۔ سر محمن میٹنی تھیں' مہوں نے ڈاٹی سیکن حفزت م سورانے فروا یہ جمیس وس کا تلم نہیں ہے۔ وس کے بعد ونڈی وکہا کہ ان کو باتھ دے کر رفعست کرا۔ کچھے موق ایک ایک مچھو باروان کے ہاتھ میرد کھووو (استیعاب)۔ منالى دُسِ المُحْلِينُ المُحَلِينُ المُحَلِينَ المُحَلِينَ المُحَلِينَ المُحَلِينَ المُحَلِينَ المُحَلِينَ الم

ای طرن آپ طرف ہے بہند تھیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگیں کہ کل دات کو ہیں نے آپ کے ساتھ تما اپنٹی تھی۔ آپ نے (اس لڈر دریانک) رکو ٹا بیا کہ جھے تکہیہ پھولنے کا شبر ہو گیا اس سے جس دریانک ناک پکڑے رہی۔ آپ اس حمد کوئن مرشم کے (ابن سعد)۔

حفرت فا تشرفنی الله عنه برای قالع اور دیم شخصیت کی ما سنتیس رسی کاسب
سے آمایا و مف جود و حق آقال حفرت عبد الله بان ربیر فرمایا کرتے بیٹے کے بیس نے اس
سے آیا او تی کی گزش و یک ۔ بیسے مرتبہ میر معا و بیر ضی اللہ عند سے ان کی خدمت میں
ایک ما کھ در جم سیج توش م ہوئے او تے سب فیرات کرو ہے اور اپنے سے پکھ شرکھا۔
ایک ما کھ در جم سیج توش م ہوئے او تے سب فیرات کرو ہے اور اپنے سے پکھ شرکھا۔
انگاتی ہے ان ان روزہ و کھا تھار و انڈی نے کہا افظار کے لئے پکھیٹوں ہے ۔ فرمایا
بیلے سے کیونی شریا و گرایا (مشدرک حاکم )۔

نہایت فاشع متفرع اور عودت گزار تھی۔ چشت کی نمرز پر بندی ہے پر متحتیں۔ رسوں المذہ فی تحقی اور اس کی پر متحتیں۔ رسوں المذہ فی متحتی اور اس کی اس قدر پر بند تھیں کے رسول بند سایہ وسلم سے جد جب سمی یہ نہ رقف ، ہو جاتی آ الماز فجر سے پہلے اٹھ کر پڑھ لی تھیں (شرح بلوغ المرام)۔

جب حضرت یا نشار می الله عنها پرات م گایا گیا ورس تیام بیل خود حضرت مصب کی بهن حضرت حمله بھی شریک تھیں۔ رسوں الله صلی الله علید وسم نے ان سے سیدہ عائشا کی اخلاقی جاست دریافت کی تو نہوں نے صاف لفظوں میں کید دیا جمیوں ماشد کی بھلائی کے سواکسی چیز کاعلم نہیں۔۔

ای معدیل حصرت حفصہ رضی القد عسبا کے اخدیق سے متعلق ہے۔ ''وو ( بیٹی حفصہ ) صائم انہار ورقائم البیل میں'' ( دن کو رور و ر کھنے ویں اور مناني ذابس المحلكة الم

ام ایمومتین حصرت ام سلمه رمنی القدعتها بیندیا بیا اعلی مرتبهٔ من و رشهسوار شخص الی امیدان تعفیره بن عبد الله این عمر و بن امحزوم کی صاحمز ال مختیس به

ان کی جبکی شادی عبداللہ بین عبدالہ سدین ہدں تخروی ہے ہوئی تقی جور شیتے میں حضوراقدی کئے یو چھا تقیران کی کئیت یوسلمہ رضی اللہ عند ہے۔ بیدونوں میں ایو می قدیم الاسلام میں جوغز دواحد کے بعدا تھال کر گئے۔

آپ کا تعلق قریش کے قبید بی تخروم سے تھا۔ آپ کا پہلا لکان آپ کے بیچ زاو اوں کی حضرت ، بوسلمہ این عبد اسد سے ہوا۔ بیادر ن کے شوہر دولول ن لوگوں بیل سے ہیں جن کو قدیم اسلام کہا جاتا ہے۔ جس طرح اس م بیل دوئل بدوئل بیخا کی طرح جرت میں جی ایک دوئر سے کھ طرح جرت میں بھی ایک دوئر سے کہا ہوئی سے کہا دوئوں جد مدینہ کی طرف اجرت کی۔ جرت میں حضرت ام سمرہ کو جوالم ناک واقعات وقوں جد مدینہ کی طرف اجرت کی۔ جرت میں حضرت ام سمرہ کو جوالم ناک واقعات شوہر کے پال زیادہ سے کا موقع ندول تھ کہ دھنرت ابوسلمہ دھنی اللہ عنہ کو جوالم ناک واقعات میں شریک ہوگیں۔ یک ماہ کے بعد صحت ہوئی شوہر کے پال زیادہ رہنے کا موقع ندول تھ کہ دھنرت ابوسلمہ دھنی اللہ عنہ کو جوائم ہوئی ہوگیں۔ یک ماہ کے بعد صحت ہوئی میں شریک ہوئی ہو گیا۔ یک ماہ کو جو اس کے جد تو ہوئی اللہ عنہ کا کہا تھال ہو گئی ۔ حضو آخو والم ساملہ دھنی اللہ عنہ کی وفات کی فرصورت کی دھنو آخو والم اللہ میں اس کے گھر تشریف اللہ عنہ کی دوئر سے اس کے گھر تشریف اللہ عنہ ان کی وفات کی فرصورت کی دھنو آخو والم اس کے گھر تشریف اللہ عنہ موت ہوئی ۔ حضور سے میں کہا کہ خواج بنا ہوا تھا۔ ام سمر آپار ہو کہتیں ہوئی دھنو رہے نو بر کی تعلق فر بائی ادر فر بانی کی اس کی معفوت کی دھا کرو

اللهم اخلفني خيرًا منها

اے اللہ! مجھے ان سے بہتر ان کا جائشین دے۔

يكر حضورات برا ستمام سے بوسل كي فور في رجنار و براحد في بعد الفشاب

公司 公安 教育學 教育學 教育學 教育學

حفزت م سنمهٔ فره تی تغیی که زینب (بنت فحش) نیک فوروزه درونه را زنه ر ترار تغییل سا(بخوالدابن سعد)

حفزت یا کشٹر فران تی میں میں نے کوئی عورت ریب سے زیادہ و بندارا زیادہ بر بیز گار اور راست گفتارا ویاش و کنیز اور مند تعالیٰ کی رف جوئی میں زیادہ مراترم تہیں دیکھی ۔ فظامزان میں ذرا تیز کی تھی جس پر ن کو بہت جدد تد مت بھی ہوتی تھی۔ دیکھی ۔

ایک مرتبہ کے تھے۔ حفزت زیب اس معاملہ میں کچھ یوں خیس ۔ حفرت نئر نے ڈاٹٹا آئا کے سبی القد سیے ہملم نے فرمایا ان سے درگز رکرو میا آناہ میں (بعنی خاشع و متفرع میں)۔ حضرت عائشہ مرای ہے کہ جب حضرت رینٹ کا مقد سربوا تو مدینہ کے فقراء ورمسا کین میں سخت محابلی چھی اوروہ گھرائے۔ (بجوا یا بین مرحد)

ایک دفعہ حصرت عمر سے منا کا منا اند طقہ بھیجا انہوں نے اس پر ایک کپڑ ڈال دیا اور ہزرہ بنت راقی (لونڈی) کو تھم دیا کہ میرے فائدانی رشتہ داروں ور تیمیوں کو تشیم کر دو۔ (آخر میں) ہررہ ہے کہا تھر انہاں کہ تحرانا را بھی چکھ تی ہے۔ انہوں نے کہا کپڑے کے بیج جو چکھ ہوا تمہار ہے۔ دیک تو یواس درہم نظے۔ جب مال تقتیم ہو چکا تو دیا کی کہ سے اندا میں سال کے جد میں معرب میں انتدعت کے تنفی ہے فی ادہ شاہوں۔ یا تھول ہوئی اورانی سال انتقال ہوگی (ایمن سعد)۔

حضرت جویرہ رضی اللہ عنہ زامدانہ زندگی سر کرتی تھیں۔ ایک دن صبح کومسے میں دعا کررای تھیں۔ رسول للدصلی اللہ مدیہ وسلم گزرے اور دیکھتے ہوئے چلے گئے۔ وو پہر کے قریب آ گئے تنب مجمی ان کواس جاست میں یا یا (صبح قرندی)۔

الساق فی جمیں امہا سے اسامین کے تشق قدم پر چینے کی تو نیتی ور بہت مطافر مائے : ور تی مت کے دن ان کا ساتھ تھیپ فرمائے - آٹین فم آٹین CILLY STATE STATE STATE STATE OF IN

@ ايراكنولائير --

معتور الدس من الدسائي الدسوية من من من الدين ال

س کے بعد اس میں آریسی موسیل ورٹان کیا۔ معفر سے امریسی موسیل جس اور اس میں انتظاری کیا۔ معفر سے امریسی موسیل جا ظرفتس افران سے الفتری معمومات اور اس کے النظاری کیل حفرت ما شرک بعد ال کا نم م ان ایس سے میں مقدر سی بار مرضی مدھنم اجمعین سا سے مسامل کی تحقیق کر سے متھا۔ اس کے بالی معمور کا موت مہارک قال اواک اس سے تیرک حاصل کر سے تھے۔ امیان المؤمنین بھی مب کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ منالى دلهل 我可能是可能是是我们的

رائنی ہو گئیں ور مع بھے شوں کی آخری تاریخی بھی کا آپو گیا۔ حضرت اسرسزا کی ہے۔

اسٹی درغر سے کا حساس بیانہ تھی جو نشور کو متا اڑنہ کرتا 'می تاثیر کی مدومت حضرت

اسسٹر ڈے اس جا س کسل صدقہ کی تارٹی ہوگئی جو ان کو ابوسٹرڈ کی وہ مت سے بید ہو تھا

ہلکہ ان کی عارضی مدمت جیات اہدی صرات بیس تبدیل ہوگئی (طبق سے جند مصفی ۲۲) ر

حضور صلی الله علیه وسلم ہے بہتر کون ہوسکت ہے؟

(طبقات عبد المس m)

يوسلم عن نقال كے بعد جورشر كان و كاحضور عنكاح بواجوام سلمات بيش كى

- مجھ میں غیرت ہے۔ یعنی آپ کی ارواج ورہمی میں اس نے رشک ور فش ف کا اندیشہ ہے۔
  - · شريج والي مورت مول آب كوتكليف موك
    - @ يركر المراده -

# سيّده هفصه رضى الله تعالى عنها

یم هصر رشی التدعم )۔

سیت هفصه بنت هم دارد ق بان خطاب بن نفیل بن عبد معزی بن ابات بن عبدالله بر قرطی بن زادرج بن عدی بن کعب بن لوی\_

آپ رضی المدتعالی عنها کی والدو نے بنبی الله عنها بن مطعون میں جو رہتے جمیل القدر صحابی تقیم \_\_

پیدائش آپاک پیدائش بعثت سے بانج بری پہنے اس وقت ہوئی جب تریش فائد کھد کانتم رکرد ہے تھے۔

يبها نكاح آپ رضى الله عب كا يبد نكاح حضرت فيس رضى الله عند بن حذ فد بن فيس ين عدى سعه دوا\_

قبول اسلام سپ اور آب کے شوہر دولوں میال بیوی آعاز اسلام بیل ہی مسل ن ہو گئے۔ تھے۔

نکاح تانی حضرت عمر فاروق کے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثان کی طرف ہے ابھی ہوئے ہوئے کے بعد کیے روز مارگاہ بنوت میں عرض کیا یورسول انتدا میں حفصہ کے نکاح جال کے لئے بہت پر بیٹان ہول ۔ میں نے حصرت ابو بکر اور حضرت حثال ہے کہا کہ وہ عضمہ سے نکاح کر لیں لیکن ایک نے جا موثی ختیار کرلی وردوس سے نکاح کر لیں بیکن ایک نے جا موثی ختیار کرلی وردوس سے نکاح کر لیں ایک نے جا موثی ختیار کرلی وردوس سے نکاح کر لیں بیکن ایک نے جا موثی ختیار کرلی وردوس

حقرت عمر ہے رش وس کرتی موش رہتے کیواکلہ بیارش و نبوی صلی مقد ملیہ وسلم ا کے بنے و مشیرتیل تھا۔

تم بیری بات کارنج نه کرنا کونکه حضور سلی مدمید و هم خوا حسد کا آر محصد سے کہ چکے مقد اور بیل آر محصد کا آر محص چکے تقد اور بیل آپ کا راز و ش نبیل کرنا ہے بتا تقاراً رضفور کا ن سائر سے قریش تکا ت کرلیتاں

#### از دوا جی زندگی

آپ رہنی اللہ تق کی عنہا کے مزاج ہیں تھی قد رجونال تھا۔ غالبا یہ یدری '' تی اس لے آپ بھی بھی خو وصفور کے ساتھ اپنی اس فطرت سے مجبر ربو کر عشور کرتی تھیں۔ جب آپ آپ کے والدمحتر م حضرت عمر فاروق گواس باستہ کا علم جوا تو آپ کو خت رہنی جوا اورآپ ان کے گھر نشر بیف یا گے۔ بیٹی نے ہاپ کی عزت و تقریم کی کیکن آپ رسی معد

> کیاتم رمول اللہ کو ہرابر کا جواب و بی ہو؟ بی نے کہا ہال کبھی کبھی میں ایسا کرتی ہوں۔

آپ رہنی ایند عمر نے فرمایا علی تنہیں خد سک مذیب سے ڈر تا ہوں۔ تم ابولیر رہنی ایند عند کی بٹی عاش رہنی اللہ عنہ کی حرص تدرو۔ سے حضور لڈس کی محست کی وجہ سے چسن پرناز ہے۔ مالي دُامِن عَرَّفِيهُ عَرَّفِيهُ عَرَّفِيهُ عَرَّفِيهُ عَرَّفِيهُ عَرَّفِيهُ عَرَّفِيهُ عَرَّفِيهُ عَرَفِيهُ

ہ واذا اسر النبی الی بعض از واجه حدیث کی تارل ہوئی۔ س کی تغییر جی جنس مغیر میں نے تکف ہے کے حضورا قدس نے حضرت عنصہ کے کوئی را رکی مات کمی اور وہ انہوں نے فاش کر دی لیکن مصنف اپنی س گرال قدر تصنیف جند کے صفح ۱۹۹ پر تھے

ميرا خيال ہے كہ جب القدرب العزات كوائے حبيب كے گھراتے كیا عزات وحرمت كا اتنا ہاں ہے كہ كى كا نام تيس يو تو ہم كو بھى ال يارہ بش جرأت نيس كرنى جائے ۔ بعض وگ يو بھى بحث كرتے ميں كدوہ رازكيو تقاع ميرا خيال ہے كہ ہم كو كو كى حق حضور كے را ريس وظل دينے يا ال كے افتتاء كرنے كانبيں ہے۔

معرت عاكثة كاحفرت هصة عرشك كرنا.

اً برجداً ب دونوں میں بہنا پن تی لیکن جمی جمی آئی میں رشک محی ہوجاتا تھ۔
ای ایک وہ قد میرت اللی - جلد دوم صفح ۴ میں درج ہے - وہ قعہ یہ ہے

دخترت ما کشا ورحفرت هفت میں میں اس برحض المجار مدالی اور حفرت مرکی بیٹیال تھیں

جو تقرب نبوی میں دوش بدوش تھیں اسی بنا ، پر حضرت عا کشا اور حفرت حفظ و بیٹیال تھیں

از وہ جائے کہ مقالے بیل بہ ہم ایک تھیں ۔ لیکن تھی کی میں بیل باہم دشک وہ قابت

کا اظہار ہو جائے کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عا نشا اور حصرت صفعہ دولوں

ا خضرت کے ساتھ سفر بیل تھیں ۔ رسول اللہ علیہ وسم دالوں کو حضرت علیہ کشارت کے ساتھ سفر بیل تھیں۔ رسول اللہ علیہ وسم دالوں کو حضرت حفصہ اللہ علیہ وسم دالوں بر اور بیل تم ہر سے اون پر اور بیل تم ہر داون بر اور بیل تم ہو دیم ہو گئیں۔

سو ر ہوں تا کہ مختلف مناظر و کھنے بیل آئی کے اونٹ کے پائی آئے جس پر حصرت المن کی ہو گئیں۔

آخصرت ملی اللہ عدر وسم حضرت عائش کے اونٹ کے پائی آئے جس پر حصرت

مالى دلهى الممالية ال

مستحقی بعاری کی روایات میں خود عفرت عمر سے منقوں سے کہ ہم و آپ جا میت میں عورتوں و فار پر پر وقعت شار ہے تھے۔ سوم نے اس کو درجہ دیا اور اس کے متعلق تریتی الرین قرآن جمید میں گوان کی قدرومنز است معلوم ہوئی۔

یک ا ب بیر کی دو ک ف محد کو کسی معاملہ میں رائے دی۔ بیس نے کہا تم کورا ۔
ادر مشورہ سے کیا واسط جو میں این قطاب التم کو قررہ می ہائے کی تھی برہ شے نیمی طاقکہ تمہد رک جی برہ شے کیمی اس کے کہ آپ طاقکہ تمہد رک جی رسوں ندھلی لقہ سے وسم و بر بر کا جواب دیتی ہے بہاں تک کہ آپ ان بجرر نجیدہ ورجع ایل (سیر انسی بیات میں مود)۔

۔ پ بیل اور رحفزت ما نشر بیل جہت محبت تھی اووٹول بہنوں کی خرح رہتی تھیں اور دوہری مبات انموشین کے مقابعے شربان دوتوں ش ایک طرح کا بہنا بین تھا لیتی المتول كي طرت ما كرتي تحيل ما اليك بالأربول المدحلي القدمانية وسلم يوهفز منا مدينية بشت تحش کے گھر جا، ب معمول زیاج ہور بہوگئی۔ جعرت عائشٌ کورشک ہو کہ وہاں زیادہ وقت ٌنز ار ہے جا : نگر حصور و ہاں شمد کھائے جمل مشغوں رہے جو شیس کسی ہے بدیتے بیسجا تی۔ حضرت عائشہ نے حضرت حصد کوس واقعہ ہے۔ گاہ کیا ور کہا کہ جب حضور تنہارے ہاں سکی تو کہنا کہ یا رسول مدعلی اللہ علیہ وسلم ا آپ کے 180 میارک ے مغافیر کی ہوآ تی ہے۔ چونکہ حصور قدس صلی القد علیہ وسلم کو برقتم ب ہو ناہد تھی اس طرح أون شاوني رومل ان سے شاور آئے گا۔ چنانچہ جب حضورا قد س سی عقد سیدوسلم آب رہنی القدعب ( بین حضرت هسد ) کے پاس آئے وائٹ بائے کہا یا رمول المدسلی الله عايد الله السياك وأكن من ك سامة فيرك والله بالطورك المتحت تابيشد فر مایا کہ آئے کے ایمن مبارک سے کی تھم کی ہوائے اس لئے فرمایا ہیں آئے ماہ ہی شہد کیں کیا و رکانہ س بر آیت کریمیدنا رل ہوئی اے ہی کی بیویوں کی خوشوری کے لئے تم خدا کی حلال کی ہوئی چیز کوایے او پرحرام کیوں کرتے ہو؟

ك طرح كا ايك اور واقد بھى قرم ن جيديل مذكور ب حس كم معلق آيت

> دینداری اختیار کرو دربال کی حرص اور مجت دل سے کال ڈا ہو۔ نمی کر بیم متالید کا کی عور تول کو جنت کی مشر و ط بشارت

حدُّثْنَا مُحمِّد بنُ بشَّارِ ثنا مُؤمِّلُ ثنا سُفيانَ عِي الْاغْمشِ' عنُ سَالِمِ بِنَ ابِي الْجَعْدِ عِنْ ابِيْ أَمَامُةَ ' قَالَ التِيَ السَّبِيُّ صلِّى اللَّهُ عليْه وسلَّم امْرأَةٌ مَعها صَبيَّال لها قد حملت احدهما وهني تقُونُ الْآخِرِ فَقَالِ رَسُنولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه ومعلَّم خُملاتٌ والداتُ رَحيْماتُ الوَلَا ما يُبَيْنَ الى رُواجِهِنَّ دَهُلَّ مُصَلِّياتُهُنَّ الْجِنَّة معترت الواءمد مدايث ب الخضرت المُقَدِّم كم ياس ايك مورت آلى اس ك دو ي شف ايك كو كود ش الله مو ي اللي كو كوفي راى اللي شفقت کرے ویل گراہیے خاوندوں کوایڈ انددیتی تو ان میں ہے جو الرازی جیں وہ جت بی جا تھی (اس کے روی سب ثقة جی لیکن سند منقطع ب كونك مام كانداد مديد اع الابت كيل سيد

یعنی الی مشتنات و بحنت کے ساتھ جوان گواولا دیکے پالتے میں ہوتی ہے زیادہ اللاس کی ان کو حاجت نیمل ہے سرف تم ز کا فی ہے وہ جنت میں لیے جائے گی بشرطیکہ خواند کو نہ سمائی من کی نافر مانی نہ کریس ور نہ جنت میں جانا مشکل ہے دوسری حدیث منالی دُنیس کے اس مزل پر پنج تو آئیس کے معرات ما کھڑ کونہ پایا تو دھیں۔
ان کے پال تغییر گئے۔ جب یہ کشرصد یقد دھتی اللہ تو الی عنب کو پاچلا کہ بیاتو موسد
ان الت ہو گیا تو ہے پاؤں کو از فر (ایک گھاس ہے جس پیل مانپ پچور سے
میں ) کے درمیان اٹھا کر کہنے لگیس خداوند اسمی پچویا سانپ کو متعین کر کہ جو جھے
میں کے درمیان اٹھا کر کہنے لگیس خداوند اسمی پچویا سانپ کو متعین کر کہ جو جھے

حضرت عمر کے زمانۂ خلافت کا ایک واقعہ

عابديوى كے لئے اللہ تعالى كى سفارش-

یہ بھی اور سے پیغیر منی اللہ عدید وسلم کی بی بی اور حضرت عراکی بیٹی ہیں۔ حضور مسلی
اللہ علیہ وسلم نے کی بات پر ان کو طور آن و سے وی تھی پھر جبر سکل کے کہنے پر آپ نے
رجوع کر ہیا۔ حضرت جبرا سُکل نے بول فر مایا کہ آپ حفصہ سے رجوع کر پیجنے کیونکہ وہ
ون کو روز و بہت رکھتی ہیں کر آپ کو جاگہ کرعب دت بہت کرتی ہیں اور وہ بہشت ہیں
آپ کی بی بی بی بی بی اور وی سے اپنے بھی کی عبد اللہ بی عمر کو وصیت کی تھی کہ میرانا تنا
مال خیرات کر ویتا اور کو کی زہیں بھی انہوں نے وقف کی تھی اس کے بندہ بہت کے لئے
بھی وصیت کی تھی ۔ ان کے پہنے خاو ند کا نام قیس بن حذا اور تھا۔

ویداری کی برات و یکھے کہ اند تھالی کے یہاں سے طرفد ری کی جاتی ہے

غمر عن رافع عن سُلمس اس يسدر عن ام سلمه عالت سُنل رسولُ الله ا كم تجُرُّ المر في من ديبها قال شعرا علنه علنه علنه الم الم منظر من لا قريد عليه حف المسرر من لا قريد عليه حف المسرر من لا عليه المسرر من لا عليه المسرومي الدعنها عن المسرومي التعيد وسم عليه المسلم المسلم

كار بي كاتية أفرود اليك وتحد نجار كحال عن واده فاكر عد

حدثنا أَنُوْ يَكُرِ ثِنَا عَبِدُ الرَّمَامِ ابْنُ مَهِيِيَ عَنَّ شَعِيالِ عَنْ رَبِدِ الْعَمْيُ عَنِ ابَى الصَّدِيقِ السَّجِي' عَنَّ ابِنَّ غُمَرِ انَّ ارواحَ السَّيَّ الرُّحُصِ لَهُنَّ فِي الديل بَراعَا فَكُنَ يَأْتَيْنَا فَلَدُرُعَ لَهُنَّ بِالقَصِيبِ بَرَاغًا

حضرت المن مرض الشخبي عدوايت ب تحضرت سل الدهيد وسل و يعيون أو الله و الل

 منالى ذلهر عالمها علمه المعالمة المعالم

علی ہے کہ میں نے دوز خ میں ریادہ عورت پر یا اللہ تو تا ہے کہ خور ہے۔

تا شکری کرتی ہے قرض خاومہ کا بڑا تی ہے عورت پر یا اللہ تو تا رہ الک ہے ہم تیر سے

ناشکر ہے بندے ہیں تا را بھی جنت میں جانا مشکل ہے لیکن تو اپنے رقم و کرم سے

تا سرے گناہ معاف کردے تو وہ تھا ہے بعید نیس تو ارحم الرحمین ہے ہاں ، پ ہے رہا،

مہر بال ہے اپنے بعد دل پر مجرحاں ہم تیرے بندے ہیں برے ہیں تو تیرے اچھے ہی

آ خرتو آپ کے گھر کا سربراہ آپ کا شوہر ہے:

حَدَّنَا عَبْدُ الْوهابِ بَنَ الصَّحَابِ ثِنَا اسْمَاعِيْلُ بِنَ عَيْشٍ عَنْ بِحِيْرِ بَنِ سَغَدٍ ' عَنْ حَالِدٍ بَنِ معدان ' عن كثيْرِ بَن مَنْ عَالَدٍ بَنِ معدان ' عن كثيْرِ بَن مَنَّةً عَنْ مُعالَدٍ بَنِ حَبَلٍ ' قال قال رَسُولُ اللَّه صلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَنَّم لا تُوْدِي امْراَةً رُوْحِها اللَّا قالتُ رَوْجَتُهُ مِن الْحُورِ الْعَيْنِ ' لا تُودِيّهِ قاتلكِ اللَّهُ ' فَإِنْمَا هُو عِنْدِكِ مِن الْحُورِ الْعَيْنِ ' لا تُودِيّهِ قاتلكِ اللَّهُ ' فَإِنْمَا هُو عِنْدِكِ دِجْئِلُ اوْشَلِكَ نَ يُعارِقِكِ الْيُنا

لهاس السازيب تن يجيئ كدند خود شرمنده بهول اورند شو بركوكروا أيس. حدّثنا ائن بكرشا المُعتمِرُ ابْنُ سُلَنِمان عن عُبيْدِ اللّهِ نب

# سسرالي رشتو كونظرا ندازمت يججئ

نبی کریم حالتی آهر والوں کے مناقب کا بیان

من و الما الله المنظم الله المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم الله المنظم المنظم

منالى دابس المشكيلة المستميلة المست

یہ کہ آگ کی طرف اور حضرت ام سلم ای سے یہ محصوب سے کہ محصرت می تیا ہے فرایا تھا جیری بیامجد ہر جا تھے محورت اور مرجنی مرو پرس ہے ( مینی جوعورت پیش کی جاست میں ہویا جوم دنایا کی کی جاست میں جو وہ برکی مجدمیں ہر گر دافل ند ہو) ہاں گھراہ رقمہ ( سُائِنْظ ) کے اہل بیت پر کہ وہ علیٰ فاحمہ 'حسن اور حسین رمنی رمت میں' حرام نبیں ہے"۔ س روایت کو پہلی نے قبل کیا ہے ور س کوضعیب قرار دیا ہے۔ ہمرے ں ایک طرف تو وہ روایتیں جی حن سے ہو ہٹم اور آ تخضرت کی آیا کے وال و عیال پرائیل بیت اکا عدق تا سے ہوتا ہے ورووم ی طرف بیروایتی ہیں جن ے الل بیت کا معد ق صرف حضرت علیٰ حضرت و حمرا حضرت حسن ورحضرت حسين رضى التدعنيم معلوم موت ميل بلك ان بي جبارت ياك ير ال بيت كا اطاق ش نع اورمشہور بھی ہے۔ البداعلاء نے ان تمام رور غول میں تطبیق اور ال کے اطار قوت کی تو جید ش بے کہا ہے کہ البیت ال کی تمن نوعیش میں (۱) بیت سب (۲ بیت عکی ( ٣ بيت ور وت - باس بنو باشم يعني عبدا مطلب كي ادا وكونونس ور في ندان ك عتبارے آ مخضرت مُلْتَنْهُ كا الل ميت (ليحي الل خالد ن) كبرجائے كارورامس عرب میں جد قریب کی اولا د کو بیت ( جنی خاندان یا گھرانہ ) کہ بھی جاتا تھا اور خو دار دوش مجى حب يوب كهاج تاب كفاد لكا كرات بهت معزز بالد المخص شريف خاعدا کا ہے تو گراند یا خاتدان سے س مخف کے باب اور دادا کی ولادمر د ہوتی ہے م تخضرت تَنْظِيمُ كَي ارواج مطهرات كوالل ميت مكني (الل خانه) كما جائے گا چنانچد

عرف عام میں کسی مخص کی ہو یول کوائل کے اہل بیت یا '' گھر وال'' ہے تعبیر کیا جانا

مشہور بی ہے ورآ محضرت الليكام كى او يا و ( ما جدكو ال بيت ور ات كب جائے كا اور

اً رية ب كالتيم كام بي او ما و برائل بيت ولا دت كالطه ق كياج ؟ جوية كيان تمام

ا د با دینل حضرت علی رضی امتد عنه' حضرت فاطمه رضی امتد عنها اور حضرات حسنین کو جو

ف ص فضل اشرف اورآ مخضرت المُنْ يَتَمْ جوقر ب وتعنق حاصل تقد اور بد كدال ك فضائل و

"بية يت أكفرت ويَوْم ي و بي مطيرت كوش ل ع يُعِلَد يت كاسيق وموق پوری شدت سے اس کا متقاضی ہے ایک اور ن مطبرات کو اہل بیت کے معداق ہے خارج کرنا ورال کے علی وہ دومروں کو سی مصداق کے سی تھے محقل کرنا میں نہیں ہوگا۔ الام رازي آ م كالية من يه كهاريده بمتراه راولي بي كالله بيت كا مسدال م تخضرت ملاييد كي ورو ورازون مطهرات جي اوران شي معترت الامحسن اور حعرت الدم حسين محى شال مين اين حضرت على أرم الله وجهه محى آ محصرت كاليالات خصوصی نبیت پہنٹ اور خاتی قرب رکنے کسب الل بیت بیل سے بیل ۔ تاہم جنس مو تع يرابل بيت كا عد ق اس هر ن مى يو كريس سه بقابريه فهوم بوتا ب س كا مصد ق صرف فا طرز بر "على مرتضى حسن ورحسين رضى الدعنهم مين . جيا حصرت اللي كارويت عدرة مخصرت القلاجب ترار أفر ك عدمجد بيل أيقا رات میں مفزت فاعمد رفتی القدمنیا کے گھر کے سامنے ہے گزرتے ہوئے ہوا قروب من الصلوة يا أهل البيت إنَّمَا يُريدُ اللهُ لِينْهِ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبِيتِ ويُطَهُّرُ كُو تَعَلَّهِمُ أَاسَ روايت وَرَيْدَيُّ فَيْ اللَّيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُعَرِّت ام سكر رضى المد عنها روايت كرتى ين كر ( يك ون ) من أ مخصرت اللها كالي ين ( گر میں ) بیٹی ہوئی تی کہ خوم نے آ کر بتایا کہ تی رضی مند عند اور و عمدرضی مند عتب باہر وروازہ پر کوڑے ہیں۔ محضرت کا بیات کر ایدی کر) جھ سے فرماید کہ تم یک کررے ہوجاؤ چنا پیریس گھرے کیک گوشریل چل گئی۔ ملی رصی مقدعتہ ورہ عمر رصی المتدعنیا اندر مستنظ اور ن کے ساتھ حسن وحسین رمنی مندعنی بھی تھے جو س وات شفے منے منتھے۔ آ محضرت میں اور مسین کو مفوش مہارک میں بھی ہواور کیا ہ تھ سے بی رہنی اللہ عنہ کو اور وومر سے ہاتھ سے قاطمہ رہنی اللہ عنب کو پیئز کر ہے بدت ے چنایا ایکر آپ النظام فی و و کالی کمل ان سب پر تشکی جواس وقت جم مب رک پر تھی وراز والا خداور ایرمیرے ال بیت میں جھے کواور میرے الل بیت کو پی طرف بد

CLITY SERVESSES SECOND SOUTH SECOND SOUTH SECOND SOUTH SECOND SEC

یا ، ن نتی که جب کی معامد علی ۱ وفر میل آنها ایک دوسر بسدگی مخاطعت و تحمد یب كرت اورايك دومرت يرتكم وزيادتي كالزام عائدكرت توة حريش سية ية گھروں سے باہر کل کرکسی خاص فگنہ ہر جمع ہوتے ور یک دوسرے کے خلاف مدہ عا كرت الك دوسر عر حنت مي و و ول دع والله على على على على جو الله ناحق پر ہو یا فل کم ہو س پر هنت جھیج ۔ پس جب نصاری ( مسیحیول ) نے دیں ، سارم یا تر من کی تھانیت وصداقت کے بارے میں آ مخضرت ملائق سے بحث ومراحثہ کا درو رہ کھو، اور تغیرا ساام کی خالفت و تکذیب کی تو اللہ تعالی نے آ تحصرت ملی اللہ ندكورة بالدا ميت كور بيرتكم دياكة ب(منتقام) ال ميميول كومبابدكي دعوت ويج ادران سے کہتے کہ آفر برمرع مرایا فیصد کرایس کدہم میں سے کون حق بر ہے اور کون ناحق پر - چنانچيراوينو سيس آتا هي كهاس آيت كهارل جوت ير تخضرت الآتين ہے عزیز ترین اور قریب ترین اہل بیت کو ہے کرمہبلہ کے سے اس طرح نگے کہ حفزت حس ورحفزت مسين كوجوال وقت بهت چهوث چهوف تھے سے تاثیا کے م و بیں اغلی رکھ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی انقد عنہا آ پ انگیٹی کے پیچھے تھیں اور حضرت علی رض الله عر معزت فاطمه رمني الله عنها كے يجھے تھے۔ آئصرت اللي في ن سے فر ما يا كريس جب مبهاريس و عاكر دور اتوتم سب ل كرا مين كرن مسيحور على بيشروك تظران تورنی چیرول پر پر ی تو، بے ساتھیول کو فاطب کرے ب حتی رہوں اٹھا تم پر افسوس ہے میں تو ان ٹورانی چرول کو اید دیکھ رہ ہوں کہ اگریہ وگ خدا ہے ہیں ورخواست کریں کہ یمباڑ کو س کی جگہ ہے اکھیٹر و ہے تو الیقیس غد ( ان کی ورخواست قبول کر کے ) پہاڑکواں کی جگہ ہے کھیڑو ہے گا گھراس نے پُر زوراندار ٹیل سینے ساتھیوں کومشورہ ویا کد ( ن وگوں کے ساتھ مبابلہ ہر گز شہرتا ورنہ جز ہے اکھاڑ ویے جاؤ گے۔ آخر کاران سیجیوں نے آتحضرت مائیکا کے ساتھ مہالہ نہیں کیا اور یز یہ تبول کر کے آتخضرت ملی قیام کی سیامی اطاعت یہ محبور ہوئے اسکیں ، ن کے ندر

منالى دُلهر المُرْفِينَة المُرْفِية المُرْفِية المُرْفِية المُرْفِق المُرْفِية المُرْفِق المُرْفِق المُرْفِق ا

من قب بس كر ت سے حاديث من دارد بيل س كر بناء ير ال بيت و دوت كا خصوصى الله يون ال ميت و دوت كا

یادر کھے اسل بیت کی نسب سے ان کا تعلق بھن ہو ہشم ہے بھی ہے ور ملی رضی اللہ عدوی طرید رضی اللہ علی اللہ علی اور براتیم بن رمول اللہ کا اللہ اللہ علی ہے۔ مدوی مرین اللہ علی ہے۔ مدوی رین اس علم من علی حضرت اللہ بن من دی اس علم اللہ علی ہے۔ مدوی رین اس علم من علی من دی اللہ اللہ علی ا

وعن سَغد بن ابى وقاص قال لمَا برلتُ هذه الله عَقْلُ تعالَى الله صلّى الله عليه وسلّم عليه وعاصمة وحسب وحسينا فقال اللهم هولاء الحلُ بينتى

## آيت مباہله اورابل بيت:

ال آیت کو آی میں مبلل الکہ جاتا ہے۔ مبال کا لفظ بھل یا بھات ہے بنا ہے جس کے معنی دوسرے پر جس کے معنی دوسرے پر جس کے معنی دوسرے پر معنی دوسرے پر معنی دوسرے کی دوسر کرتا۔ اس مغیرہ کو اواکر نے کے لئے اہتھال کا معنی بعد بیس سی فظ والبنھال کا طاق ق اس دیا پر کیا جائے لگار محمول کو کی ہے معنا تھا اسکان بعد بیس سی فظ والبنھال) کا طاق ق اس دیا پر کیا جائے لگار محمول کو ک

CALLY SEEMS SEEMS SEEMS SEEMS WITH A SILVERY WAS A SILVERY

مسن بان می آھے ور آپ کو گئی اس کو اپنی کملی کے ندر سے پی پر حسین اس اور آپ کی بیٹر اور آپ کو گئی اور آپ کو گئی اور آپ کو گئی میں کے باتھ کملی کے اندر سے بوالی کا طریق اند عنه آئی اور آپ کا گئی گئی ایر کا گئی کم بھی میں ہے ہو ور پر می گئی گئی ایر کا گئی گئی گئی میں ہے ہوار پر اللہ لیکٹ ہوٹ کا الرجس اندر سے بواار پیر آپ کو گئی اللہ لیکٹ ہوٹ کا گئی الرجس اندر سے بواار اللہ کی گئی ہوٹ کا گئی اللہ لیکٹ ہوٹ کا گئی ہوٹ کا الرجس اندر کا کھی گئی اللہ لیکٹ ہوٹ کا کہ اندر کا بوال اور برائیول کی کی بلیدی (اور فیر اخلاقی و فیر اضافی باتوں کو میں کہ کو ایس کی کھی اور میں کہ کر اور کی باتوں کر کھی ہوئی کو ایس کی کا مورہ ہوئے گئی ساف رکھے جیسا کہ پاک معاف رہنا جو بیٹا کہ اگر اوگ

اً رآپ کی الی حالت بہتر بہتر نہیں چر بھی حتی الامکان شوہر کے

مین بھاتیوں کے ساتھ صلد رحی اختیار سیجے:

الشراوجل ارش وقرما تاہے:

منائی فالی جا اس م نے تھی وابستی اور من سے نیس تھی میں لئے وود اس کا اس م چونکہ اسلام دور پینیم اس م نے تھی وابستی اور من سے نیس تھی میں لئے وود اس کا اس م میں واض ہوئے سے محروم رہے یک روانے میں سیامی میں ہے کہ بعد میں رموں کر پیمنا پیلائے فرمایا تھ کہ مروہ ہوگ مہابلہ کرتے تو تیجہ کے طور پر ان کی صور تیل میں ہوئر بھروں اور موروں کی مجوج تیل مام بیابان وجھل کے بی آگ ہوجا تااور

دوآ گ شاصرف ان کوہم کر کے مرے سے فیست و نابود کر دیتی بلکہ درخوں پا پرندوں تک کوجوا ہ تی۔

فره نبردار بيو!

آپ نے پڑھ لیا کدر کھنے جب میا ہے کا والٹ آ یا تو ٹی کر می الظّیلاً آن کو ساتھد سے کر میابد کے لئے چنے کو تیار جوئے۔ بیار شتے بہت جمیت ایکٹے بیل ان کی قدر سیجنے ، جات ایاں اسٹر میت بیس پروان چڑھ میں قو قدر کرنا میکھنے جا ہے شوم ہی کی فوشنودی کی خربو

وعن عآئِشة قالت خرج النبي صلّى الله عليه وسلّم عداة وعليه مرط مُرخُلُ مِن شَعْرِ السّود فجآء الحسل بن علي وادخلة ثمّ جآ ، الحسين فادخل معة عمّ جآ ، فا طمة هاذخلها ثمّ جآ ، على فادخلة ثمّ قال إنّما يُريدُ الله لين ها عدلُم الرّجُس أهل البين ويُعهر كُمُ تطهيرًا (رواه مسلم)

صحیح مسلم کتاب مصافل العسجاییة باب مصافل اهل بیت النبی تن مسلم الا العرب النبی تن مسلم العسم التا الله علی علی الله علی علی الله علی اله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله

جس المرمين آكى بين اس كے بيروس كا بھى خيال ركھنے

ا ہے یا دسیوں کا خیال رکھواں کے ساتھ کہتی وجی برتا و سرواور ٹیے سعوے رکھوا خواه و وقرابت دار بول يا نه جول فراه وومسلمان جول يا يبود ولصراني جول به بيم كها حميا ے سور دی لقربی سے مراد ہوگ ہے ور جار لغیب سے مراد ریتی سفر ہے۔ یا وجوں کے تی کے سعید میں جہت کی حدیثیں میں۔ پکھائ سجے مسند جر میں ية رسول القدار ماتي جي جي حضرت جريكل يزوجيون كوري بيل يبيان تك وصيت وليحت كرت رب كد مجھے كمان او كرش يديہ پڙوائيول کو ورث وہ اوي گاؤره بنتا ہيں بہتر ساتھی دینہ تق کی ئے ز دیک وہ ہے جو پے ساتھیوں کے ساتھ خوش سوک ہواور یز اسیوں میں سب ہے بہتر اللہ کے نزو یک وہ ہے جو ہمیں ویں سے ٹیک سلوک او و کر تا ہو فرہاتے میں اٹسان کو ہرگز شہ چاہیے کدایئے پڑوی کی مسودگی کے بغیر فور شم میر ہو جے ۔ایک مرتبہ کے صحابہ ہے سوال کی زنا کے بارے جی تم کی کہتے ہوا او کوب ے کی وہ حرام ہے۔القداوراس کے رسور گانتائے سے حرام کیا ہے، ورق مت تک حرام ی رے گا۔ آپ طال اُنٹو کے کہا سنواوی عورتوں سے زنا کرنے والا اس تحص کے گناو سے کم گنجگارہے جو بینے پڑوی کی عورت ہے زنا کرے۔ پھرور یافت فرمایا تم چوری کی نسست کی كيتي بو؟ انبول في جو ب ديا كرا سي محل الله عن في في اوراس كرمول كاليات حرام كي ب وروه قيامت تك حرام بي آب فرهايا سنواول كمروب سے چورى كرن والے کا مناوال مخفل کے گروے لکا ہے جوائے پڑوی کے گھرے پکھی چ کے معیمیں کی صدیت میں ہے حضرت اس مسعود میں لکرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوٹ گناہ مب سے يو بي ١٦ پ الكين أن وروي يدكم الله كرس ته شركي الله الله عن مداى يد ف مجے پیدا کیا ہے۔ یس نے یو جھا چرکوٹ اعفر ما ساکھ این پروس کے قوارت سے ساتھونا كرے رايك نصاري سحالي فرماتے ہيں بيس آتحصرت مسى القدملية وسلم كي خدمت بيس ن ضرة و نے كے لئے گھر سے جدرو ہائے كرو كھنا ہول كدا يك صاحب كر سے إلى ور

منالى دلى المراكة المناكة المراكة المراكة

صلدرخي کي ترغيب:

مدج رك الخال في عروت فالحم ويناب اور ين و حيدت وي وفر والب اور بے ساتھ کی کوشر یک کرے ہے رو کتا ہے۔ اس کے کہ حاق رو ق اعتیاں ہے و یا تمام محکوق پر ہر دفت اور ہرجاں میں اتحام کی پارٹ کرنے وہ اصرف وہی ہے تو ل کُلّ عهادت بھی صرف وی ہوا۔ حضرت معالاً ہے جب رسوں بندسلی اللہ بدیہ ہسم فرمات مين مات يو مدتدن كالل بندون يركيا به "سياجو ب ديناتي الله اور س کار بول الله رودہ جا ۔ واسے ایس سے اللہ نے قرباد سے کہ دو ک کی عیادت کریں۔اس کے ساتھ کی کاشریک ندھمبر کمیں۔ پھر فرمایا جائے ہو جب يئر سے ياكرين تو ل كاحق اللہ كا ذربه كيا ہے؟ ياكد النين وہ مذاب بدكر سالي فرما تاہے اول باپ کے ساتھ احسان کرتے رہووی سب ہے ہیں۔ تب رے مدم ے وجود میں آئے کا قرآن کر یم کی بہت کی آیتوں میں مذہبی نا وقع لی نے اپنی عبوت کے ستھ ای ماں وب سے سلوک و حسن کرنے کا تھم ویا ہے۔ جیے قَرَهُ وَ الْأِنَّ الشَّكُولِيُّ وَلِوَالِدَيكَ ﴾ فقال ١٥٠) ورا أَقْصَى رَبُّكَ أَن لَّا تَعَبُسُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَ الْمِنْسِ إِحسَامًا أَوْ (١٠, ١١، ١١) يه ب يحق بيد بيان فر ، كر پُرهم و يتا ہے ك ا بيخ رشته و رول بي محى سوك و حمان كرية رابو حديث يل بيمسكين كوحد قد و یہ صرف صدقہ ای ہے۔ لیکن قریبی ،شتہ دارکود بنا صدقہ بھی اور سدر حی بھی ہے۔ پھر فر ما یا کدید بیسوں کے ساتھ تھی سلوک و حسان کرو۔ س منے کداں کی فیر کیم کی کرے الأال كم مريميت مع يقد يجم نه ويدال كما زوفرك الله الأس عجت کے ساتھ کل سے بااے و ، ن کے سر سے اٹھ گیا ہے۔ پھر مسکینوں کے ساتھ نیکی کرنے کا درشاد کی کہ وہ حاجت مند میں خان ہوتھ میں محتاج میں۔ ایک ضرورتی تم بوری کرواں کی احتیاج تم رفع کر ان کے کام تم کردیا کرو رفقیر اسکین کا يرايان موره برأة كي تغير بس آئ كالان شروالله تعالى \_ الى ذابى المستوالة المستولة المستوالة المستوالة المستوالة المستوال

حدیث طبرانی على ب كدرمول الشاط القامية وصوكيد و ول ف آب ك ياني كولين ورمناشروع كيابة بي في في يد كول كرت بداء تبول في كما القد ورس ع رسول کی محبت میں ۔ " پ التی الم فر مایو جے بدائے معدم ہوتا ہے کداللہ وراس کارس کا سے محت کریں تواہے جائے کہ جب بات کرے چے کرے اور جب مانت دیا جائے تو ادا کرے۔(تھیر ان کثیر) میں باحدیث پہلی برحم ہے۔لیکن اکل جمعہ اس کا سبوار وعمی ہے۔جس کا حقیقی تعلق اس سئلہ سے ہے۔وو سے کہ اسے ج ہے یو وی کے ساتھ سنوک واحسان کرے محمیار ہوئی حدیث منداحمہ میں ہے کہ تی مت کے دن سب ہے پہنے جو جھگڑ اللہ کے سامنے جیش ہو گا وہ دو پڑ وسیوں کا ہو كاليرهم وتاب صاحب لتحب كر ته سوك كرا كار ى عراد ببت ے مقسرین کے فزدیک محورت ہے اور بہت سے فرماتے ہیں مراد سفر کا ساتھی ہے اور یمی قل ہے کہ اس سے مراود وست اور ساتھی ہے۔ عام اس سے کہ عربی ہویا قیام کی جا سے بیل ۔ این میسل ہے موادمین نے اور پیلی کے جوراہ گزرتے ہو مے تفہر کی ہو۔ پاک گرمیمی ن ہے بھی میدمراو ف جائے کہ سفریش جائے ہوئے مہمان بنا تو دوتو ل ا كِيهِ وَكِيرِ إِلَى الإِرابِيان موره برأت شِن آربا منها نَتَا والله تعالى -

۔ سرراون کام والیول ہی پیرغصد ندا تار تی رہے

فر ، نبردار بچيو!

رب ہر سیب و گوں سے صدرحی کے تکم کے بعد پڑیسیوں کا تھم ارش و ہوا اور اب یہاں پر فد مول (آج کے دور یس گھر بیو مار ز ما کیس کے بارے بیل ہوایات میان فرمائی جارہی جیں کہ ان کے ساتھ بھی نیک سلوک رکھو۔ س سے کہ وہ فریب تو تمہار را کا ال اختیار ہے۔ تو تمہیں جائے کہ اس پر تو تمہار را کا ال اختیار ہے۔ تو تمہیں جائے کہ اس پر تر تمہار را کا ال اختیار ہے۔ تو تمہیں جائے کہ اس پر تم کھا کا دراس کی ضرور بیات کا خیال رکھو۔ رسوں کر پیم سلی التدعیہ وسم اتو اپنے مرض

مثالی ذاہدن بھی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور یہ تمل جو دبی ہیں۔ دیر ہوگی یہاں تک کہ مجھے اس میں اللہ علیہ وسلم کھڑے جیل اور یہ تمل جو دبی ہیں۔ دیر ہوگی یہاں تک کہ مجھے میں اس میں است اور یہ بیت ویر تک کھڑے میں میں تو یہ بیت ویر تک کھڑ رکھ ۔ بیس تو یہ بیت ویر تک کھڑ رکھ ۔ بیس تو یہ بیت ویر تک کھڑ رکھ ۔ بیس تو یہ بیت ویر تک کھڑ رکھ ۔ بیس تو یہ بیت ویر تک کھڑ اور یہ بیت کے موال کے ۔ بیس ویر میں ویر بیت کے موال کے ۔ بیس ویر میں ویر بیت کی مور کی تعقید کر تر ایک تھی در میں ہو کے موال کے ۔ بیس کو وہ کہ کہ تاریخ کی مور کی کھڑ اور یہ بیت کے مور کی کھڑ اور یہ بیت کے در میں اس تک کے در میں اس کے حقوق بیان سے کہ کھے خیال ہوں کہ عالیا گئی پڑوی کو وارث ہی کھڑا دیں اس کے در میں ہوں کے در میں اس کے در میں اس کے در میں ہوں کے در میں اس کے در میں ہوں کے در میں ہوں کے دارت ہی کھڑا دیں کے در میں ہوں کے

مسدعبد بن تميد بيل ب حفزت جار بن عبدالله فرمات بي ايك مخفى عوان مديد سے آيا۔ ك وقت رسول مدم اليون اور حفزت جريل الى جگر قماز يا هدي منے۔جب جنازہ کی تر ریاحی جاتی ہی۔ جب آپ فارٹ ہوے تو س مخص نے کہا حضر ما النائم على من اومر مون شخص في الأحديد في الألب في الألب في الما تم في الما الم في المين و یکی ؟ س سے کہ بال ۔ فرویا و نے بہت بری بھر ٹی و کھی ہے جہ بال تھے بجھے يروى ك برسه يل وصح كرت رب يجمع خيال بواكه فقريب اسه و رث بنادين محدا فوي مديث يزادين بارين برحسورملي مدعب وسم فرمايد يردى عين فتم كي بيل ايك حق وال يعنى اونى ووحق واسد ورتين حق والي يعنى اعلى -ایک حق والا وہ ہے جومشرک ہواور اس سے دشتہ داری شہور دوحق و لا وہ ہے جو مسلمان مواور رشد وارد مور ميد على اسوم دومر على يروى كا يرس ور و و و و و و و م مسى ن بھى بوير وى بھى بو اور شخة نائے كا بھى بوتوش اسوم حق بر يكى حق سرری تی تی جی ال کے اور کے ۔ فول صدیث منداح می ہے حفرت عاکلا عائق مول قر كے بجوا أرا؟ آپ تُلْكُلُمُ في أربايا جس كا دروازه قريب بوا ديوي

ساس سرکوعزت و بھے پورے گھر میں آپ کی عزت ہوجائے گ

وعن أَسِر قال قَال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم ماكْرم شابُ شيْحُ مِنَ اجْل سِيَّهِ إِلاَّ قَيِّصَ اللَّهُ لَهُ عِند سِنَّهِ مِنْ يُكُرِمُهُ

حامع الترمدى الكتاب البراباب ما حاء في اجعلال الكيراح ٢٠٢٣.

اور حفزت السرح التدعشكة جل كدر مول كريم الأفراك عين قراط والمحتج جوال كدر مول كريم الأفراك عين قراط والمحتود على المرك والمحتود على المرك والتحت كوالم التدقيق في المرك والتاسي كوفت كوالية القدائل المرك بوها بي القدائل المرك بوها بي كوفت كوالية المتحف كونتين كروية الم

اس حدیث کے ذرایعہ گویا سی حقیقت کو واضح کی تلی ہے کہ جوقفی دومروں کی تعظیم و خدمت کی جی ہے کہ جوقفی دومروں کی تعظیم و خدمت کی جی تی ہے اور جو لوگ اپنے برار کوں کی تعظیم و خدمت کی جی تعظیم و خدمت کی جی تعظیم و خدمت نہیں کرتے اور اپنے براے بوڑھوں کی تحقیر کرتے ہیں وہ اپنے برا مالیے میں اپنے جھوٹوں کی طرف سے ای تحقیم و مذیل اور ب وقتی سے دوجار بوتے ہیں۔

س ارش دِگرای میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس جوان کی عمر در نہ ہوتی ہے جواپنے ہوئے بوڑھوں کی تعظیم وخدمت گرتاہے۔ مثالی ذایس با ما این این ما این با ای الموت بن بھی اپنی اُمت کواس کی وصیت قرما محظے قرماتے ہیں ہوگو انمار کا ور غد مول گاخوب خیال رکھو۔ ہار بار فریائے رہے۔ یہاں تک کدر بان رکنے لگی۔ متد كى صديث ين إ آ پ قره ت ين تو حود جو كهائ ده بحى صدقة ، وجو ي بجول كو کھنے وہ بھی صدقہ ہے جو اپن وری کو کھلاتے وہ بھی صدقہ ہے جو اپنے فادم کو كالناء والمحى مدقد ب-مسلم ثل بك كرحفرت الناعم في أليك مرتبدات واروند ے فرمای کدکی غلاموں کوئم نے ان کی خور ک دے دی؟ س نے کہا اب تک نہیں دى فراما جا و د د كر و در سول الله التي الم ما يا ب ال ن كو يكي كناه كافى ب كرجن كي خوراك كاوه بالك بان بردك ركھ يمسلم ميں بملوك باتحت كا حق ہے کہ اے کھا یا بالیا پہن یا اور حمایا جائے اور اس کی طاقت سے زیر دہ کام اس سے ندی جائے۔ بخاری شریف میں ہے جب تم میں کی کا فادم اس کا کھانا الے کر آئے تو تمہیں چ بے کہ گرماتھ بھا کرنیس کھلت تو کم از کم اے مقرود لقمددے دو۔خیال کرو کہ اس کے پانے کی گری اور تکلیف ای نے اٹھائی ہے۔دوسری روایت یں ہے ای ہے تو یہ کدا ہے اپنے سرتھ بھا کر کھنا کے اور اگر کھنا کم بولو لقمہ وولقمہ ہی دے دیو کرو۔ آپ فرماتے ہیں تمہر رے غلام بھی تمہارے بھوئی تیں۔اللہ تعالی نے انہیں تمہارے وقت کرویا ہے۔ یس جس کے باتھ سے س کا ہمائی ہو۔اے اپنے کھائے میں سے کھل نے اور اپنے مہنے میں سے بینائے وراید کام نہ ے كدوه عدى جو جائے اگركونى اليابى مشكل كام آيا عداؤ خود بھى اس كاس تھ دے۔( بخاری دسلم)

پیر فر با کہ خود بیں 'متبقب متکبر' خود پند ہوگوں پر پٹی فوقیت بتنانے و ، 'اپنے آپ کوئو لئے والہ اپ تینن دوسروں ہے بہتر جانے ، الا اللہ کا پنند بیرہ بند وسیس ۔ گو دہ اپ آپ کو بڑ ' سمجھے' لیکن اللہ کے ہاں وہ ذکیل ہے۔ وگوں کی نظروں میں وہ تنقیر ہے۔ بھل کئن اند چر ہے کہ خود تو کسی ہے سوک کرے تو پتاا حسان اس پررکھے ۔ لیکن

منالى دُلهِ المُعْلَقِة المُعْلِقة المُعْلِقة المُعْلِقة المُعْلِقة المُعْلِقة المُعْلِقة المُعْلِقة المُعْلِقة

معقوں سے بیک بزرگ تھے جومعر میں سکونت پزیر تھے وراں کا بیک مرید تی جو خراس میں رہت تھ ایک مرتبہ دو مرید اپنے شنخ کے یا ک پکھ دان رہنے کے سے خراس ن سے چل کرمصر پہنچ اور وہاں کیک طویل مدت تک شخ کی خدمت میں رہا تھی دنوں پکے دومرے بروگوں کی جماعت اس کے شخ کی زیارے کے ہے آئی تو شخ کے اس مریدے اشارہ کی کدال بزرگوں کی مواری کے جانورتی مود دان کے بال ہے چلا کی اور ن جانورول کی محرانی کرنے لگار محراس کے دل میں بیدوسوں پیدا ہوا ک میں جو اتی دور درار کا سفر طے کر کے اُٹ کی ضدمت میں کیا تھا ہا اس کا تھجہ ہے بہرص جبوہ بزرگ ن فی کے وی سے بطے کے اوروہ مرید سے ور کی فدمت میں حاضر ہوا تو امہوں نے کہا کہ عزیز من اس وقت میں نے حمہیں ن بزرگوں کی مواری کے جانوروں کی دیکھ بھال پر جوشھین کیا تھا۔ تو اس کی وجہ ندمعموم تہا رہے وں على كي وصوسه بيدا بوا به گاليكن اتنى بات يا در كلو كه تهبيل اس خدمت كا بهت بز جريد کا ور عقریب امتد تع فی تنہیں اس ورجہ میر پہنچائے کا کہ تمہاری خدمت میں بوے بڑے بزرگ اورا کابر آئیں گے ور پھر ضدا کی طرف ہے تبیارے یو ک سے لوگ مقرر کے جائیں گے جو ن منے والوں کی خدمت کریں گے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہان ﷺ نے جو کہا تھ ووسیح جابت ہو وراس مخص کی مار قات کے لئے آئے واے بڑے بڑے بر کوں کی کثرت کی وجہ سے بھیشد اس کے درواڑے پر فچراور محوز ول كاليك جوم رباكرتا تفي

خود اس صدیت کے راوی حفرت انس رمنی للد عندر رول فد الا ترفی کی خدمت کے سلط بیل و یہ و د ایل کے بڑے بڑے بڑے ہو و می م سے نوازے گئے چنا نچہ جب وہ آ تخصرت کی فدمت بیل حاضر ہوئے ہتھ تو اس وقت ان کی عمروس سال تحی ور جب تک سنخضرت کی فدمت بیل حاضر ہوئے سے تو اس دقت ان کی عمروس سال تحی ور جب تک سنخضرت کی تخریف فر ما رہے من کی زندگی کا سرا وقت حضورت کی تحدید تو بیعط حضورت کی شرف موں ہوتا رہا اللہ تو کی سے ان کو یک بری نعمت تو بیعط

صرف س س مسر بی نہیں بلکدان کے بہن بی تیول ہے بھی اچھی اچھی سوک رواد کھئے:

ور يم الكي كافره بي عال شات ب

وعن عبد لفطلب بن ربيعة أن العباس بحل على
رسُول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مُعْصباً وَالْعِدَدُ عدال
ما أعْصب قالَ يرسُول الله ما لنا ولقُريشِ أدا تلافوا
بينهم تلاَقُوا بؤجُوهٍ مَّيْشرةٍ وإذا لقُول تقولات مَن دبل
فُعَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى
حمرُوجَهُهُ ثُمَ قَالَ والدِي تعسى بيده لا يدهُلُ قبب
رجل الا يُمالُ حتَّى يُجبُّكُمُ لله ولرسُوله ثُمَ قال النَّها من اليها
النَّسُ من أدى عمَى قعد دابي قبنُما عمُّ الرُحْن صِدو

. حامع الترمدي! كتاب مئاقب عن رسول الله! باب معاقب المعاس بن هيدالمعلب! ح ٣٦٩٦

" اور حضرت عهد المطلب بن ربیعه وضی الله عنه بیان کرتے میں کا ( کیک ا ن ) ٹیل رسول کر بم سالیّتی کی خدمت میں بیٹ ہوا تھ کے حضہ ہے میں س رضی

مند عن مصريش مجر سے مسال من اللہ عن کی ہے کوئی ایک 7 کت کروی تھی یا ان ایک بات کر دی تھی جس سے حضرت عباس منی مند عند کو مخت علیہ آیا ادر ای فعد کی عامت میں وہ آ محضرت کا بھا کے یا ت ۔۔ خصرت لاتيان يوي كركوبات وش الخرجي بالمعاوي الم خصد آرم ہے؟ حضرت عرس رضي الله عند يولے اے الله كے رسول عارے (لین بن باشم) اور (باتی) قریش کے درمیان کیا (بیگا گی) ہے ا جب دہ ( قریش ) آپس میں ملتے ہیں تو کشادہ رو کی ہے ملتے ہیں اور جب ا مدے ساتھ مع بی تو اس طرح نیس معے۔ رمول کر یم اللہ ا ( حفرت عباس رمنی الله عند سے بیہ بات می تو ال قریش کے اس بر ہے رادیدیر) خت خصر ہوئے بہاں تک کہ خمد کی شدت ہے آ سے النظام کا چرو مراب من ہو گیا کھ ) مصرت عباس بیٹی اللہ عدے فی طب ہو کر فرمایا متم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کمی فخض کے در يس يون طن تبين موگا أمروه تم ( ال بيت) كوانداور مديك رسول كي مجت وخوشتودی حاصل کرنے کے لئے دوست نہیں رکھے گا"۔ اور مگر الرباني الوگو البون و البات التحقيق ہے تحقوص ميرے بيتي او ستايا اک الم الروي المحك وستريد كي مندك كالي ال كي بال كرو متد الاتا الم (ترندي) اورمصالح بن (عبدالمطلب بن مبيدكي جك ) مطلب بن ربيد ے ( حکر تی عبد اصل ای رہدای ہے جوڑ مذی نے قل کیا ہے "ال

جس نے میرے بچیا کومتایا اس نے جھے کومتایا:

یا تا معتی بیات مراو ہے اوال سورت میں رشور آرای کو شد بیرترین وطید پا محل کیا جائے گا گا۔ محلول کیا جائے گا یا کال ایمان مراو ہے اس صورت میں کہا جائے گا گا۔ آ خصرت الله ایمان رشاد کا مقصد افت تا کید کے ساتھ اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ

مثالی دلیس مثالی دوست مثالی دوست المقدید تسد معمور کے فیران ماکال کر دوست نفیس موکن -

ں س کواٹی ماں جتناحتر ام دیجئے وہ آپ کو پی اواا دے بڑھ کر

ع من الله كان

الشرعز وجل في قرآن شي ارش وقر ما يا

الإواد أحَدُما مِيْفَاق بَرِنْ إِسْرَاءِ يُهَلَ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

راثبتره المما

مالى دُور المسلكة المس

گے۔ پیرفر مایالوگوں کواچی ہات کہا کرو۔ لفنی من کے ساتھ زم کلا ی اور کشاوہ بیش نی ئے ساتھ چیش آیا کرو بھلی ہاتو کا تھم دو۔ برائی ہے روکو مطرت حسنٌ قرمات میں جمال کا تھم دو برائی سے روکو۔ بروباوی ورگز راور خطاول سے معانی کواپن شیع و بنا وريبي اچھ فلق ہے جسے افتی ركرنا جا ہے . رسول الله صلى الله عليه اسلم فر ماتے جيل-المجلى چيز كوحقير نه مجلوب اگر اور پيكن شامو يختي و اپنے بھا تيوں سے بشتے ہوئے چيرے ے واقات و كري كرور (مند عمر) ايل قرم ن كريم ن يد بي عب د كالحكم ويا-پھر د گول کے س تھ جھلائی کرے کا۔ پھر اچھی بات کہنے کا۔ پھر بعض ہم چیزوں کا ذکر سمی کردیا کہ نمازیں پڑھو۔ زکو قادو۔ پھرفبردی کے ان پوگول نے عبد تھنی کی اور عموما نافر مان بن محے مرتمور بے ہے۔ اس أمت كو يكى ميكى مكم ديا مي - قرمايا الرواغيدو لَنَّهُ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْئًا وَبِالُوالِدَيْنِ إِخْسَانً ١٠ (الله، ٣٦) الله في عبادت كروياس كے ساتھ كى كوشر يك ندكرويال باب كے ساتھ رشتہ و روں كے ساتھ فیموں کے ساتھ اورمسکیلوں کے ساتھا قریت در پورمیوں کے ساتھا جنی یز دسیوں کے ساتھ ساتھ و اور کے ساتھ مسافرول کے ساتھ الوغذی ندمول کے سرتھ سنوک احسان محمل کی کیا کرو۔ یا در کھوتکبر اور فخر کرنے والوں کو خدا پہند کیل كرتا\_الحمدالله كمديياً مت به نسبت اورامتوں كے ان فرہ نوں كے وستے ميں ان م عمل بيرا ہوئے مين زياده معبوط ثابت ہو گا۔

برونت وساوس میں مبتل ره کرشو ہر کی زندگی اجیران ند <u>سیجتے</u>.

شادی کیے ہوئی خاتون ف نہ تو گویودسوں کا دریابی کر بہنے گئی ہیں۔ارے بجو! کیا دوسروں کی دیکھائی ٹی پڑ کراچی زندگی تناہ کرتی ہویہ یات ہے یات وسوسے آپ کوابدرے کھوکھل کردیں گے اوریقین جانے دیا تو تناہ ہوہی گی آخرے کا بھی اللہ

> ای حافظ ہے۔ نی کریم النظامی صدیث مبارکہ ہے

مثالي دُلهر عُرِّينَا عُرِّينَا عُرِينَا عُرينَا عُرِينَا عُلِينَا عُرِينَا عُرِينَا عُرِينَا عُرْمِينَا عُرِينَا عُرْمِينَا عُرِينَا عُرْمِينَا عُرِينَا عُرْمِينَا عُرِينَا عُرْمِينَا عُرِينَا عُرَائِينَا عُرِينَا عُرِينَا عُرِينَا عُرَائِينَا عُرِينَا عُرِينِ عُرِينَا عُرْمِينَا عُرَائِينَا عُرَائِينَا عُرَائِينَا عُرَائِينَا عُرَائِينَا عُرْمِينَا عُرَائِينَا عُرِينَا عُرَائِينَا عُمُ عُمِنَا عُرِينَا عُمِنَاعُمُ عُرِينَا عُمُ مِنْ عُلِينَا عُمُ مِنْ عُلِينَا عُمُ مُنْ عُم أن الحَيْدُوا اللَّهُ وَالْحَيْدُوا الطَّاعُونَ لَهُ واللَّي اللَّهِي ١٣٦ ) اللَّيْ بم في مرأمت على رمول بيج كالله كى يى عبات كرو ورس كو ووسر معودان ياطل سے بجور سب ے بدائل مداق و کانے اور اس کے قرم حوق میں بدائل کی ہے کاس کی عبادت کی جائے اور دوسرے کی کی عبادت شاکی جائے۔ پھرجی تی لی کے بعد حقوق العبوه كابيان يور باب- بندول كے حقوق ش ماريا پكائل چونكد بهت يو بے-اى لے پہلے نکاحل بین مو ورحک ارش دے الآن الشکولی والو الدلیات) (القال س ) مير اشكر در ينه در ب و ب كا بحى حمال دن دور فرد و ﴿ وَقَصِي رَبُّتُ ﴾ ( بى سر ئىل ٢٢) تىرىدىكا فىملىيە يىلىدىكىكاس كىلسوادوس كى عباوت ند كر ورباب باب ك ساته صال سوك كرت ربو ميحيل يل ب كرهزت عبديد یں مسعود رمنی مند تھا لی عنبی نے پوچھا کا رسول القدملی لقد مدید وسلم کوٹ ساعمل سب ے الفل ہے؟ آپ نے فرمایا نم زکو دفت پر ادا کرنا۔ پوچھا کہ س کے بعد مفرمایا کہ مال باپ کے ساتھ سٹوک اور حساں کرنا۔ پوچھ چھڑکون سے قربایا بقد کی راہ میں جہا د کر نا اور یک سیح صدیث میں ہے۔ کسی نے کہا احضور طالی کم س کس سے ساتھ سلوک اور بھد کی کرول؟ آپ نے فرہ واپنی مال کے ساتھ ' یو چھا پھر کس کے ساتھ؟ فرہ یا ئی وں کے رتھ کھر ہوچھ کی کے ساتھ؟ فرور اینے باب کے ستھے۔ پھر اور قرابت داروں کے ساتھ (مسم) " بت ٹن اُلا تَعْبُدُوْنَ قرب یا اس کے سے س ش بنبت ألاتعبدوا كم مراخارياده ب- يتجرب الكن اس كمعنى من طلب كامفهوم ب- بعض او كوب ف أن لا تفعيدون مجى يزها بد ألي رضى القدات في عند اورين معودرضی نشتالی عنب سے بھی مروی ہے کہ وہ آلا تعبد اوا چرسے تھے۔ بتیم ال چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں جن کا سر پرست باپ ندہو۔ مسکین ان وگوں کو کہتے ہیں جو ا پٹی ہاں اور ہے بال بجول کی پرورش اور دیگر ضرور پات پیوری طرح میں نہ کر مجھے جول۔ اس کی مزید تشریح ان شاء اللہ اعظیم مورہ نماء کے اس معنی کی آیت میں <sup>س</sup>ے عورتوں کی بیعت:

مستح بن ری شریف میں ہے حضرت یا تشہینے فرمایا ہے جومسمان عور تیل منخضرت صلی الله عدیدوسلم کے پاس بجرت کرے آئی تقیس ن کا متحان س آیت ہے ہوتا تھ جوعورت ان تمام باتوں کا اقرار کریٹی اے حسورسی سدعید اسلم زبانی فرم و بے کہ میں نے تم سے بیعت کی بیٹیں کے بات کے باتھ سے باتھ مائے ہو ہاتم خدا کی آپ ہے میں بیت کرتے ہوئے کی عورت کے باتھ کو باتھ تھی گایا مرف ر ہائی قرما دینے کہان ہاتوں میں میں نے بیعت لی ترمدی نسائی ابن ماجد حمد وعيره ميں ہے كەحفرت اميد بنت وقيقة قراء تى بير كئى ايك عورتوں كے ساتھ بيل بھى ا الخصرت ملى الله طبيه وملم سے بیعت کرنے کے لئے حاضر بھوٹی تو قرآن کی اس آبیت ے مطابق پ نے ہم سے عبدو پیان لیا اور ہم الیسی وقر سیس حضور سلی اللہ علیہ وسلم ک نافر ان ندکریں گی و سے اقرار سے وقت فرمایا بیلی کبدلوک جہاں تک تمہاری ع قت ہے ہم ے کہا اللہ کو وراس سے رسول صلی اللہ عدد وسلم کو ہمارا خیال ہم سے مہت زیادہ ہے وران کی مہر بالی مجی ہم پرخود ماری مہر انی سے بر ساک ہم بالی مجم حضورسلی الله علیه وسلم آب ہم سے مصافحہ تیل کرتے "قربان میل بیل بیل فیرعورتوں سے مص فینیں کیا کرتا میرا کی مورت سے کہدویتا سو وراق کو بعت کے لئے کافی ہے یں بیت ہو چی ۔ ( پیر کس قدر قلاف سے ہے ناجمو نے اور وغا ہات میروں کا معمول جوائي مريد عورتوں سے پردوسی کرتے ہے تکلف ان سے یا تھی کرتے ہیں اوران کے جسم کوچھوتے ہیں الحمد لللہ جو رے اکا برے ہمیشہ مورتوں کی بیعت مسئون طریق برقر مانی) امام ترندی اس مدیث کوهس کیتے ہیں منداحد جس اتی زیادتی ادر بھی ہے کہ ہم بیل سے کی عورت کے ساتھ حضور سلی القد عبدوسلم نے مصافی تھیل کیا ہے حطرت اسيم عفرت فديج كرين اور حصرت فاطمر كي خار ببوتي بين مند حمد مين ب حضرت سمى بنت تخير جورسول التدسى المدهيه وسم كى خار تحييل اور دونو ب تحبول كى

منالى دلهى والمنطقة والمنطقة والمنطقة

# بیعت کے معالمے میں غلو کرنا

" عے اب ایک ایسے مسلے کی ورت ان لیج کہ جس میں احق واق آب کے شوہر کوکرنی جا ہے لیکن اگروہ اس ماہت کسی تخصیت سے بے حدم محوب میں یا جس بستی کو پیر بنائے میٹھے میں وہی صاحب جھوٹے اور دغا ، زبیر ك روب عل بيل جن كا معمول ب كروه سريد مورية ب يرده تيل كرتے ' ب تفلف ن سے يا تيس كرتے بيں اور ان كے حسم كوچھوت ميں (الحمد مقد مارے کابرے بمیشاغور تول کی بیعت مستون طریق پر فر ہائی ان چیزوں کی پرزور قباحت بیان فرمائی ہے۔ ای سلسد میں چونک میں نے كجه قباحتوں كى بابت سناہے اى ئے ۋراتفعيلا اس مسئلہ برروثني ۋال رہا

الشرع وجل كاارشاد

﴿ إِنَّا لَيْكُمُ النَّبِيُّ إِذَا جَآءَتُ الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِعْنَكَ

(سورة محمد: ۲۱)

اے تیفیر جب معلمان عوتیں آپ کے یاس (اس فرض ہے) آئیں کہ آب ے ن باقوں پر سعت کریں کداننہ کے ساتھ کی نے کوشریک ن کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ مد کاری کریں گی ور ندا ہے بچوں کو محلِّ كرين كي اورنه بهتان كي اور، وله نمين كي جس كوايية بالخمون، ورياؤن ك درميان ( نطقه شو برے جي جو كي وكي كرك ) مناسل اور مشروع یا تول می ده آپ کے خواف ندکریں گی تو آپ ن کو بیعت کرلیں کیجے اور ان کے لئے اللہ معفرت کیا سیجے بے شک التر فلور رحیم ہے۔

معاہدہ یو کرتے ہتے ہی وی شریف میں ہے حضرت سن عباس فرمات ہیں کے رمیس ن کی عبیر کی بم زمیں ہے سنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ اور ہ کر عمر عزاق کے ساتھ برمی سے کے سے فلے سے مجھے مار پڑھتے تھے کھ فار کے بعد خطر کتے تھے رک مرتبہ نی منل القدعلیہ وسم خطبے سے اڑے کو یا و ولکتشہ میں گاو کے سامنے ہے کہ و گول كو بني يا جاتا تقدا ورآيدان كه درميان ية تشريف لا رب شفرين كلب كه ورتول کے پاس کے آپ کے ساتھ حضرت ہوں گئے آپ نے یہ ب آئی کرای آیت ک علاوت قرمالی کھرآپ نے دریافت کی کرکیا تم اپنے ساقر در پر ٹانت قدم ہو؟ ایک عورت نے کھڑے ہو کر جواب دیا کہ ہاں حضورصنی لند عبیہ وسلم س پرمضوطی کے س تھو قائم ہیں کسی اور نے جو بہنیں ویا ر وی حدیث حصرت حسن کو پیلیں معلوم کہ ہی جواب وینے والی کون کی عور تیس تھیں پھرآ پ صلی مند مدید وسلم نے فر مایا اچھا خیر ت کرواور حضرت بدین نے بینا کپڑا بھیاہ یا چنانچ عورتوں نے اس میں ہے تکنینہ کی اور محمینہ والی انگوٹھیاں راہ اللہ ڈائیل مشداحمر کی روایت میں حضرت اسیمیر کی بیت کے ذکر میں آیت کے علاوہ اتنا اور مجھی ہے کہ نوحہ کرنا اور جا مایت کے زیانہ کی طرح اپنا بنا کا منگهارغیرمردوں کو ندد کھانا بخاری مسلم کی حدیث میں ہے رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں ہے بھی ایک مجلس بیل فرمایا کہ جھے سے ال یا تول کی بیست کروجو اس آبیت میں ہیں جو محص اس کو تبھا و ہے اس کا اجر اللہ کے ؤ مہ ہے اور جو اس کے پیکھ حد ف کر گزرے اور وہ مسلم حکومت ہے یوشیدہ رہے س کا حساب اللہ تحالی ہے ہے مر جا ہے بخش وے اور اگر جا ہے عقراب کرے حضرت عبادہ بن صامت فریاتے ہیں کہ عقبداولی میں بم بارہ محصوں نے وسول الندسی القد ملید وسلم سے بیعت کی اور انہی ہ قوں پرجو س آیت میں فرکور میں آپ ہے سم ہے بیعت کی ورفر وہ اگرتم س بر اپورے ور سے اور پینیٹا تمہر رے نئے حنت سے سے واقعہ جباد کی فرصیت سے بہنے کا سے ، بن جرم کی روایت میں ہے کہ رسول الله معنی الله ماليه وسلم فيد عصر من عمر بن وجا ب

طرف قصورسلی المترجيه وسلم كرس تلوش و كافتى بنوسرى بن نجار كر قريد على س تھیں فر ، تی ہیں صاری موری سے ساتھ خدمت نوی میں بیعت ارے نے میں مى تى تى وراى مى شرك باقول كالوكرب الدكائم مند قرري آب ملى مد عليه وسهم في فرمايا كديك سبات كالمحى قر ركروكد بين خاندول في في الت ور ال کے ساتھ وجو کہ نہ کروگ مم نے س کا بھی وقر رئید بیعت کی اور جات لکیس پھر مجھے خیاں کے ورویک مورت کو جس سے حصور صلی القد مدید وسلم کے پیاس کینجا کہ وو دریا فٹ كريل كدفيات ودهوك ندكرن سے آپ كامطب كيا ہے؟ آپ نے ارباي بيك س کا ماں چیکے ہے کی ورکوندویں مند کی حدیث میں ہے کہ حصرت عائش ایت قد املاً فر الله على الله والدورايط بنت مقيان فرا عيد الم منتوصفورهني المتدهيدوسم ال بیعت کرنے و بول میں تھی حضور سٹی انقد ملیہ وسلم ن باتوں پر بیعت لے رہے تھے اور عورتی س کا اقر در کرتی تھیں میری و مدہ کے تھم سے پیل ۔ ہمی قرار کیا اور بیعت وایوں اس ش ل مول میں بناری شریف اس حصرت، معطید اے مقول ے کہم نے ت بالوں پر وروس ام پر کہ ہم کی مراسے پر تو حد شاکریں کی حضور سلی التد علیہ وسلم ے بیعت کی اس شاہل کی اورت نے پہام تھ سمیٹ بیااور کہا میں او حد کرنے ہے ہ زرہے پر بیعت میں کرتی اس لئے کہ فعال عورت نے میرے قال مراسے پر توجہ ئر نے میں میری مدد کی ہے تا میں س کا بدلہ مشرورا ناروں گی سخصرت سلی لندعالیہ وسلم دے کن کری موش ہور ہے ور پکھے نہ فر مایا وہ چی گئیل لیکن تھوڑی دیر علی و بیل ئى در بيعت كركى معم شريف يى جى يەھدىك بدادر ، تى زياد لى جى باكداس شرط کوصرف کی عورت نے اور تھزی ام سیم بنت ملی ن نے بی یورا کی بھاری کی الارروايت ميں ہے كہ چا بي مورق ب اس عبد كو پوراكي ام سليم م مدا ثاور وبيره كي يني جوحظرت معادٌ كي بيوى تغيي اور دوعورتين دوريا الومبر وأكي بيني اورحضرت معادٌ كي يوي درائيب عورت در ني صلى لقد مليه وسم عيروا مددن مجمي عور تول مصاس بجت كا

يكرے، أن يرحفرت بندنے كياكي كوئى "رادمورت بھى مكارى كرتى ہے؟ آپ نے ر و فعیک ہے خدا کی متم آزاد عورتیں س برے کام سے ہرگز آ بودہ نہیں ہوتیں آ ب سلی اللہ عبدوسلم نے پھرفر مایا چوتھی ہات ہیہ ہے کہ اس اول دکونٹل ندکریں ہنڈ نے کہد آب نے اکس بدر کے دن قبل کیا ہے آپ جائیں وروہ؟ آپ سلی القد علیہ وسلم نے نر ، یا با نچویں میرے کہ خود اپنی ہی طرف ہے جوڑ کرے سر چیر کا کوئی خاص بہتان نہ تر اش لیں ورچھٹی بات بیاہے کہ میری تافر مانی تدکریں اور ساتواں عہد آپ نے ان ے یکی لیا کہ وہ نوحہ ذکریں اہل جاہیت کی کے مرجہ نے پر کیڑے چی ڈتے تھے مناؤی ہے تھے ہاں کواریتے تھاور ہائے وائے کیا کرتے تھے بیا اڑغریب ہاور اس كے بعض حصے نكارت بھى ہے اس سے كه وسفيان اور ال كى بيوى بهتد كے اسلام ك وقت نبيل حضورصلى التدعيد وسم كي طرف ے وفى انديش ترتفا بلكداس عيمى سے نے سفائی اور محبت کا اظہار کر دیا تھ والقداعم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ افتح مكدوات دن بيعت والى يد يت نازل مولى تي صلى مندعليه وسلم في صف يرمردون ہے بیعت کی ورحضرت عمر نے عورتوں ہے بیعت کی اس میں تنا وربھی ہے کہ اولا و كے لكى كى مى نعت ك كر حفزت بندائے فرمايا كدہم نے تو البيس بھين سے يال يوس كر بر کی لیکن ان بر وں کوتم نے قتل کی اس بر حضرت عمر صنی اللہ عنہ بنگی کی وجہ ستدلو**ٹ** ہوٹ کے این الی عام کی روایت میں ہے کہ جب ہتر بیعت کرنے آ کیل او ن کے ہ تھے مردوں کی طرف سفید تھے آیئے فر مایا جا ؤ ن کا رنگ بدل او چنا نجے وہ مہند کی لگا کر حاضر ہو کمی ان کے ہاتھ میں دوسوئے کے کڑے تھے انہوں نے ہو چھا کہ ان کی نسبت ك علم ب فرمايا جہنم كى آگ كے دوا تكارے إلى سيظم اس وقت ہے جب ال كى ز کو ة ند و کی جائے اس بعت کے پینے کے وقت کے ہاتھ میں ایک کیڑا تھا جب اول دیے تش کی ممانعت بران ہے عبد میا گیا تو ایک عورت نے کہا کدال کے باپ دادو کوتو قتل کیااورال کی اورا دکی وصیت میں ہورہی ہے بیشر و م صورت بیعت کی

علم دیا که و تورتوں سے کیس کرسول سامسی انتدالیہ وسلم تم اس پر بیعت سے جارک تم شقال كماته كو تركيد شكرون بيت يين ك سات و ول يل دهرت منده محى تمين جوعقبه بن رسيدكى بني ورحمزت عي ن كي يوى تمين بكي تمين جموں نے اپنے کفرے ریائے میں صفور ملی الله عليه وسلم کے بچے مقرت تمر الله کا بيت چرد یا تق س وجد سے یہ ن اور تق بال یک حاص بی سی تھیں کے کوئی س کو پھے ان مد سکے کی نے جب فروں من و کہنے لگی میں پچھ کہنا ہے ہتی ہوں سکن اگر بولوں کی تو اعتبار صلى التدعلية واللم يجيل يس عد ورا الرجي بين على تو مير على كاظم د وي ك يل ك يل ك وجد ال حرح " لى جول كديج في ندج وَل كر ورعور تيل سب خامول رمیں اور ان کی ، تا اپنی ، بات ہے کہنے سے اٹکار کر دیا مخر ن ہی کو کہنا پر کہ بیٹھیک ہے جب نثرک ہے بم نغت مردوں کو ہے تو عورتوں کو کیوں نہ ہوگی ؟ حضور صلی لند علیہ وسلم نے ت ک طرف دیکھ لیکن سپ سلی اند علیہ وسلم سے یکھ نہ قر مایا پھر حفرت عرف کو ن ع کردو که دومری بات یا به که یه چوری ندکری ای پر برو نے کہ میں بوسفیان کی معمول کی چیز بھی مجھی لے ساکرتی ہوں کیا خبر یہ بھی چوری میں و خل ہے یو تبیس؟ ورمیرے سے بیعد ل مجی ہے یو تیس؟ حضرت ابیسقیا ی مجی اس مجس على موجود سے يد سنة بي كينے لكے يمرے كم يل سے جو يكي يح و في يا بوخو ، وه الربي على "كيا الويالب المحى ياتى الوه وسب تيرك الشيخ حلال كرتا الول اب تو جي صلى مقد عليه وسلم ف ساف بيج ن ساكرير عدي احرة الكي قاتله اوراس كي كليج كو جير ف وال پارے چوے و وعورت بعدہ ہے سپ انہیں پہناں کر اور ان کی سے تشکوان کر اور جالت دیکھ کرمسکرا دیئے اور نہیں بنے پاس بل یا نہوں نے سکر حضورصلی الشدعلیہ وسم كا باته تق م كرمع في ما كل ب في قرماياتم وي بند مو؟ انبول في كرشت كنه لقد تقول نے معاف فرما و بے حضور ملی لقد عبید وسلم خاموش ہور ہے اور بیعت کے سدے میں پیر مگ کے ورفر رہ تیسری مات یہ ہے کدان فوروں می ے کوئی مکاری مثالی ذلیں گاہی ہے مطلب تو مشرت اہل مج کی نے بیدیوں قرمایا ہے کہ دوسرے کی واد وکو یے خود شرک طرف مدرسے کی ہاد وکو سے خود شرک طرف مدرسے کی ہاد دکھر ہے گاہی ہے ہے ہیں ہے کہ دوسرے کی ہوار کا ہو ہے ہیں ہے کہ دوسرے کی ہوار کی ہے ہیں ہے کہ دوسرے کی ہوار کی ہوار ہے ہیں ہے کہ دوسرے کی ہوار کی ہوار ہے کہ دوسرے کی ہوار کی ہوار ہے کہ دوسرے کی ہوار کی ہوار کی ہوار ہے کہ دوسرے کی ہوار کی ہوار ہے ہیں ہوار کی ہوار ہے کہ دوسرے کی ہوار کی ہوار ہے کہ دوسرے کی ہوار کی ہوار ہے کہ دوسرے کی ہوار ہے کہ دوسرے کی ہوار کی ہوار ہے کہ دوسرے کی ہوار کی ہوار ہے کہ دوسرے کی ہوار ہوار ہے کہ دوسرے کی ہوئے کے کہ دوسرے کی ہوار ہے کہ دوسرے کی ہوار ہے کہ دوس

ود او کی صریت الل ہے کہ مدعت کی آیت سے تازی ہوئے کے وقت رموں القصلي القد هيدوسم ئے فر مايا جوعورت كى قوم بيل اسے دخل كرے جواس قوم كانبيل وہ اللہ تعالی کے مزد کیے کسی مختی میں شارتیں اور جو محص پٹی اور وے انکار کر جائے ص تکدوہ اس کے سے موجود ہواللہ تھاں سے ترکر اے کا ورتمام گلوں یجینوں کے سامنے ہے رہو وڈلیل کرے گاحضور سلی اندعبیہ وسلم کی نافرہ ٹی شکریں یحی کے کا حکام بھال کی اور آ ہے کے کئے ہوئے کاموں ہے رک جویا کریں ہے شرط عنی معروف ہونے کی عورتوں کے سے اللہ تعالی نے لگادی ہے حضرت میمون فر مات میں اللہ تعالی نے اپنے تی صلی اللہ سیدوسلم کی اللہ علت بھی فقط معروف بی رکھی ہے ورمعروف بی طاعت ہے۔ حصرت این زیدفر واتے ہیں و کیولو کہ بہترین خلق رسول الله کالینیزامی فریا نیرواری کا تکم بھی معروف میں بی ہے س بیعت و ہے دن \* خصورمنی مندملیدوسم نے عورتول ہے تو حدیثہ کرنے کا اقر رکھی لیا تھ جیے حضرت ام عطیا کی صدیت میں پہلے گزر چکا ہے حصرت تی دہ فراست ہیں ہم سے ذکر کیا گیا ہے اس بیعت بی بدیمی تھا کہ ورش فیرم موں ہے ، ت چیت شاکر یں کا اس پر حفزت عدد الرحمن بل عوف نے قرمایا یا رسول المذمسلي القد طلبيه وسلم بها او قات ايسا تھي بوتا ہے ك بم تحريم وجووتين بوت ورمين تبات ين باليان مراوان س رت چیت کرنے کی ممانعت سے کیس میں ن سے کام کی بات کرنے سے تیس روک (17.31).

ابن الى حاتم بين ہے كے حضور صلى الله عليه وسلم في سى بيعت كے موقعه برخور تول كو ما تحرم مرووں ہے وہ تيل كرتے ہے منع قربايا ور فرويا بعض لوگ و وہ بحى ہوتے ہيں مح ليكن يكرس كے بعد قو ك يا يہ ستوركر ركا تاكہ جب بعث كرت كے ہے عرتى الله يوب تل قرآب يدسه وتل ن كساحة وش فرات ووان كا اقرار كرتي ورويك وساج تي بل فريان فد ب كدجو فورت ن امور يربيعت كرق کے سے آئے و ک سے بیعت سے و کہ فدا کے س تھر کی کوشر یک شکر ماغیر و کوں کے عل نه جراتا بال ال عورت كوجس كا خود له الله عاقت كرمط بل كما في يضح ور مے کو ندویتا ہوتو جائز ہے کہ اپنے خاوند کے بال سے مطابق وستور اور بقرر اپنی ص جنت کے سے کو ف و ند کو اس کا علم نہ ہواس کی دلیل حضرت بندوالی حدیث ہے کہ تہوں نے رسول المتمسى القدعيدوسلم عدر وافت كياك يارسول المدسلى المدعيدوسلم مير اے خاوند الوسفيان بخيل بين وہ جھے اتنا فرج اليش ديتے جو مجھے اور ميري اولا وكو تب فرمايد برطريق معروف س كال عاد تاك عاد يج يجي ورتير عال بجول کو کھ بت کرے (میجیل) اور وہ زناکاری ندکریں جیسے امر جگ ہے۔ والا تَقُونَهُو اللِّرِيَّا إِلَيْهُ كُنَ فَاحِشَةً وَسُآءَ سَيِئلًا (١٠٠ مَن سر أَثِل ١٣٠) مناك سے شجاؤ وہ بے حیاتی ہے اور بری راہ ہے حضرت سرقوں مدیث میں انا کی مزا دروناک عذاب جنم بيان كى كى مند حديل ب كدف طريدت عقيد جب بيعت ك المع من ي اورس مت کی تلاوت ان کے سامنے کی گئی تو انہوں نے شرم سے پنہا تھ اپنے سریہ ركه يو آب كو ن كى بدحيا اليمي معوم بوئى حضرت عائشت فرمايا الني شرطول پرسب نے بیعت کی ہے بیان کر انہوں نے بھی بیعت کر لی حضورصلی متدعلیہ وسم کے بیعت ك طريق او يريون او يك ين او ما روقل شاكرن كا حكم عام ب بيدا شد واو لا اكو مار ڈالنا مجنی کی می نعت ٹل ہے جے کہ جامیت کے زیانے والے اس فوف سے کرتے منے کہ نیس کیاں سے کھل نیس کے پل کی سے اور حس کر وینا بھی ، ی مما معت میں ہے خواہ اس طرح ہوکہ ایسے علاج کئے جا تھی جس سے حل تھیرے ہی جیس یا تھیرے حمل

مثالى ذليل والمحالة و

کہ غیر مورتوں ہے باتی کرنے بیل ہی مزہ ہو کرتے ہیں بیاں تک کدندی نکل جاتی باد پرحدیث بیان ہو چک ہے تو حدث کرنے کی شرط پرایک عورت نے کہافد س قبیے کی عورتوں نے میرا ساتھ دیا ہے تو ان کے تو سے جس جس مجی ان کاس تھ ا ہے کر مدلہ ضرورا تاروں کی چنانچہ وہ تنی بدرا تارا پھرآ کرحضورصلی ابند علیہ اسم سے بیت کی حفرت ام ملم جن كانام ان عورتول جن بجنبول في وحدكر في بيت كو يراكي میملحان کی بٹی اور حضرت کس کی والدہ ہیں اور روایت ٹیل ہے کہ جس مورت مے بدر کے نوجہ کی اجازت ما تکی تھی خود صنور صلی القدیمیے وسم نے وسے جازت وک تھی ا یں وہ معروف ہے جس میں نافر ، نی منع ہے بیت کرنے و لی عورتوں میں ہے لیک کا بیان ہے کدمعروف میں ہم حضورصلی الله عبیدوسلم کی نافر مانی ندکریں اس سے مطلب یہ ہے کہ معیبت کے وقت مند ند توجیل بال سدمنڈ والی کی سے ند بھاڑی ا بات وائے ندکری ابن جرم میں حضرت معطیہ سے مردی ہے کہ جب حضور ملی اللہ علیہ وسلم الماري بال مدين هي تشريف ما يُقوا يك ون آب ي حكم وي كرسب عداريد عورتنس اللان مكمر من جمع مول فجرحصرت عمرين فطاب منى الله عندكو و إل جميجا آپ دروازے پر کمڑے ہو محے اور من م کیا ہم نے آپ کے من م کا جواب دیا بھر قر ویا جی رسول التصلى التدعليدوسلم كا قاصد بول بم في كهارسول التصلى التدهيدوسم كومرحب بو اورآپ کے قاصد کو بھی حضرت عمر فے قرمانا مجھے تھم ہوا ہے کہ میں تمہیں تھم کروں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نے کرنا چوری اور رنا کا ری ہے پیٹا ای پرتم بیعت کروہم نے کہ ہم سب عاضر ہیں اور اقرار کرتی تیں چنانچہ آپ نے وہیں باہر کھڑے کڑے اپنا ہاتھ اخد کی طرف بردها دیا اور ہم نے اپنے ہاتھ اندرے ندر بی برهائے پھر آ ب نے قر ما يا المه الله گواه ره چيم جيميل علم جوا كه دونول عبيرول بيش جم اپني ها عليه عورتول علم اور جوان کواری لڑ کیوں کو ہے جایا کریں ہم پر جھ فرمش نہیں ہمیں جنازوں کے سرتھ نہ جانا جا سے حضرت اس عمل راوی حدیث فرا سے ایل عل سے ایل واوی صاحد حضرت

مالي ذاهر المستعلقة المستعلق المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلق المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلق المستعلقة المستعلقة

معطية سے يو جياعورتيں معروف ميں حضورصلي الله عليه وسلم كى نافر مانى تذكرين اس ے کی مطلب ہے؟ قرب یہ کراوح ناکریں بی ری سلم میں ہے کہ جو کوئی معیب سے وات ہے کاوں پر جھیٹر مارے وامن جاک کرے اور جا میت کے وقت کی بائی وبائی مي نے ووجم مل من سائيں اور روايت بل مي كروسوں القد سلى الله علي وسلم اس م بری بیں جو گل بھاڑ کر ہائے والے کرے بال تو ہے یا منذوائے اور کیٹر سے بھاڑ ہے بو د من چیرے ابولعلی میں ہے کہ میری امت میں جا رکا م جا ہیت کے جی جنہیں وہ نہ جھوڑے کی شب نب پر فحر کرنا انسان کواس کے سب کا طعنہ دینا متناروں سے ہوٹ عنب کرنا اورمیت برنو حاکرنے واق عورت اگر ہے تو۔ گئے مرجائے تو سے تیامت ے ون کندھک کا پیر، بن پہنا یا جائے گا اور تھجنی کی جا دراڑ ھائی جائے گر مسموشریف یں ہے رسوں الدملی القدعلیہ وسم نے لوحد کرنے و بنول پراور توحد کو کال لگا کر سنتے واليول يرسعت فر ما في مين جرير كي الك مرفوع حديث بين ہے كه معروف بين نا قرماني كرف عرادلود دركرنا بيديث زندى كاكتاب الغيرين مى بورمام ترندی اس کوسن فریب کہتے ہیں۔

كه غير كورتوں ، باتنى كرنے ميں ہى موہ بيا كرتے ہيں يبال تك كه ندى كل جاتى ہاد پرحدیث بال ہو چک ہو حدث کرنے کی شرط پر ایک عورت نے کہاند س تمیمے کی عوراتوں نے میرا ساتھ دیا ہے تو ان کے توسع میں بھی بھی ان کا ساتھ دے کر بدل ضرورا تاروں کی چٹانچدوہ کئیں مدردا تارا پھر سرحضورصلی الله علیہ وسلم سے بیعت کی حصرت ام ملیم جن کا نام ان عورتول میں ہے جنہوں نے نو حدکرنے کی بیت کو پورا کیا ملی ن کی بینی اور حصرت اس کی والد و بین ور روایت شل ب كرجس عورت ن بدلد کے تو حد کی اجازت ما کی تھی خور تعنور ملی للہ علیہ وسلم نے اے اجازت وی تھی۔ مجی وہ معروف ہے جس میں تا قرمانی منع ہے بیعت کرے والی عورتوں ش ہے ایک کا بیان ہے کدمعروف میں ہم حضور ملی القد عبیہ وسلم کی نافر ، نی ندکریں اس سے مطلب بہے کہ مسیب کے وقت مند ر توجیل یال مدمنا وائیل کیڑے نہ جا ایل ا واعے شاکریں ابن جریر میں معزت ام عطیہ سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ ملیہ وسلم جارے بال مدیند علی تحریف لائے تو ایک دل آپ نے علم دیا کہ سب انساریہ عورتكي فلا ب مكريل جمع جوب يجرحفرت عمر بن خطاب وضي التدعة كووبال بميجا آب ورو زے پر کھڑے ہو گئے اور سوم کیا ہم نے آپ کے سام کا جواب دیا بھر فر ویو ہی رسول الندسلي الشدعلية وسلم كا قاصد مول مم ع كب رسوب التدسلي القدسية وسم ومرحب مو ورآپ کے قاصد کو بھی حضرت عمر نے قر مایا محصے تھم ہوا ہے کہ میں تمہیں تلم کروں کہ تم الله کے ساتھ شرک نہ کرنا چوری اور رنا کاری سے پچناای پرتم بیعت کروہم نے کہ جم سب حاضر ہیں اور اقرار کرتی ہیں چنانچہ آپ نے وہیں یا ہر کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ اعد کی طرف برهادیا اور ہم نے اپنے ہاتھ اندر سے اندر بی بوھائے مجرآ ب نے فرمايا اسے القد كواور و پير جميل عم ہو كدونو ب عيدون الل جم اپني عائصه عور تو ب ور جوان کواری ٹر کیوں کو لے جایا کریں ہم پر جعد فرض نہیں ہمیں جنازوں کے ساتھ نہ جانا جائے حضرت اساعیل راوی صدیث فرا کے بیل میں نے اپنی و دی صاحبہ صفرت

مالي ذابي المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية ومر وطيدٌ سے بوج بھا عورتیں معروف میں حقبور صلی الله عليه وسلم کی نا اثر مانی ندکریں س

ے کیا مطلب ہے؟ فرما یا بیکرٹوح نے کریں بحاری مسلم عل ہے کہ جوکوئی معیست کے وقت اینے کلوں پرتھپٹر مارے ایمن جاک کرے اور جا بلیت کے وقت کی ہا کی دہائی ی ے وہم یل مے قبل اور روایت اس بے کدرمول ساملی الد عیدوسلم اس مے یری میں جو گل بھاڑ کر ہائے وائے کرے بال تو ہے یا منظ وائے اور کیٹر ہے بھاڑے یا والهن چیزے ابیعلی میں ہے کہ برگی امت میں جارکا م جامیت کے میں جنہیں وہ نہ چیوڑ ہے گی حسب نسب پر گخر کرنا انسان کو اس کے لسب کا طعنہ دینا سٹارول ہے ہارٹن جلب کرنا اورمیت پرلوحہ کرنے و کی مورت اگر بے توبہ گئے مرج کے تو اسے تیامت کے دن گندھک کا پیرائمن بہنا یہ جائے گا اور تھجی کی جا در رُھائی جائے گسلمشریف جی ہے رسول الله مسلی للد عدید وسلم نے قو حدکر ہے و بول پراور فوحد کو کان لگا کر ہے وايول پرلعنت فر ما كى بى جرير كى ايك مرفوع حديث من ب كدمعروف عن نافر مانى كرے مراونو حد شكرنا ہے بيرحديث تر ندي كى كتاب النفير بيس بھى ہے اور امام زندي ال كوحن فريب كيته ين-

# کلر کی چھوڑ ہے اور گھر داری سکھنے

ہے جال کی اور کی ہے وہ اور الی اسٹ ایم اسے کردی ہیں اور اس سب
عاصل وقد کارک ہید اکرنا ہے۔ مسلح سے شام تک معسوم بنیوں کورنا سلم
کے تحت پڑھائی جا کہ ان کا ڈبان اور جسم اتنا کمزود کردو کہ وہ ہے سٹیا لئے
کے قابل اور در ہیں۔ خد را اتعلیم وہ جی سے بھی ڈر را ہو جاتا ہے لیکن کیا
گرواری سکھے بنے آپ کو ہسانے ہیں کا میں ہے ہو جا کیں گی ۔ ہس کیا ہو تھا
جانا کوئی ہے نتا رہائے ہی خوطے کی آوالہ سنے والا سے

## مر وکو ثوش کرنے کا راستہ اُس کے معد و سے بہو کر جاتا ہے۔

# بم الله يزه كرك في كابتداء يجي

عن عُمَر بُن ابني سلمة قال كُنتُ عُلامًا فِي حَجُرَرَسُوْلَ الله وكانت يدي تطِيَشُ فِي الصَّخَفَةِ فقال لِي رَسُوْلُ الله



# لباس کی بابت کچھتنبیبہات

### مادُ رن في كشول مين جهنم ندواجب كر ليجيَّه:

عن ابى غريره قال قال رسُولُ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم صنّفن عن الهن النّار لم ارهُما قومُ مُعهُمُ سِياطً كارداب بقر يصريُون بها النّاس و حسادُ كاسياتُ عربتُ مُميلاتُ مُّائِلاتُ رُدُ وسهنُ كاسيمة البُحتِ الْمُعادِدُ لا مَا خُلُن الجنّه و لا يجس ريحها و ان ريحها لمُوحدُمن عُمييْرة داو دوا

صحيح مسلم كتاب الاشرية ح ٢٠١٧ -

کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہمیت

" طنال سجیتا ہے" کا مطلب ہیہ ہے کہ وہ (شیطان)، س کے کھائے پر قاور ہو جاتا ہے ( ایسٹی کھائے والے کے ساتھ وہ بھی سیس سے تھاتا ہے ) یہ مطلب س صورت میں ہے جب کہ حدیث کو اس کے قاہر کی سخی پر محموں کیا جائے اور جھن حضرات نے بیتا ویل بیوں کی ہے کہ جو کھانا ہم مقد پڑھ کر شکھایا گیا مودہ ایا ہے کو یا س کوشیطاں کھا گیا ہے مر وجو کہ س کھا سائے کہ شدی کی فیر مرصی کی چگر صرف کرنا ہے۔

وعَن جَايِزٌ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّه هُوَ اللّه حَدِّ الرّجُلُ بِيْنَهُ مذكر الله عَمْد دُخُولِهِ وَعَمْد طعامه قالَ مشيطالُ لا مبيّت حكم ولا عشره وادا دهر علم يدكر الله عند دُخُولِه قال الشّيطنُ ادْركَتُمُ الْمبيت وإذ لم يذكر الله عند طعامهِ قال ادْركْتُمُ الْمَبِيْد والعشاء

مالى دلى والمولاد والمولاد والمولاد والمولاد المولاد والمولاد المولاد والمولاد والمو

سمم لله وقُل بيمينك وكُن عمَّ يليك المتعق علمه صحيح البخاري كتاب الاطعمة باب التسمية على الطعام والاكل الليس - ١٣٠٠-

وعنُ خَدِيعة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ

مالى ذليس بالمعلى المعلى المعل

کہ آئے محضرت می تیزائے ( یک اس) سبویہ سبمیہ کو اکس ہو تھ ہے کہ نا کی ہے ویکن نو س کے منے مدومہ فر مائی حس کا تیزید یہ اوا کہ اوجہ عون میں مبتار ہو کر مرائنی این ہم حمور ماہا مہان کے نزویک والیس ماتھ سے کھانا کھائے کا حکم وجو ہے کے طور پر ہیں ہے: بطر بی استخباب ہے وہ ان رویتوں کو رہیر و تیمید اور مصال شریعت پر محموں کر ہے۔ بیل ہے۔

وعنه قالَ قَال رَسُولُ الله الله الله الله المدُكُمُ بشماله ولا يَشْرِبُ بها ولا يَشْرِبُ بها مسم كتاب الشبه الله الله عند ٢٠٠٠

"اور حضرت این عمر رشی الشاخیما کتے ہیں کدرسول الشاخ القائد ارش و فرادیا:" تم میں سے کوئی شخص یا کی ہاتھ سے کھانا شاکھائے اور نہ یا کی ہاتھ سے (کوئی بینے) ہے کیا س کر (یا) شیطان کا شیوہ ہے کہ وہ) ہے یا کی ہاتھ سے کھاتا ہے ور یا کی ہاتھ سے بیتا ہے"۔ ، مسم ا

## المنس التحديث كمانعت:

جودگ شیطان کے زیراثر اوراک کے تا حدار ہوئے ہیں ، وال کو یہ کی ہا۔ سے کھانے پینے پر ابحد رہا ہے ور یہ صدیث اپنے فلا بری معنی پر محمول ہے جنی حقیقت بیس شیطان یا کی باتھ سے کھا ٹا پتیا ہے۔

حسن بن مفیان نے وی مند می حضرت او ہریرہ بھی بدعن سے بدد حس بید روایت نقل کی ہے کہ اجب تم میں سے کوئی شخص کھانا کا سے او س کو چ ہنے کہ وا میں ہم تھ سے کھائے ورو کیں ہم تھ سے بیٹے ( اگر کسی کو کوئی چیز د سے یہ کس سے کوئی چیز لیے ق) د کیں ہاتھ سے سے وروا میں ہاتھ سے د سے کوئکہ شیطان ہا کی ہتھ سے کھا تا ہے۔ ہاکمی ہاتھ سے چیا ہے اور یا کمی ہاتھ سے لیٹا ویتا ہے۔ منالى ديس المنطقة المن

تا احداروں نے کہتا ہے کہ س گھر میں تبارے نے نہ کوئی جگہ ہے ۔ کھانا ہاور بحب آ دی تھ ، خوا بگاہ میں داخل ہوت وقت خداکا نام تیس بیتا و شیطان اپنے تا بحداروں ہے ) کہتا ہے کہ (اس گھر بیس) تہمیں جگہال گئ اور بحب آ دی کھانا کھاتے وقت خداکا نام شیل لیتا او شیطان (اپنے تابعد روں ہے ) گئا ہے کہ (اس گھر بیں جگہ بھی لیگ اور کھانا کھی لیا گئا وعب اس عمد قال فال زشفول الله ﷺ إذا آگل آ کھا گئا علیہ کُل میں بینید، و داشوب علیشوٹ بیمید،

مسلم كان لاشاران ١٩٣٠ م. ١٠ م.

اور حفرت این عمر رضی الشرحیما کہتے ہیں کدرسول الدر فائی فیانے ارشاد فران الجسب تم بیل سے کول شخص کھان کھا ۔ تا دائے ہاتھ سے کھائے ور جب کوئی چیز ہے تو دائیں ہاتھ سے ہے سینی پائی وعیرہ کا برتن داہنے ہاتھ سے بچڑے الے (مسلم)

## والمن باته علمانا بينا جائد:

س حدیث میں جو تھم رہ گی ہے وہ بقا ہر و جوب کے سئے ہے۔ حسیا کہ ہم فلا مکا مسلک ہے اس کی تا کید تھے مسلم کی س رو بت ہے بھی ہوتی ہے جس کوسلم بن کو تا بھی مسلم کی س رو بت ہے بھی ہوتی ہے جس کوسلم بن کو تا بھی افتہ عند نے بیاں کیا ہے کہ تصربت الخائی ہے کہ گھی ہے کہ کہ میں وا ہے ہا تھے ہے کہ سے کہ اس محتمل نے کہ کہ میں وا ہے ہا تھے ہے کہ سے کہ اس محتمل نے کہ کہ میں وا ہے ہا تھے ہے کہ سے کہ اس محتمل کا واجنا ہا تھے درست تھا اس کے فیار نے کی قد رست تھا اس کے فیار نے کہ اس محتمل کی ہی گئی ہے کہ اس محتمل کی میں فت انھیب نہ ہو ہے جنا نے اس کے بعد وہ محتمل ( بھی بھی ) و سینے ہاتھ ہے کہ اس کے بعد وہ محتمل ( بھی بھی ) و سینے ہاتھ ہے کہ اس کے بعد وہ محتمل ( بھی بھی )

مانى دابى چېچى چېچى چېچى چېچى دابى دابى

اور دعترت جابر رضی الله عندے دوایت ہے کہ جی کریم القوائی فلیوں ور رکا لی کوچا ہے کا سخم دیا اور فر مایا کہ تم قبیل جائے کہ کس انگلی یا توالے میں برکت ہے 'ا۔ ومسر)

" والصحيفة الميس حرب واومطلق وتا كساك بالبقر اليمند ركا في ويرتن وفيه وأو منا ب أن جوال الوريكر وتكي كم ي ناج ك-

افظ " یہ اسمان میں ایست کے ساتھ منتولی ہے اس نے " ترجہ " التی یا نوات " کیا گی سے ریکس بعض نسوں میں یہ خطا" ہ " ( ایستی کر ) تغمیر کے ساتھ ہے ۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ ( تم نہیں جائے کہ ) کس کھانے میں برکت ہے ( آ یا اس کھائے میں برکت ہے ( آ یا اس کھائے میں جو چائو گئے ) س کی ٹائیم آ گ آ نے وہ وہ حد برے میں جو چائو گئے ) س کی ٹائیم آ گ آ نے وہ وہ حد برے کان ای عادی جو کہ جو آئی ہے کہ عادہ لا یہ دری می ای طعام نکوں البر کہ س سے معموم ہو کہ وہ س میں سنت انگلوں کو چائا ہے وہ انگلوں کو جائے گئے ہے برکھش الگلوں کو بمیا باخد مشریض واقل کرنا۔

وعن بَنِ عِزَاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَكُلَّ أَحَدُ كُمْ فَلَا يَمُسَمُّ يَدُهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَها

(معددی و مسلم) '' پاڈاندو کے'' کا مطاب میر ہے کداگر انگیوں کوحود نہ چائے تو ان کو کوں ایس سے ان - پڑا ا ہے جو اس ہے گھن اور کراہت کسوئل ندکریں اچھے بیوی کا منٹیکا ولد کی منالی دلهی المناف المناف المناف المنافق المناف

و عن كعب بُنِ ماللِ قال كان رسُولِ الله ﷺ ياكُلُ بثلا تَهُ صنابع وينعق يدة قبل أن تُعسحها

تين نگليول عيكون ورانگيال جا اناست ب

نووی کہتے ہیں کہ تیں گھیں سے کھانا سے ہے البد ن جیوں کے ساتھ پوتھی مریا نچریں انگلی ندھ کی جسے الدید کہ چوتھی اور یا نچریں انگلی کو طاع ضروں ہو۔ '' ہوتھ کو چاہئے'' ہے مراویہ ہے کہ جم الگیوں سے کھاتے ہے ان کو چاہ بی کرتے ہے چنا نچر پہنے چی کی انگلی کو جائے ' پھر س کے یاس کی انگلی کو پھر گو ہے کو

طبر انی نے عامر ہی رہید ہے اس طرح علی کیا ہے کہ آ خضرت مالی الم تین کلیوں سے حاتے تھے ور ن کی مدو کے نے چوتی علی مجی فا یو کرتے تھے نیر ایک حدیث مرسل میں ہوں بیان کیا گیا ہے کہ تخضرت الگی کیا چور انھیوں سے کھاتے سے '۔ یا تو یہ پائی پیز کھاٹ پرمحموں ہے یا یہ کہ آ پ الگی کی اور کی حاصر کھی کھی سی طرح بھی کھاتے تھے لیکن اکثر وقات تین بی انگلوں سے کھانے کی عاوت تی دور تھی۔

وعن جابر أنَّ السَّيِّ فِي امر بلعو الاصابع والصَّمعة وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَعْرُونَ فِي آيَّةِ الْبَرَكَةُ

صحيح مسلماً كتاب الاشرية باب ١١٣ م ٢٠٠٠

منالي ذلهن عالميك عالميك عالميك عالميك عالميك حرورا

پھراس کو کتے یا بلی وغیرہ کو کھلا ہے۔

''اس کو شیطان کے بنتے نہ چھوڑ کے' یہ یا تو حقیقت پرمحموں ہے کہ وہ و تعثا کھا تا ہے بابیا کتابیہ ہے کہ اس فقر کو خف اُلا کر نے اور اس کو تغیر جو ہے ہے نیز اس بیل اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کرنا ( بعنی س گرے ہوئے شمہ کو حقیر و کمتر طان کر نہ وفعانا) درامس ملكير إوگول كي مشابهت وران أن عادت كو افتياد كرنا ب كيونكدوه ( ستیم وگ ) گرے ہو ہے لقمہ کو اش کر کھانا کا رسجھتے میں اور ریاساری چیزیں ( یعنی س تمدکوف غ کرنا وراس کوحقیر جاننا اور متلبر بوگوں کی عادت اختیار کرنا) شیطانی

" نيز جب كه: كه يَجَاتُوا لِي " يا أَر يدا يك عليجد وهم ب مُرحقيقت مِن يميع عَلَم ے حاصل جونے والے منہوم "کبر کو ترک کرنے اور قراضع و انکساری کو اختیار كرن الومؤ كركرن كے سے سے كم كھانا كى كينے كے بعد يا تھ كود جو ہے سے يہيے انكيول كوجات لياجائة كاكداملدك رزق كتيس ب كال حتياج اورتواضع و . تلساري كا اظهار جوا ورتكبر وتخوت كاكونى شائية بالياج عيد

وعَنْ مِنْ جُحيْعة قالُ قال اللَّهِيُّ إِلَيْهَا لا أَكُلُّ مُتَّكِدُ (رواه

صحيع البخاري كتاب الاطعمة باب الاكل متكنا - ٥٣٩٨ " الورحضرت بوجنيعه رضي القدعنه سكتيَّ مين كه نبي كريم الأقطاب أرش وقمرها يا " من فيك لكا كركها بالنيس كها تا" . (بوري)

#### فیک مگا کرکھا نا کھانے کی ممانعت:

" سرانسعادت" كي مصنف في مكن الكيات وقت بيدالكات كي تمن صورتیل میں کیک تو بیا کہ بیہوڑ میں بر رکھا جائے 'واس ہے بیرکہ جارر انو ہیشا جائے ور منالى ذنهر عرفي المنافية المن ورغاوم وعدم وغيره كيومك رواي علي تعلق ومحبت كي وحد مصرف بدكراك سي کوئی گئی اور کرا ہے محسول ہیں ہوتی 'بلکہ ایک خاص قتم کی مذہبے محسوس کرتے ہیں' میں کے جام میں شاگرو وروہ وگ مجی شال ہیں جو س کو حصوب سعادت کیجتے ہوں۔ وعن جابر قال سمغت بنتي ريَّ يقُولُ الله الشُّعلل يخصُرُ احدكم عند كُلُ شي؛ مِن شأبه حتى يخصره عِيد طعامِه قايا سعطت من احيكُمُ اللُّقَعَةُ سَيْمِطُ ماكي بها ما أدى ثم إيا كُلْها ولا يدعيا بإشْيَطار قادا فرع فلُللِعقَ اصاليعة عالمة لا يسرى في اي طعامه يكُون الُبُرَكَةُ ﴿رِواهِ مسلمٍ﴾

صحيح مسدم كتاب الاشرية باب ١٨٠٠ ح ٢٠٠٣.

"اور حفزت جابر رمنى الشعد كمية بيل كديس في رسول التفاقية كوي ارش وقر ماتے ہوے سا کرشیط بہر سے ہر کام ے وقت تمہد رے جاک موجود ہوتا ہے۔ بیاں تک کرتم رے کمانے کے دفت بھی تمہارے وی موج وربتا ہے اللذ تم يل عے جب كى فضى كاكوئى يو سائر جائے تو جائے كـ (ال كو الله من ور رقتم من وغيرو) جوچيزال كومك كي ووس كوصاف كر كے كھا ہے " كوشيطان كے لئے دچھوڑ ہے فيز جب كو ماك كا كے يكية چاہے کدا پی انگلیاں جات لے کوئکداس کو بیٹیں معلوم کداس کے کون ے کانے یں (یخی کھانے کے کی حقدیں) پرکت ہے"۔ (مع)

كھاتے وقت كوئى عمر گرجائے تو اس كوص ف كر كے كھاليما جاہے: " من کوصاف کر کے کھا ہے" میکن گروہ تقبہ کی نبی سے وگذگی پر کر ہوؤاس کو وهو کر کھائے 'بشر طبیکہ اس کو وجو ناممکن ہوئی طبیعت س پر " مادہ ہواور گریدیمس نہ ہوتو الله المسلمة ا

یہ سندھود بخو د بی فتم ہو جائے گا۔ بہر ص سب بھی ایکھی نے پانے کے
لئے کئے وغیرہ کا مطالعہ کر کے اس بابت اپنی استعداد بڑھا نکتی ہیں۔
من سب موقع د مکھ کرشو ہر کو بیرحد بیٹ میا رکہ یا دکر، ہے کے

رعن أبني لمريَّرة قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ وَ الْمَا عَامَا قَمَّ إِنْ اشْعَنَا اللهُ لَكَلَهُ وَإِنْ كُرْبُهُ تَرْكُهُ (معفق عليه)

مطلب یہ ہے کہ کھانے کی چیز ول کے سلسلہ ٹال آپ ٹیکٹیٹا کا مجمعول تھا کہ جو چیز آپ کی ہندیدہ ہوتی اس کو آپ ٹیٹٹیٹا رقبت کے ساتھ کھا لیتے اور جو چیز آپ ٹائٹٹا کو مرغوب و پندیدہ ۔ ہوتی اس کوئیس کھاتے تھے بیٹیس تھ کہ جو چیز پندیدہ شہوتی اس کو برا کہتے اس میں جیب تکا ہے۔ Carry with the the way of the wife تير بياريك إلى ليك كريين ويدوم بها يقد تناها كالا وساء نیوں صورتیں مذموم میں وربعض حفز ت ہے چوتھی صورت یہ بیان ن ہے کہ تکمیہ یا ، یور ور ی طرح ای کی ورچ سے فیک کا کر بیخا جائے احسوں ہے ہے کہ تعالیہ وقت کی نے بی طرف جیک کر در متوجہ دو کر میٹی جائے اور کشر نظر است نے الیک مج نے ایک ایک بسور کے اور ان بہوؤں سے کے ایک بسور کا طرف جمک کر وراک پرسپاراے کر ہینی جائے گیائے وقت ہیٹنے کی پیصورے اس نے غیر مسون ہے کہ ایک حالت یں جانا شرر پہنچ تا ہے۔ ماین طور کدا وہد یا ش اپنی جگ ر نھیک طرح سے میں پر کہتا 'جوطریت بر ان موکر ہو بھم کی شکارت ہیں کرتا ہے۔ سيوطي في كن بي من العبيدة عن الكوات كرفيك لكاكر مندك بل يزكر ور كير مه ورحون مدكون واسه م بك س طرح ميد كركوب كري تووور وجوي بصورت العامير يحي دونول وي ليك الماور دوون زايو كخر مرس يا دونون و فوں بر ہیٹے اکر وں اور پا داہنا زا تو گھڑا کرلے اور ہا کیں ڑا تو پر جیڑھ ہا ہے۔

آ تخصرت في يَمْ أَن هُو كُور البيس كمتر تق

یادر کے اسپ کے سہتر شان کے بترانی انوں میں بیصور تھال چیل آ علی ہے کہ شوہر کو سپ کے ہتھ کا بنا کھ نا پائد نہ سے اور پہر تو اسے ناما قبت ندیش بھی ہوں کے ہوجری فیس بی میں بیات کہ اگر پنی مراد آئی کی دھاک بھو نا چو ہیں گو اس میں آپ کو کی مشورہ اوں کہ آپ بھی سے سے جو ب دین نگ پری اسیں امیں امیں ایمی پنی بچیوں کو ہر کز بیا مشورہ نیس واں گار آپ سر کیجے وراحمین ن رکھے۔ ہو مک ہے کو ان کی والدہ زیا ہ میں جو او سے تعالی ہوں یا تھی و فیرہ کوئی ور استعال کی ہوں یا قبی وہ بہت اسٹھے کھائے بناتی ہوں یا تھی و فیرہ کوئی ور جوان څوا تين کواندرې اندر کھولے ويتاہيں۔

الیکن بیلی بیلی بیری کہ بیرکٹ ب آپ خو تیل ہے تواسلے ہے کھود ہا ہوں اس لئے یہ س پر ان کو نصیحت کرنا ٹا کا رو جیت ہوں اور فقط اپنی بیٹیوں کوئی نفیحت کرنا چاہتا ہوں ۔
فدار ! آپ اپنی اورا وی و نیاوی کے ساتھ ساتھ " کچھ" وی تر بیت بھی کریں ۔ چلے

سب کے شہر کر ان کی والدہ کے کوئی ویٹی تر بیت نہیں کی آپ کی انسخت صاصل کیجئے
ورا پنے بیٹے کو وین کے ساتھ ساتھ کچھ آخرت کے بنے بھی تیار کیجئے تا کہ آپ کی بہوتو
کم از کم آپ کو وی کئی ساتھ ساتھ کچھ آخرت کے بنے بھی تیار کیجئے تا کہ آپ کی بہوتو
کم از کم آپ کو وی کئی ساتھ ساتھ کہو آخرت کے دینے بھی تیار کی وجہ سے اسکی انویات و
فواحثات میں بنائی ہے ۔ اپنے شو ہروں کے ویٹی شعور کو بھی اجا کر کرنے کی کوشش
کیجئے ۔ خود فرزی کی پر بینزگار بنے ور ان کوایک می نماز پر ھنے کی بعد فرز پر ھنے کی
گئین ندشر وی کر و بیجئے ۔ چندوں خاصوشی ہے ممل چرار ہے 'ویکھنے اگر اسمر' انہیں گی
اورا کشرکو ایقینا نہیں گئی ہوگی تو خود ای لئائن پر آج کی گئی شرار ہے' ویکھنے اگر اسمر' انہیں گی

مُبر کی ہونے کامغہوم 🌣

عدوت الله الميدة أبيدة بو مجمدة تا تا جلوكه مبركى مون سائي مراوب الدع ويش في ارشاد فرمايا:

''اور دہ (بہودی افتخار آ) کہتے ہیں کہ امارے قلوب محقوظ میں بلکہ ن کے کقر کے سبب ان پر فعد اکی مارہے سو بہت ہی تھوڑ اساائے ان رکھتے ہیں۔''

(ایگرز ۸۸)

یہودیوں کا ایک توں یہ بھی تھا کہ ہمارے داوں پر غل ف جیں۔ یعنی بیا علم سے گر بور ہیں۔ اب ہمیں نے علم کی ضرورے نہیں۔ اس لئے جواب مد کہ بور نہیں بلکہ مخت شدائی کی مبررگ گئی ہے۔ ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ عُدُف کو عُلُف بھی پڑھا کیا ہے۔ ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ عُدُف کو عُلُف بھی بڑھا کیا ہے۔ ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ عُدُف کو عُلُف الْفُولِمَمَا فِی ہے۔ یعنی بیام کے برتن ہیں اور جُد قرآن کریم میں ہے ﴿وَقَالُو الْفُولِمَمَا فِی اللهِ اللهِ اللهِ بَدِی طرف تم ہمیں بواتے ہو۔ اس چیز ہے ایک آج

# جان ہے توجہان ہے

مونی پا اوراس کا نبوی علاج:

آئے کل برگھریں فاتوں خانہ کو جوسکے درجیش میں ان میں سے یک مئلہ
یہ بھی ہے کہ بائے میں تو دن مد سموئی بھوئی جا رہی ہوں۔ یغور کرنے کی
بھی زحمت ندکی کہ جس شو برکو یہ اوقات ہے دھیائی میں بی برا بھوا کہہ
ویتی ہوں اس نے کیڑے دھونے کے سے ایک صفائی کے لئے لگ اور
پر تول کے لئے لگ فاد ما بیال مہیائی ہوئی ہیں۔

فرما نبردار بچيو!

ویکھوا یکی سب کام کر کے لو تم گھر کی ملک بن سب اتبی سے جان چھڑ کر کی عہدہ کی تو قیم تھی کم کروائی اور اپنی جان کوا لگ روگ لگوائے۔ چیئے ہم بھی ہے اپنے بیٹے بیل کدا گرالتہ کر وجل نے آپ کود ولت دی ہے تو آپ کا مجھی میں ہے چیز دن آرام کریں لیکن پچھیکا م تو اپنے ہاتھ سے بیجے 'فقط ہسر ہے لیئے بیٹے تھم جی بین یقین جائے فقط ' زیان کی ' یکسرس تر'' ہے اور اس کو لو آپ کو ' در بیٹ ' ویے کی خرودت ہے۔

ہائے! میرے شو ہر دوسری عور تول کی طرف دیکھتے ہیں۔
یہ بات اگر چہ حواتین زبان پر تو کم ہی رقی جی لیکن جب ندر کے صلات کا
مطاعہ کیا جائے تو بید کھ بہت ی عور تول کو ماحق ہے کہ جو رہ دی شو ہر ان گلش' میں جو ری
طرف کم اور غیر عور تول کی طرف زیادہ و کھتے ہیں۔
جی تو بیات کی کرنے میں کو تی باک خیس کہ واقعی مرد دل میں یہ یک ایس عیب ہے

منالى دُلهِل جَالَ الْمُعَالِمُ عِلْمُعَالِمُ عِلْمُعَالِمُ عِلْمُعَالِمُ عِلْمُعَالِمُ عِلْمُعَالِمُ عِلْمُعَالِمُ عِلْمُعَالُمُ عِلْمُعَالِمُ عِلْمُعِلِمُ عِلْمُعَالِمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِعِينِهُ عِلْمُعِلِمُ عَلَيْمِ عِلْمُعِلِمُ عِلْمُعِلِمِ عِلْمُعِلْمِ عِلْمُعِلِمِ عِلْمُعِلِمِ عِلْمُعِلِمِ عِلْمُعِلِمِ عِلْمُعِمِلِمِ عِلْمُعِلِمِ عِلْمُعِلِمِ عِلْمُعِلِمِ عِلْمُعِلِمِ عِلْمِي عِلْمُعِلِمِ عِلْمُعِلِمِ عِلْمُعِلِمِ عِلْمُعِلِمِ عِلْمُعِلْمِ عِلْمُعِلِمِ عِلْمِعِلِمِ عِلْمِعِلِمِ عِلْمِعِلِمِ عِلْمِعِلِمِ عِلْمُعِلِمِ عِلْمُعِلِمِ عِلْمِعِلِمِ عِلْمِعِلِمِ عِلْمِعِلِمِ عِلْمِعِلِمِ عِلْمِعِلِمِ عِلْمِعِلِمِ عِلْمِعِلِمِ عِلْمِعِلَمِ عِلْمِعِلِمِ عِلْمِلِمِ عِلْمِعِلِمِلِمِ عِلْمِعِلِمِ عِلْمِعِلِمِ عِلَمِلِمِ عِلْمِعِلَمِ عِلْمِعِلِمِ عِل

مارے ول پردے اور آ اڑیل بیں۔ اُن پرمبر الی مونی ہے۔ وہ سے تیس مجعتے ورن س کی طرف ماکل ہوئے ہیں ندائے یو درکھتے ہیں ۔ایک صدیث میں بھی ہے کہ بھل ول غلاف و لے بیں جن پرغضب خدا ہوتا ہے۔ بیرول کفار کے ہوتے بیں۔ ( سر) مورون ويل جي ايك يت كامعنى كى ب ﴿ وَقُولِهِمْ قُلُونَا عُنْفُ ﴾ (الار ١٥٥) تحور اليان وف كاليك معلى توييب كدان على بيت كم وك يها تدارين اور دومرے معنی میں بھی ہیں کہ ن کا ایمان بہت کم ہے۔ لینی تیامت اواب عذاب وغیرہ کے قائل حضرت موی علید لسوم پر ایمان رکھے و سے قورات کو خدائی کتاب ماتے والے میں مگراس تیمبر سخرالز مان صلی ملد هیہ وسلم کو ماں کر اپتاا یہ ان بورانہیں كرت بكسة ب التي كالتياك سرته كفركر كال تقوز بايدن كوبعي عارت وريربادكر دیتے ہیں۔ تیسر اسمی یہ ہیں کہ برس سے ایان ہیں۔ کول کدع بی زبان میں سے موقع پر یا لکل نہ ہونے کی صورت میں بھی سے غاظ ہوے جاتے ہیں۔مثل میں نے اس جیسا بہت ہی کم ویکھ مطلب بیہ کردیکھ بی تبین رواللہ اعلم ر (يد قرير ايك بك ك عظ ك جواب ش الكعي فتى جوكد ال في يحص اليد شوبرك معروفیت کی بابت لکھ تق اور اس میں اپنے شوہر (جو کہ میرے ٹا گرورہ لیکے ہیں) كدل يرمير كلي بوف كا ذكر الهيمة "بوف الفطول على كي تحا"-

خدارا! فقظ زیور پائن کرخوبصورت نه دیکھنے کی کوشش کیجئے پیچھ محت کا بھی شال ریکھئے:

The state state state state who are

الملیک ہے کہ ن اٹس سے پاکھ چیزیں عورت کے سے طروری میں نیکن تسریمیں نے پہلی جیں اس کے چیز سے پہلی تو کوئی روق ہوئی چاہتے ۔اس کے است ، بیس ملی تو کوئی ختا سیت ہوئی چاہتے۔

یادر کھنے اٹمار سے بہتر کوئی کارا آ مد ظریقہ کارٹیل جو کہ آپ کے جہم اور چہ و کو یہ روئق رکھ کا۔ بجھے وفقت الجسم سائر بھی کیجئے اگر تھ سے کام ٹیس کرتی ہور آپر کھ سے کاموں سے بن چور موئی رہتی ہیں تو کچھے ویرا رسم آپ سے چہر سے وچ رہا مدلکا دے گا۔

آئے بھوا سے طریقے بین کے دیتا ہوں جن سے آپ اور آپ کا مان کا صحت تا ایر قائم رہے گی۔

### گھر والوں کواجھ مگر کم کھانے کی رغبت دلائے

وعبة أنْ رحُلاً كان يَاكُلُ اكلاً كَتَيْرًا فاسلم وكان يأكُلُ فليلاً فا كرد بل للنّبيّ فَيْنَ فقال أنّ الْمَوْمِن يأكُلُ في هِعاً واحبوانَ الْكافِر يأكُلُ في سنبعة امعاء ارواه البحاري ورواه مسلم اعن ابني مُوسى وائن عُمر المُستد عنا فقما وفي أخرى لَنه عن ابني بُريرة أن رسُول الله في صافة صنف وبُوكافِرُ فمررسَولُ الله في بشده فخليت فشرب جلائب ثم أخرى فشربة ثم أخرى فشربة حتى شرب جلاب سنبع شيبه ثم الله الله الله على رسُولُ الله في بشاق فخليت فشرب حلاب سنبع شيبه ثم الله الله عضرب حلاب تا فشرب حلاب شنع شيبه ثم الله المسلم فالم له أمري فلم رسُولُ الله في بشاق فخليت فشرب حلاب ثم المؤل الله في بشاق فخليت فشرب حلاب ثم المراخري فلم يستقى فقال رسُولُ الله في المُؤ من المؤل الله في المُؤل الله المُؤل الله المُؤل الله المُؤل الله المؤل الله المُؤل الله المُؤل الله المؤل الله المؤل المُؤل الله المؤل المؤل الله المؤل المؤل الله المؤل المؤل

يَشْرِبُ فِي مِعًا وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاهِ صحيح مسلم" كتاب الاشرية ياب السومن باكل في معي واحدا م . ٢ . ٩ "اور حفرت بوہريه رضى لقد عند ے روايت ب كد يك حفق في جو ( يبيد تر ) بهت زياد و كه يا كرتا تها "كر جب مسلمال جوا تو كم كعاسه كا" ラウンショントラリアングラインとではないというながらなられていますになっている فرویا که ادخیقت به ب کرمومن تو ایک من ش کی تا ب اور کافر سات منتق بالل كله تا ہے ( بنی ری ) اور مسلم نے اس رو بہت كو حضرت ابو موک رستی اللہ عمداور حضرت این عمر رمنی اللہ عنی سے نقل کیا ہے جس میں (بدوا تعدید کورشیں ہے بلکہ ) محض سخضرت کا تقام کا ارش و غدکور ہے کیکن ملم نے تفرت ابو ہریرہ رضی المدعنہ سے ایک اور رو برت الل ک سے حس على يول بي ك (الك ون) رسول أع الله كالماكم ول الك محمان وج كافر الله الرسول كريم كالقيلة في ال ك سنة يك بكرى دوسنة كاعكم ديوا عرى دوى كى درال كافر ف سردده كونى ساجرة بي سية كرك م دور ي بري دوي گن دو س دوه ها کومي ني سي ميم جب سي جو کو وه ملون بوكوارمون كريم كالقالم في الدونت بحى ال ك لي يك مر و دو بنے كا حكم ديا \_ بكري دوى أنى اوراس في اس كا وده في لي مجر . آ ب تا الله عند دومرى بكرى دوب كا تقم ويا ( بكرى دواى كى) يكن (اب) اس كا إدا دوده شد في سكا رمول كريم النظم في ارش وقر مايا "مؤمن أيك أنت على بيا إادركافرس تا تول عل".

مؤمن أيك أنت سے اور كافرسات أنتول ہے كھا تاہے. کہا جا تا ہے کہ زمان کے بیت میں سات مستیں ہوتی میں لیکن اس ہے قطع نظر یبال کیک من اور سانت من سے مراد قلب جس اور کم ت حرص ہے۔ جس کا

مطاب یہ ہے کہ مسلمان کھائے یعنے علی کم حرص رکھتا ہے ورکا فرزیوہ وحرص رکھتا ہے وریہ بات اکثر واغلب کے اختبارے ہے باس مخصوص مخص کی حالت پیون کرنا مراو ہے جس کا روایت میں و کر کیا گیا ہے کہ وہ جب مسلمان رو تو کم کھانے گا مین جب کا فرقتی تو ایادہ کھاتا یا کال یا بری ہے مؤمن مر و ہے کہ ووا کر البی کی ہر سنداو اور و معرفت یوں کے سبب ہمدوقت مير دہتا ہے كدائل كونكون بين كى حرص موتى ہے ورند کو سے پینے کے استمام کی طرف رقبت اس کے برشس کا فرکا حال امرا ہوتا ہے ا ورحقیقت س مدید علی می سینید ب كدمومن كيش عاقات بدا يك كدا وصروقها عت وارم جائے رہ وریاضت کی راوکو علی رکرے حورا وش کی تی حدیرہ تھاکرے جو یا مدگی کی بقا کے سے ضروری ہو۔ وراسیخ معدے کو اٹنا جالی رکھے۔ جوہورا " ہے وں صفاتی باطن اورشب بهداری وغیره کے لئے مهرومعاون ہو۔

منقول ہے کہ آید مرحد میک فقیر حفزت عمرہ روق رضی انتدعنہ کے بیس آیا ور بست زیاده که کرانی احصرت محریشی متدعت فی اس کو تنازیاده کهات بوین دیکها تو فران کے آخدو س کومیر سے یوس شاآئے دیا جائے علی نے س کی وجہ سیاتھی ہے کہ جے س فتیرے اس قدر تیہ معمو می طور پر کھا یا تو گویا وہ کفارے مث یہ ہوا اور جو مخص كافرول كي مشا بهت الفتي ركر ب س ب مان جان ترك كروينا جا بين ماه التح رب ك مم كناك كاوت التي ركرنا عقل ماهمت اورا ال حقيت كزاد يك ستحس المحود ے اور س کے برنکس مدموم ہے لیکن وہ پھوک جوجد قمر ط ویکن جا سے ضعف مدت اور توا \_ جس في ك خلف بكا وعث موادرجس كي دجد عدين وون ي كامورك عجام ای شن رکاوٹ پیدا ہووہ منوع اور طریقہ تقمت کے منالی ہے۔

و عنه قال وسُلولُ اللَّه عِنْ طَعَامُ الْأَسْنِ كَفِي الثَّلَافَةِ وَطَّعَامُ قُلَاثَةِ كَافِي الْارْبَعَةِ (متفق عنيه) صحبح البنداري كتاب الاطعمة باب طعام الواحد يكفي بلالبيرا - ٣٩٦٥

ا يك آ دى كا كھا نا دوكؤ دوكا جا ركواور جا ركا كھا نا آ تھ كوكا في ہونا

س حدیث بیل محلی وی تا اول ہوگی جو ویر بیان ہوگی کیون اوپر کی حدیث بیل اللہ مورق کے حساب سے قرمایا گیا ہے ( کدایک کا کھانا وہ کوا وہ وہ کا تین کو کا فی ہوتا ہے ) اور س حدیث بیل بھر ایش تشناعف ( دگئے کے حساب ہے ) فرمایا گیا ہے ( کہ کیک کا کھانا وہ کو اور فو و کا جا ) ہے اختیا ف اشخاص واحو ل ک کے دیک کا کھانا وہ کو اور فو و کا جا ) ہے اختیا ف اشخاص واحو ل ک کا وہ ت کے حب ہے کہ جس جذبہ کا عت اور ایٹار کی صورت میں وہ وہوں کا کھانا تین آ وہیوں کے کہ جس جذبہ کا عت اور ایٹار کی صورت میں وہ وہوں کا کھانا تین آ وہیوں کے لئے کا فی ہوتا ہے جمن حال ت اور بعض آ وہیوں کی صورت میں وہی جذبہ کا فی اور باز ہو کر دوآ وہیوں کا کھانا جا رآ وہیوں کے شے بھی کا فی اور باز ہو کر دوآ وہیوں کا کھانا جا رآ وہیوں کے شے بھی کا فی اور باز ہو کر دوآ وہیوں کا کھانا جا رآ وہیوں کے شے بھی کا فی آرا دو ہے دیتا ہے۔

منقول ہے کہ معترت عمر فاروق رضی اللہ عند ے ایک مرتبہ قط سال ک ونول میں فرمایا کد میرا اوا دو ہے کہ میں ہر کھر و موں کے پاس ان کی تعد و کے بندر آ وی بھیج دول کیونک آ دی " دھا بید کھانے سے بادک نہیں ہوتا (حضرت عمرضی الندعه كامطب بيافغا كه س قحط كے زمان جل تجمی چھوگول كوام باب معيشت ميسر ہيں اور وہ دونوں وقت پیپ مجر کر کھا نا کھاتے ہیں جب کہ کتنے ہی بندگان خدا ایسے میں حسیس بقاء زندگی کے بیتز رجمی خوراک میسرنہیں ہے میں چاہتا ہول کہ جن گھروں کو خدا نے بیت ہر کر کھا ہے کے بقدر میسر کررکھا ہے ان میں سے ہر گھر کے ذ مدائے تی ت نا دار والوں کا کھانا کر دول جنتے خور گھر و لے جیں مثل جس گھر بیں پانچ آ دگ ہیں ا اس گھر کے ذمہ یا کچی بی تاو رول کا کھانا کردوں کہوہ اپ استے بی کھائے میں کہ جو وہ ایج سے تیار کرتے میں ان یا نجوں ناد روں وکھی شریک کریس اس طرح وہ اپند آ وھا پیپٹ کاٹ کراٹ ٹاو رول کی زندگی کی بقام کا ڈریعیہ بن جا کیں سے جن کو پکھے تھی کھانے کے بئے میسرٹبیں تھااور فاہر ہے کہ آ دھا پیٹ مجرنے سے جسم کی توانا کی میں مجری بے شک آج نے مراس کی دجہ سے آوی بلاک نیس موتا۔

منالي دلير بالمولية بالمولية بالمولية بالمولية والمراكب

الدر حضرت العربريره رضى الله عند كيت بين كدر سول الدشي يُرَاف ارشاد فرسايا الد شي يُرَاف المراد في الشاء في المراد في المر

کھائے کے وقت سسر لی رشتہ وا روں کو بھی ساتھ شامل سیجئے:

مدیت کا یہ مطاب تیں ہے کہ جو گھانا دو " دمیوں کوسی کرویتا ہے ، ہیں آ دمیوں کوسی کرویتا ہے ، ہیں آ دمیوں کو بھی سے کرد و بتا ہے کہ جس کھانے کو دو " ، کی سیر ہو کھائے ہیں ۔ وہ تیں ۔ وہ تیں آ دمیوں کہ حوال ہے بھور قتا عت کائی او جا تا ہے کہ دہ تینوں کی حوک فتم کر دیتا ہے ان وجہادت و جا عت کی طاقت وقوت عصا کر دیتا ہے ور ان کے ضعف کو دور کرد یہ ان وجہادت و جا عت کی طاقت وقوت عصا کر دیتا ہے ور ان کے ضعف کو دور کرد یہ ان کو حجہادت کی عبد رہ تیا ہے ان کو بھی تی س کی جا سکتا ہے اس پر مابعد کی عبد رہ تی ور میں کا کھانا چو رکو کائی ہوتا ہے " کو بھی تی س کی جا سکتا ہے اس میں صدیت کی غرض اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ گرتمہیں اتفا کھانا جمیر ہو جو تمہد رہ بیٹ پوری طرب اور سکتا ہے تو اس کو محض اسے دیست بھر نے میں صرف نہ اس دور اس میں میں اس میں اس

وعن جابر فَن سبعتُ رسُول اللهِ ﴿ وَهُمَ يَقُولُ طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكُفِى الْأَرْبُعةُ الْوَاحِبِ يَكُفِى الْأَرْبُعةُ وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكُفِى الْآرْبُعةُ وطَعَامُ الْارْبُعةَ يَكُفِى الثَّمَانِيةُ

صحيح سلم كتاب - ١٠٥٩.

الما و حضرت جابر رضى الله عند كتب جي كديل في رسول التذافي آلوبي فره في المعان على آوى كاكونا ووا ويدل كؤدوكا كونانا جارك ورجاركا كونا آتا تحد كوكافى بونا بي إلى المسلم ) مناني دلهر المستولية المستولية المستولية المستولية المستولية المستولية المستولية المستولية المستولية المستولية

میں ہوگا بھر طیکہ استر خوال پر بیٹے ہوئے دوم ہے ہوگ اس کو ناپیند کریں۔ اومری

ہات میں معلوم ہونی کہ خرب و ورد تلکا روں کی الموت قبول کرناچ ہیں اور و وہ ستر خوان پر

کھائے کی جو بھی چیز ایکر رکھی اس کو برف ورغبت کھانا چاہئے تیسری بات میں معلوم
ہوں کہ اگر کھائے کے وقت اپنا خاوم ساتھ ہو جو کہ ہے ساتھ ہی کھانا چائے
میر الس و نیا واروں کا طریقہ ہے کہ دوتو سک جے کر کھائیں اور خاوم کو دوسری جگہ تھ
کر کھن کیل ورچوتی بات میں بھی معلوم ہولی کہ کدوکوا پی پیند بدہ غذ قرار دینا مسنون
ہوراس طرح ہراس چیز کو پہند ومرغوب رکھنا مسنون ہے جس کو آئے مضرب ساتھ ہے

ہیں ہوروگوب رکھتے تھائے۔

آ تحضرت كالميالي شي مرغوب للى

وْعَنْ عَافِشَةً قِالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ يُحِبُّ الْحَلُوآ، والْعَسَل

المیعناری کتاب الاحلامة باب المعلوا و العسل سر ۴۳۱ ه. الدور حفرت ما كشرش الله علم كهتی مین كرستخضرت المحقظی چیز ورشید كوجهت بستد فرمات شخه سر بناری)

 (منعق عليه)

صحيح المتحاري كتاب البيوع باب الخياط ح ٢٠٩٢ " اور حفزت اٹس رہنی ابقد عنہ کہتے میں کہ ( یک در ) بیب در زی نے تمی の人をとうとうとうないことをとれてこりを على بھى گيا 'اس نے جو كى رو ئى ورشور بارا كر ( وستر خوان پر ) ركى جس ميں كدواور حنك كوشت في چنانج يس فيد ديك كرني كريم كاليوا (كوكدو چونک بہت مرغوب تھ اس سے آپ کائیڈا) پیاے کے کناروں ٹال ہے كدوكوتل ش كركر ك كل ت تفياى سے ك ون كے جدرے يك كدوكو ببت پيند كرتا بيول ( كيونك و و آنخسرت كو ببت پيند تقي ' \_ ( به . ي وسم ) حضرت انس رمنی الله عنه کااس دعوت میں جاتا یا تو اس بنا پرتف کہ ان وجھی مرعوکی مل ہوگا یا وہ چونک آ مخصرت اللظام کے خادم خاص تھے ور کمی بھی وعوت میں خادم کے ساتھ ہونے کی جازے والی کی طرف سے مام طور پر ہوتی ہے اس لیے حضرت الس رینی القد عند آنخفرت کافید کے ہمراہ اس وعوت میں شریک ہوے اس حدیث ہے ا يب وت الويد معلوم مونى كد كروسترخوال يركسي بيول لي برت من كل الحاف كالخلف بن یک معلی معلی اس بیاے یا برتن کے دوس سے کنا رہ تک باتھ بر حد نا جا ان ہے ' س صورت بیل محتل اینے س منے کے کن رہے تک اپنے ہاتھ کومحدو در کھی ضرور کی ال دُنهن ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨

'' اور حضرت عائش رضی الشرعنها کئی بین که بعض ممیند بهم پرای گزرتا تھا کہ بهم اس بیس گررتا ہوں المبیند ایس گررتا تھا کہ جارے گھر جس سمامان خوداک شدونے کی وجہ نے چھے بیس آگ گئے تھی بیس جاتی تھی ) ور ( اس عرصد بیس) بهاری غذا کا احسار ( اس ب ) تعجور اور بیل بیس جاتی تھی اللہ بیک کئیل سے تھوڑ اس کوشت آج تا تھا''۔

'' أَنَّ سِيرَ مُعِينَ سِي تَعُورُ اللَّهِ كُوشَتَ آبَ تَا آفَ ' كَامَطُلْبُ بِي بِ كَنْ تَكُلُ مِن شَ كَ مِن سَ عَ صَدِيقِ بِهِم صَرَفْ يَعْجُورِ مِن كُونَ كُونَا قُونَ إِنِي فِي مِرَّزُ رَا كُرِي كَرِيْتَ تَحْلَيْ الر وَالْحَمْثُ تَمُورُ بِهِتَ تُوشِتَ بَعْجَ وَيَا كُرَنَا قُونَ أَنَّ سَكُونَ فِي مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَي مِنْ خُوراكَ كَا كُونُي مِمَا مَانَ مَدْ بَو فَيْ كَي وَجِدِ سِي بِحَالِمَ عِنْ اللّهِ عِلَى مِنْ اللّهِ عَلَي إِن الرّكِينَ سِي بِهُورَةً مِنْ اللّهِ عَلَيْ مِنْ فِيهًا فِي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّ

وَعَنْهَا قَالَتُ مَا شَيِعَ الْ مُحَمَّدِ مَوْمَيْنِ مِنَّ كُنْدِ يُرَالْأُوْلَحَدُبُمَا تَمُرٌ. (معقوعليه)

صحيح البخاري كتاب الرقاق باب كيف كال عيش السي اللي الم

ا ہر حضرت کی شریضی اللہ عنب کہتی ہیں کہ ایب ( مجھی نبیں ہو ) کہ آ محصرت کا قبائل کے کھر الوں نے دور ان کیہوں کی روٹی سے اپنا پیٹ مجم موادران دور آول میں سے ایک دن کی غذا کھیورٹ موٹی ہو '۔ (بغاری اسم)

آ تخضرت فالتيزُّم كي عام دنوں كي غذا'

صدیمت کا مطلب سے سے کہ سرکار دو یہ م اور آپ ٹائٹوٹا سے بال وعیال بھی ہمی معسل دودنوں تک گیہوں کی روٹی نہیں کھا تے تتے حہاں تک گیبوں کی روٹی کی قیدا کا سے کا سواں ہے تہ ہوسکتا ہے کہ جوکی روٹی میسر ہوجاتی ہو۔

وعن أنس قُلُ ر أَيْتُ النَّبِي وَلَيْ مُفْعِيًّا يِأْكُلُ مُمْرُاوِفِي رَوْلِيةٍ يَأْكُلُ مُمْرُاوِفِي رَوْلِيةٍ يَأْكُلُ مِبْهُ أَكْلاً دَرِيْعًا (رواه مسم)

صحيح مستم كتاب الأشرية ابات تواضع الأكل وضعه فعوده ال

'' حضرت انس دمنی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسوں کر مج کا تی آگو ہا ہیئت اقعاء بیٹھ کر مجمود پر کھاتے ویکھا ہے ور ایک روایت میں یہ ہے کہ آ سے آگا تھ آگا مجمودوں کوجلدی جلدی کھارہ جے تھ''۔(مسم) '' بہ بیئت قعام'' ہے مراد بیٹھنے کی وہ صورت ہے جس میں ووٹو سامریں رمین پر رکھ جا کمیں اور دوٹوں ریٹو کھڑے کرنے جا کمیں

محجوروں کوجلدی جددی کھانے کا سبب بیاتھ کداس وقت آپ ٹائٹا کا کوکو کی کام در چیٹ ہوگا اس لئے آپ ٹائٹیل نے مجوروں کوجد کی جلدی کھایا تا کہ اس سے فارغ ہو کراس کام میں مشغول ہوجا محیں۔

تنگی معاش میں شو ہر کا ساتھ دینا سکھنے.

وعنها قالت يأتي عليه الشَّهُرُ مالُوَقِدُ فِيهِ مارًا اللهُ وَالتَّمْرُ والعَلَهُ إِلاَّال يُؤَتِّي بِاللَّحَيْمِ (متفق عليه) محيح البحاري كتاب الرقاق عاب كيد كاد عيش سي يه واصحابه حدد المحاري من المراحة واصحابه حدد الم

صحح سيم كتاب الرهنة - ٢٩٧٧ ـ

'' ور حطرت نعی ن بی بشیر رضی الله عندے دو بت ہے کہ انہوں سے

(ایک موقع پر) فردی '' کی تم لوگ اپنے کا سے پینے بیل جس طرح

چاہتے ہو پیش نیس کرتے (سینی تم اپ کوٹے پینے کی چیزوں بیل پیل

خواہش کے مطابق وسعت وافرط فلتی رکزے بیش وراحت کی زندگی

گزررہے ہو) جب کے بیس نے تمہد سے بی ٹائیڈا کو اس جا بیل ویکھیں جو

ہے کہ آپ ٹائیڈ کا پیٹ بھر دیش ''۔ (مسلم)

آسے ٹائیڈ کا پیٹ بھر دیش ''۔ (مسلم)

'' کی تم سیخ'' حضرت نعی ن بن نشیر دستی ابتد عندے یہ یا ت یا تو تا بعیس ہو خاطب کر کے بھی' یا آتھ تحضرت لاگئیڈ کے وصال کے بعد صحابہ کرام کو می طب کرتے عوے کھی۔

برونت تنگی معاش کارونا ندروتی رہے ·

وعنها قالت تُؤَقِّقُ رَسُؤلُ اللَّهِ عِنْ وَمَا شَيغْنَا مِنَ الْاَسْوَدَيْنِ ..

صحیح البیخاری کتاب الاصعدہ باب من اکار حتی شیع نے ۱۸۸۳ میں ا "مشرت یا کتار منی للد عنها کہی میں کہ رسول کریم الاجتاب میں ایا ہے الشریف ہے کئے دور ہم ہے (" بیالفقال کی حیات میں کھی) دو سوہ چیزوں مین کھی کوراور پانی نے چیف فیس مجرات (ان ی سم)

سے حدیث جھی و شخ کرتی ہے کہ آنخصرت کی آئیا ہو۔ پس کی آئیا کے دال دمیں سکس سنگی و آئی ہیں۔ سکل و میں سکس سنگی و آئی ہے سر تھا بی رندگی کر ارتے ہے ور باوجود یک گر آپ کی گئیا ہے ہے تو و نیا کی تم مذات ور ایک نوش حال ، فر غت زندگی گزار نے کے سارے وسائل و درائی آپ سائلی میٹ کال ایٹا ۔ واستعن ، اور فنس می و نے ممرآ پ مائلی میٹ کمال ایٹا ۔ واستعن ، اور فنس می و نے ممرآ پ مائلی میٹ کمال ایٹا ۔ واستعن ، اور فنس می و نے ممرآ پ مائلی میٹ کمال ایٹا ۔ واستعن ، اور فنس می و نے ممرآ پ مائلی میٹ کمال ایٹا ۔ واستعن ، اور فنس می و نے ممرآ ہے مائلی میٹ کی و ترک لذات پر مائل رہے۔

 Core were were were were not a

کمس اظہار کے بنے دنیا کی ہر سرت اونی کا ہر عیش وضع ورونیا کی ہر خوا آخر کوکلیٹا ہیں ہے۔ ہشت نا س ویا تھا ورا کیک بڑا سب بیر بھی تھا کہ آپ کا تیزائی ہی اس عملی زید گل کے فرر بعد ہیں اسٹی کوئیٹر سعم کی رید گل ہے جت بیدا ہی کرنے تماعت و تو کل اور ایٹا رکا وصف بیدا کرنے و مشقت بردا شت کرنے کی تعلیم و کرنے و را ہی تھی۔ میں میں تا ہیں۔

مری ہے در ایسے حقیقی مقصد حیات کی راہ میں تنتی و مشقت بردا شت کرنے کی تعلیم و تریت دیں۔

اس مدین ہے معلوم افوا کہ کھائے والے اور پینے والے کے لئے یہ متحب ہے کہ وہ جو چیز کھا یا کہ رہا ہواس میں سے بچھ باقی چھوڑ و ساار پھراس کو سپنے مخت ن بھسالوں میں تقلیم کردے۔

# الله كاشكرا والمجيجة اوركفران نهمت نه يجيج

الشرعز وجل في ارش وفرمايا:

﴿ وَإِذْ قُنْتُمْ يُمُونِسَى لَى تَصِيرِ عَلَى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْءُ بَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ --- ﴾ [البقرة ٦١]

اور جبتم الوكول في إلى كما الماس (دوز كرون) بم ايك بى حم كي كلمان كمان بريكى شدري كية ب أماد ما والسط البية برودوكار في دعاكرين كدوه مماد ما في المي جزير بيداكد ما جوز شن شن أكا كرتي بين سرك (بهوا) كري (بول) كيبون (بهوا) مسور (بهول) بيه ز (بهول) " ب في فرود إلى تم موض من بينا عاج بواد في ورجك جزون كو المي جز كرمقابله ش جواعل ورج كي به مسى شهر من جاكراً ترو

یہ ں بی اسرائیل کی ہے صبر می ورتعت خداو مدی کی ہے قدر رکی بیاں ہور ای ہے کرمن وسلوی جیسے پاکیزہ عدم پران سے صمر نہ ہو سکا اور رڈ کی چیزیں وانگلنے سکتے۔ منانى ذلهن المحلكة المحلكة المحلكة المحلكة المحلكة ا بيئ كزرت على جن أب تابقة من عذ المحل كلجوري بوتي تحين وومري عديث یں بیا ب کیا گیا ہے کہ و و مجورین مجل اتنی مقد اریس میسرنسیں ہوتی تھیں جس سے پیٹ يي مجريو جو تا اوريبال مدين كيا كيا كيوه وقليل مقدارتهجي حجي تحورول يمشتل نبيل روتی بھی بلکہ وہ نا کا رہ محمورین موتی تھیں جس کو یا لکل ہی مختاج ومفس شخص کے مذوہ کوئی دوم اکلیانا مجمی پیند شدر سه اور په ساری پاتیل سی حقیقت کی دار بین که معضرت القيم كرويك مذت وي كي تفعا كوكي اجميت نيس تقى او آپ القيم معموں ورجہ کی بھی خوش حالی وراحت بخش زندگی گزادئے ہے کوئی ولچی نہیں رکھتے تھے بلکہ آپ النبی کے بنیوں طور پر فقر اور ترک مذات کو فقیار کی اللہ اور یکی آ ب الله كامعول بن كي ته حس ير الشاق في في آب الله الما كالم ركها - جب اسلام وريل اسرم پر سخت محمرت وينظى كاز ماند قداس وقت بهى آپ سي تيا ال يرعال رب اور جب المدم ورائل اللام كوشوكت تعيب بولي الدونيات لااے آپ الا تعام کے لدموں میں آگے اس جاست میں بھی آپ الانتا کے اس مات میں بھی آپ الانتا کے اس مات میں ا عرت کی رندگی گز رئے پرق فت کی ایا کیوں تھا امکنش اس لئے نیس کہ آ سے الفاقا و تعقام مس الحقاق تھے اور میں اللہ منو اللہ وطلب کے وجود کیا خوش گواروخوش حال زئد گی کے ساب ووس کی میں کرنے پر قادر تیس سے کو لکہ یہ بتایا جا چاہا ہے کہ بعد بیل مسهما نور کو سهاب معیشت کی بردی وسعت دفرا دانی نصیب جونی بلکه بچاطور یے بیائی کب جاسکتا ہے کہ طرات والی کے روان میں بھی اگر " پ سائی کے جاتا تو عیش وجمع سدوه ون سے در کل تے جوآ پ اللہ اکو عاصل میں ہو سکتے تھے۔ حقیقت ہے ہے ک آ پ اَنْ آنِ اَ کَا اَنْ عَلَىٰ وَمُلِكُ مُرْ ارِمَا سَعَادِت كَى بِنَا يِرِقَ كَدُكُمْرِ عِن جِو يَكُو تُحَى دومروں پرهم ف کرویا اس ایٹار کی ماہر تھا جو خود کو سخت سے بخت تکلیف میں جتلا کر ئے بھی دوسروں کی رحت جا متا تھا'ای زیدو تقوی اور قناعت و و کل کی بناویر تھاجس

۔ آجرت کی سر بندی ایج براردگار کی رض جوئی اور اپنی عبد بت و ب جارگ ک

## ہوتے ہیں (اور) وہ اس میں بیشہ ( بیشہ ) دہیں گے۔" کے گئے گن ہوں کو بھی حقیر نہیں کھیٹا جا ہے ہیا

مطب یے ہے کہ جس کے اتحال مر مربد ایل جو نتیبوں سے قالی ہاتھ ہے وہ جہتی ہے اور جو تھی اندرسول پر بیان یا سے اور سنت کے مطابق تم کس کرے وہ جنتی ہے جیسے ورجگہ ہے الآیس باتھائیٹ کی (النہ، ۲۵) بیٹی نداؤ تمہارے منصوب چل تئیس سے ورند بل کآپ کے بر برائی کرنے وار، پی برائی کا حد منصوب چل تئیس کے ورند بل کآپ کے بر برائی کرنے وار، پی برائی کا حد یا کا ور بر بھی فی و ما اپنی نیک کاری کار فیرے کا کوئی مدرگا رند ہوگا اور بھلے کا کوئی فیر برائی کرت وار بھلے کا کوئی مانے علی بر بودند ہوگا اور بھلے کا کوئی میں بر بودند ہوگا ندمرد کا ندمود کا ندمود کا دخترت این عباس رضی اللہ تف فی عنی فرمائے بیل بیس برائی ہے مطلب گفر ہے ور بیک رودیت میں ہے کہ مر دشرک ہے۔ بو وکی ابوالد یہ عبایہ مردی ہے۔ سدی وکی ابوالد یہ عبایہ مردی ہے۔ سدی وکی ابوالد یہ عبایہ مردی ہے۔ سدی

حصرت ہو ہربرہ رضی اللہ تو لی عند وغیرہ فرمائے ہیں امراد شرک ہے جو د ب یہ تا یش ہوجا ۔۔۔ رہے این فیم کا قول ہے جو گنا ہوں پر ہی مر ہے اور تو بنصیب شہور مسند احمد ہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں گنا ہوں کو تقیر نہ سجھ کرہ ۔ وہ تی ہوکر انسان کی بلد کت کا سب ہی جاتے ہیں ۔ و کھے نہیں ہوکہ گرکی آ دی ایک وہ تی کری ہے ایک کنزی ہے کہ ایک کنزی ہے ۔ گھرائی اور ہی ایک کا جاتے کو بوی ہو ہیں ہوگہ کری ہو ہی ہے وہ ہوں کو دہ جو کر جی تا ہے۔ گھرائی اور ہی ایک بالے کری ہو گھرائی ہو گھرائی ہو گھرائی اور ہیں اس کا ایم ن ہے ور تمہاری بدا میں ایوں کے کر ہے بند ہو گھرائی ہو ایک ایم ن ہے ور تمہاری بدا میں ایوں کے مقابلہ میں ان کا ایم ن ہے ور تمہاری بدا میں ایوں کے مقابلہ میں اور ہیں اور ہیں اور ہیں اور ہیں ہوں وہ نہیں میں گی۔ خدا کے عذا ہو اور آؤ اب ووٹول یا تمہار ہیں۔

منالى دلهل شركالة المسالة المس

ا کیک طعام سے مراد کیک قتم کا طعام ہے لیٹی من وسلوی۔ هو هر کے معنی میں ختر فی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تن کی قراءت میں نوم ہے۔ بوبد نے فو م کی تغییر مروی کے ساتھ کی ہے بیجی ابہان حضرت ابن عباس رضی اللہ تن کی عبر ہے بھی بیتغییر مروی ہے۔ مجھی لفت کی کا بول میں فر افو النا کے معنی الله تن کی عبر رو فی پکاؤ کے ہے۔ مجھی لفت کی کا بول میں فر النا کے معنی المحقیق المحقیق والد میں اللہ میں رو فی پکاؤ کے بیس رام میں جریفر مائے جی ۔ اگر یہ سمجے ہوتو بہ حروف مبدل میں سے جیں۔ بھیے مقانور شو مقافور شو النا تنی الثانی المقافی مقافیل مقافیل وقیر ماجن جی ف سے شاور سے اللہ میں النا تن میں النا تنی النا تن مقافیل مقافیل مقافیل وقیر ماجن جی فی سے میں۔ و اللہ سے اللہ میں ہوتو اللہ میں النا تن میں النا تن النا تن النا تن میں النا تن کے المتبار سے بہت قریب ہیں۔ و اللہ سے اللہ میں ہوتا ہو النا تن کے المتبار سے بہت قریب ہیں۔ و اللہ النا کی النا ہو النا تن کے المتبار سے بہت قریب ہیں۔ و اللہ النا ہو النا ہو اللہ میں اللہ النا ہو ال

مطلب یہ ہوا کہ جو چیزتم طلب کرتے ہو یہ تو سن چیز ہے۔ جس شہر عل جاؤ گے یہ تن م چیز ہی پاؤ گے۔ بمری دے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کیونکدان کا یہ تول محض تکبر سر کئی اور ہز انی کے طور پر تھا۔ س نے شہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ وابتدا تلم۔ فر ما نبر دار بچیو!

یہ جونعتیں تمہیں میسر ہیں بھی غور و قل کر واقو حس س بوگا کہ لا کھوں کروڑوں ہے۔ ونڈ عزوجل نے تمہیں بہتر حالت ہیں رکھا ہوا ہے۔

# ا کشرعورتوں کو پیرخوش فہی ہوتی ہے کہوہ بڑی پارسا ہیں

﴿ بَلِّي مَنْ كُسَبَ سَوْنَةً وَ آخَاطَتُ بِمِ خَطِيْنَتُ مَاوَلَهِثَ ٱصْحَبُ النَّارَّ ... ... ﴾ [البقرة ١٨]

'' کیوں نیس' جو شخص قصد ابری ہو تیس کرتا ہے وراس کو اس کی قط (اور قصور س طرح) احد الدکرے (کہ کہیں لیکن کا اثر تک شدرہے) سوالے موگ الل دوز خ ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ جمیشہر ہیں گاور جو ہوگ (الشداور رسول پر)ایس ل کی اور میک کاس کریں ایسے ہوگ بل بھت

### قره نبردار بيثيو

آپ کا ہریات بہ بات ذبان در از گہا آ نا آیک بہت بری توحد ہے •
جہاں آپ کل ہے شار تھ ٹیاں ہیں جن کی دیدے آپ کا توہر آپ سے
ہر دانت فوٹ رہتا ہے بیدا یک الی فوی ہے کہ اگر آپ اس پر قابر پالیں آ
آپ "جنتی فاتون" کا مملی تموندین جا گیں۔

# اشياء خوراك كوم پتول كريينے دينے اور يكانے كا تكم.

وعن المُقدام بن مغديُكرب عن السُيُ اللهُ قال كِيلُوا طعامكُم يُدرَكُ لِكُمْ فِيَهِ (رواه البخاري)

صحیح البحاری کاب البوع اباب مایستعید می الکیل تر ۲۱۲۸ و ایت "اور حفزت مقداوین معدیکری رضی الشعشد فی کریم الفظارے روایت میان کرتے بیل کدا پ الفظارے رشاد قربای "کھائے پینے کی چیزوں کو تاب اقل کرایا کرواتہا رہے لئے اس میں برکت عطاکی جائے گیا ا

مطلب یہ ہے کہ جو چیز پیانہ واوزان کے ذریعہ نا لی تولی جا آل ہو ترخ این ویں نیچ خریدے اور پکانے کے لئے دیتے وقت نا پاتوں یہ کروتا کہ اس کا تیج انداز ہوتو زب قائم رہ سے اور کی بیٹی کا کوئی فدشہ ندر ہے چنا بچہ یہ چیز (یعنی اناج و غدو فیرہ کانا پہ تو ن) شریع کے اس تھم کی بناء پر فیرو برکت میں امنا فی کی فاصیت د تا شیر کھتی ہے ف می طور پر جب کہ سنت کی دع بت تموظ ہوا ور آئے تضرب سائی تیج ہے کے عکم کی بچا آ وری کا قصد ہو۔ (شنج عمد الحق محدث والوی )

الله من قدری نے بھی مظہر سے ای طرح کی بات اقل کر کے یالکھ ہے کہ اگریہ اشکال پید ہو کہ اس مدیث وراس مدیث کے درمیان من بقت کیوں کر ہوگی جو حضرت یا تشریفنی لندونہا ہے روایت کی گئے ہے کہ نہوں نے بیاں کیا اجب رمول

مثالى ذلهر والمحلكة والمحلكة والمحلكة والمحلكة المحلكة المحلكة

أر يم النفائها الله و الاست وخصت الوائد القر أن القت المراسط بال والد التي المين الله جوال جا نداد کھا تا عدوہ س تھوڑے سے جو کے جو تباری میں تھے۔ چنا نجے سدتھ لی ہے جو ک س تھوڑ کی مقد رہی آئی ہر کت عطافر ورکھی تھی کہ بیں ایک مدت تک اس میں ہے کال نکال کر ہے تھائے کا اتھام کرتی رہی کھے (ایک وٹ) میں نے اس کو ماپ الله من جب بي سے س كى بركت جاتى رى اس كا جواب بياہے كـ اصل ش خريد ا فر وحت کے وقت ماہے کا حکم ایو گیا ہے تا کہ ہر بری اور تو از ان تا تم رہے ورحر بی کے وقت نا یا در حقیقت احسار وضط ہے جو کید طرح سے بیٹل اور تھی قلب کا مظہر جوتا ے ورس سے منت فر ورج ہے جا تھے منقول ہے کہ تخصرت کا تیا ہے معفرت بدل ینی مند عندے فرماج ' جال اتم س حرج کروں حب عرش (اللہ تعال) کی طرف ے کی کئے جانے کا خوف ساکروا کے بیس شیخ عبدالحق محدث والوی کے حوالہ سے جو مطعب قل کیا گیا ہے س کے مطابق تاہیج تو نے کاظم مطبق تا ہاتوں پر محموں ہے کہ ین اور خرید و فروفت کے وقت مجمی کا بنا تو لا چاہئے اور خری کے وقت بھی ٹاپ تو کو کو ظار کھٹا جا ہے ۔ جب کے ماطی قارتی ہے محقوں مدکورہ ہو ، اشکار اور س کا جواب بيدواضح كرتا يه كه كاپ تول كرنے كا ظلم محض بين وين اور خريد وفروخت كى صورت پرحمول ہے۔ ویشہ علم۔

وعن ابى أمامه انَّ النَّبِيِّ عُيْرَكاً فِيْهِ عَيْرَ مَكُفِيٍّ وَلا هُودُع الحَمْدُ لِلَهِ حَمْدَاكِتَيْرَاطِيِّهِ مُيْرَكاً فِيْهِ عَيْرَ مَكُفِيٍّ وَلا هُودُع ولا مُستعنى عنهُ ربّ (رواه البخاري)

صحح من الدو المدرش القدعت الماب ما يعول الاامر على طعامة ح 1946 "اور معفرت اليو المامدرش القدعت واليت الله كريم كالتيام كما من من جب وسر قوان الله على جب المائي جب آب الله المقال كها كما كالمحار في المراح بوت قرال الله تعالى كم مروث الن طرح) فرات التي المساتع يف

مالى دُلهر ١١٥٨ ١١٥٨ ١١٥٨ ١١٥٨ ١١٥٨ ١١٥٨

اللہ کے لئے ہے ایک تعریف جو بہت ہے پاکیزہ ( ایکن طاہر واری اور داکھا وے لئے ہے ایک تعریف جو بہت ہے پاکیزہ ( ایک طاہر واری اور د کھا وے سے خال ہے ایک وہ ایک دہ ایک دہ ایک دہ ایک دہ ایک دہ ایک دہ ایک ہے کہ کہت جر ہے جو کہ بیشہ جاری وقائم دے اور بھی منتقع نے ہوا وہ نہ کھا ہے گرگئے ہے اور ایک ہے در ہے در ب سارے ایک در دی د

#### کھانے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا:

عير مكفي كول ، ف في طرت معيم كي إوراك كم الناب كالتي وا اران كى يورى تفصيل كويبال قل أيا جائة قو غيرمعمو ي طواحت عليّا ركز في يزيك س كاخذ صديب كه فظ عيد ور ربساكوم فوع بهي قرارديا مياسيد ورمنصوب بحي يا ان دونوں میں سے ایک کومنصوب ورووس کومرفوع۔ می طرح ملاو نے جومعتی و مطب بال ك ين ال كا محمل يه بكريا قالا " وور كاريت كي ك ورد متروك اورشاس سے بروال موالع توجد والعربیف کے حوال وصفات كا ظہار ت نے بین کر انسان کو جانے کرا ہے پر ور دگار کی اس طریق تو بق و ثنا بیان کر ہے كدوه كى يمحى درجه يركا في شريجي جاسة شريمه وثنا يون كرئة كورك كي جاسة اورت س سے سیا ہوزی برتی جائے بلکے حمر طرح حق تعالی بھروقت شان پر پئی رهمت سے ساتھ متبجہ رہتا ہے اور ہر محاسس ورو م کے ساتھ اس کو پی متیں عطا کرتا رہتا ہے۔ ای طرح انسان بھی برمحداور بھدا فت منسل دورام کے ساتھ کی تھاں کی جدوث کرتا ر بے کہ بدائی معرفیق کے معنور او بھی شکر بھی سے اور اپنے پر ورد کا رک تعریف بھی۔ ي بيك بيه غاظ الله بيل كهاب من تال تال المجالفت ركفت إن كرَّصانا الله تعالى أن ببت برق عت بيد كراس و ك محى ورجيش اليائي ين كافي ناسجها جائ بلك بمروقت ا ہے ۔ ورزق الی کامخان تصور کیا جائے کہ اس کی خو میں وطلب کو آگے تیں کیا جا سکت ور - ان سے بے نے زی برق جا علق ہے اور یا ہے کہ سے فاعاتی تو ان شائد کے اصاف صید کے اظہار سے سے س کرایک کوئی ڈاٹ یو لیک کوئی چیز ٹیٹن ہے۔ حو

مالی ذاہد جائے گوگائی جو بلک وہ قورس رے جہان اور ساری چیزوں کے سے کائی مستعنی و سال اور شدی کے لئے کائی مستعنی و بین کر آئے تیس یا جائے اور شدی کے آئیس و کرم سے مستعنی و بین میں و کی و کئی تیں۔

وعن آسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هِيَ إِنَّ اللهُ تَعالَى ليرصى عن لُعند آن يُأكُلُ الْأَكَلةَ فَيَحَمَدُهُ عَلَيْهَاأَوُ يشرب لشرية فَيَحَمَدُهُ عَلَيْهَا (روه مسلم وسندكر حديثى عآئشة وابى هريرة) مَا شَبِعَ الْ مُحَمَّدِ وَخَرْحَ النَّبِيُّ وَقِيْمِ مِنَ النَّذِيَا فِي بَابِ فَضُلِ الْفُقُرْآءِ إِنْ شَاءَ اللهُ النَّهُ عَنْهُ مِنَ النَّذِيَا فِي بَابِ فَضْلِ الْفُقُرْآءِ إِنْ شَاءَ اللهُ

صحيح مسلم كاب الذكر والمحا ياب استحباب حمد الله معالي يعد ذك والسراء ٢٧٣٤

ور حصرت نس رہنی ابند عدے روایت ہے کہ رسوں کر پر مائی ہوتا ہے کہ دوہ ارش وقوش ہوتا ہے کہ دوہ ارش وقرش ہوتا ہے کہ دوہ علی گئی ہے اور اس پر غدا کی جمد وقرا کرنے یا ایک مرش ہے اور اس پر غدا کی جمد وقرا کرنے یا ایک مرش ہے اور اس پر غدا کی حد وقرا کرنے یا ایک مرش ہے اور اس پر غدا کی مواجع ہے اور اس پر غدا کی مائی کہ علیہ و سکھ سے ایک دوا اس محمد میں اللہ علیہ و سکھ سے ایک دوا اس دواجوں کو جم اللہ علیہ و سکھ سے دواجوں کو جم ان شاء اللہ یا ہے جمہ ان مواجع ہے دواجوں کو جم ان شاء اللہ یا ہے جمہ الفقواء شل فقل اور دواجوں کو جم ان شاء اللہ یا ہے جمہ الفقواء شل فقل کر ہیں سے ایک ہو ایکن سے دواجوں کو جم ان شاء اللہ یا ہے تعمل الفقواء شل فقل کر ہیں سے ایکن ہے دواجوں روا بیش صاحب مصر سے ایک سے ایکن کے ایکن کیا ہے۔



# جاد وڻو نا نەصرف دُ نيا بىكە آپ كى آخرت بھى

# تباه کروزالے گا

یں نے عورتوں بیں ایک بہت بیزی فاتی ہے بھی مشاہدہ کی ہے (اور سی کے سے اور سی کے بے (اور سی کے بے اور سی کے بیٹر ایس کی بیٹر میں ہوتی ) پینوہ تو کوئی کے بیٹر میں ایس کی بیٹر کی کی بیٹر کی بیٹ

دو ہے ۔ ہیں اس باب میں کوشش کروں گا کے خود سے کی بھی بیاں تہ کرواں تا کہ وہ سے میں میں کا کہ وہ سے میں کا کہ و میں میں کم ندروں بلد النف تو میر وکش اصابیت ہے آپ چا شکار سروں کہ جاوو انونا کرتا کروں کا کتابی کی سرو ہے تاکہ مجھی عمو سے تھی آپ کے وہ میں کس کسکا

## سورة . بقرة ميں جا دوٹونے کی مما نعت:

ادر مم ف تو آپ کے بیل بہب سے ویل وال والت کے میں ور کول کا رقبیں میں کرتا محرصہ ہے ویل ہوگ جو مدال حکی کے عادی ایل کیے اور جب جمجی بھی ان تو گول نے کوئی عبد کیا ہوگا (ضرور) اس کوان جی ہے کہی نہ کسی قریق نے نظرانداز کرویا ہوگا بلکدان جی ذیا دوتو ایسے عی تکلیں مے جو (میرے اس عبد کا) یقین تی ٹیس رکھتے اور جب ان کے منالى دُنهن المُعَلِينَة المُعْلِينَة المُعَلِينَة المُعْلِينَة المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِقِينَ الْعِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ الْعُلِقِينَ المُعْلِقِينَ الْعُلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ الْعُلِقِينَ الْعُلِقِينَ الْعُلِقِينَ الْعُلِقِينَ الْعُلِقِينَ الْعُلِقِينَ الْعُلِقِينِ

اکمت خدے رہ کے ساتھ میں جی جی ان کی بارسیر ہو کہ کھانا اور ہے ہے عظ الف کے بیٹر ہو کہ کھانا اور ہے ہے عظ الف کے بیٹل کے ساتھ بھی منقول ہے جس کے معنی تقد کے بیس کے در کا درخ ہوجا تاہے یہ کوئی چیز بیت ہو اس کے جد مدتی لی کا شکر ہی ، تاہیا اور اس کی حمد و ثنا ارتماع کے مدتی لی کا شکر ہی ، تاہیا اور اس کی حمد و ثنا ارتماع کے مدتی لی کا شکر ہی ۔ تاہیا اور اس کی حمد و ثنا ارتماع کے مدتی لی کا شکر ہی ۔ تاہیا اور اس کی حمد و ثنا ارتماع کے مدتی فوش ہوتا ہے۔

(اس) محر کی تعییم کیا کرتے تھے اور اس ( سحر ) کا بھی جو کہ ان دونوں المرشقول ميرنار راكيا مي تني شريال عن حن كانام ماروت اور مارو يت تق اور دودول کی کونے بڑائے تھے جب تک پارٹ کی کہدا ہے کہ جرید وجود بھی ایک متحان ہے مواق کیس کافر مست بن جا یہ ( کہ اس میں پھٹس جادے ) مواجعے وگ ان دونول ہے ای شم کا سرسکے سے سے جن جن کے ذریعے ہے (عمل کرے ) کسی مرداوراس کی بیوی میں تفریق بیدا کردیتے منے ورید براوگ س کے اسے سے کی وقعی خروفیل پائی منے مگرفد ی کے انتقداری کا ملے ہے ور کی چیز سیکھ ہے ہیں جو (خود ) ان کوت ر رس ب چی اور ن کونا فیختیس میں اور ضرور پیار بیودی ) جمی تا جائے ہیں کہ جو تحص س کو اختیار کرے ایسے تحص کا سحرت میں کو ن حصہ ( ہاتی ) منیں اور ب شک ری ہے وہ چیز جس میں وہ وگ پٹی جو ن دے ری میں۔ کاش کہ ں کوا تی )عقل ہوتی اور کرؤہ وگ ( ہوئے اس کے ) یمان ورتیم کی ( علیور) کرتے تا خد تی تی کے بال فا معاوضہ ممتم تی كاش أن كو ( الله ١٠٢٤ م) على موقيد ( بقرة ١٠٢٢٩١)

پاس ایک تی برآئے اللہ کی طرف سے جو تقدیق بھی کردے بیں اس كتب كى جوان لوكوں كے ياس ب ( يعن تور ت كى ) ان الل كتاب يس ك يك فرق مرور س كان ما الماوى بين باشته المراوية عيد الدو کویاصل عم ی نیس اور اموں نے میں چیر کا ایکن کو فا) ہاں میاریس كا ترجاكي كرت يح شيطين ( يعنى خبيث جن ) حفرت سيمان ( مايد السلام) كي عبد معطنت بيل أور حفرت سيمان مايدا سوم يه شرس اي مر (بال) ش طین كفر كيا كرتے تے اور حالت بيتى كد آ دموں كو بھي منتنی ہے تھر کا بھی تھی ہم ہے۔ ملک تھا تیاں جو آ پ کا بھیائی کیوٹ کی صرات ویک بن

Care the transfer was the same of the care

تعین بال و با وی مین به بیوا یون کی تخصیص معلومات کا و جو وار بان الاست کی يوثيده ويأتيل ب ل بح بنب وتبديلي احكام وقيره مب بم بنية الحي مُجْوِلُ كتاب قرآك ار بیم میں بیان فر ماوی میں مصبیل میں کر سر ژند اعلمیہ تا ہے کی فیوٹ کی تقسد ان ک ے مجبور موجواتا ہے ہوں ہے وریات ہے کہ میبودیاں وا ن کا حسد ویقص روک ١ ـــ ورند يتحص جائ سأل ساك كيه أي تحص سنة ايه يا كيز ونو يا ساا المهتوب وال كله من مهيل سكتار هنترت البن عن أن رفتني الله آقا في عنها قرامات مين كداس صوريد تھو تی مے حضور صلی مقد علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ٹائٹلا کول میں چیر سس ا نے جسے ہم بہتی ہے اس مندآ ب تألیم کے وال کوئی سی روشن میس ایس من برا ہے ایس وال عاران برقی می چود یول نے اس وال سے الکار دویا تھا کہ اس سے بیٹھیں اور الريان كي بابت كو كي حبد ميو البياس و بداس به الله تعالى في ما تا هي كند ميرة من كي عاوت على ہے کہ عبد کم اور قوار الکان کے اکثر قوا بمان سے خالی میں ۔ تبلاً کے معنی بھیک، یا ہے۔ چونکہ ن وگوں نے کن سے اللہ کو عبد ماری کو س طرح جیمو ڈرکھا تھا تھ ما پھیک ويا تفاراس سے ان كي تدمت ش يكي فقل او يوسي

ابن جرم من أيك عجيب والقدية أب بحل سنين - حضرت عا كشرصد يقدرضي الله تعالى على في التي بين كدود من بريد ل كى ايك عورت مصدرته في الله مديد واللم ك تقال كتفوائد الماند في بعدائب كى الأش عن آكي اورة ب سا الخال كي فير باكر ب جین ہو کرروئے پینے گئی۔ بیل نے اے بع جہا" آخر کیا مات ہے؟ قواس نے کہا ۔ مجھ میں ورمیرے شوہر میں ممیشدنا جاتی رہا کرتی تھی۔ لیک مرحہ وہ مجھے ٹیسٹر رہ چھ میں چد میں۔ یک برنصیا سے میں نے سے سب ذکر کیا۔ اس نے کہا جو میں کبول وہ ، وہ حود يخو وتيرے ياس آ جائے گا۔ ش تيار جو گئ وہ رات كو و كتے ہے كريم ب ياس آ ل -ا کیک پر اوجود موار بیونی او و سریب پر جس مینه گئی به قنوا می ایریش شم دود ب وال میس ب میں نے دیکھا کے دوقحض ادھر لکتے موے میں وروٹ میں چکڑے واپ میں۔ اس

عورت نے جھے سے کہا ان کے یال جو اور ان سے کہد کدیش جادو عجمتے آئی ہول۔ على كان سنة كبار شول كا كباس المهم لأسره على عبل عبل قوب ويه يكور ساكا سیمنا کفرے۔ میں ہے ہا کہ میں تا سیماں کی۔انہوں ہے انہا تھا چر جا ورائل تور ين بين ب كري يل آ ريل كن مراه أي الله والمناه والمناه والمن والمن والمن والمن والمن المن والمن المن والمن المن آ من اور كها على فام ع بوكل - نبول في جها بياء يكوا على في بي كبر كيم منون ہے کہا تو غلط کہتی ہے ایکی تک پکھیٹیں گئز استیرا یہاں گابت ہے۔اب جی اوٹ ور كفرندكر بين مدفي كما يجفي تو جادو تيكف سائه مهول سائية كها بالسام والان توريس پیرتا ب کرۃ ۔ بیل پھر گئی میکن اب ق م جہتی ان دجد است آئی۔ پیر ای طرح سوال وجواب وسف شري مرجه بي توريد ياس كي ١٠٠٠ كر ك بيتاب كرية كو بيش كل يتل ية ويك كهور الموار مندي عاب أاله ألا ورأساي ي ها كيا على والهل بهل آلى - أن عن ذكر كيا - اتبول من من باب ب ك مرتبادي كبتى بيده تيرا يدن توجو جهوش ب الله يد اب يكي حاش الداس برهي توج کے کی جوج ہے گا۔ پی نے آرہ ش کے لئے ایسان شاہل رکا ہے اسے رمین ير ڈال برئيو ک جا اوونور اڳ اڳي هن هن کي تھو يش ٻال بيدا عوج ڪ ڇٽا نجي جو ہو گیا۔ پھر میں نے کہا موک جا اسو کا گیا۔ پھر میں ۔ برآنا بن ب آتا ہن جا آتا ہے۔ میں ئے کہا اووٹی کیک جو توروٹی کیک گئے۔ یہ کیجنے کی میں اس مام میں کیا ہ ریکھیا ہے۔ ہے بیاں ہوئے کا صدمہ موٹ گانے ہے اس مامنی بیدا والتم ٹاپیل ہے۔ ان جادا ف ول كام يا داكى يرأيا - يوكى دا في حيثي النفورسلى القدمايي العم ف حدمت بين عاضر ہونی کے خطبور صلی القد مدیہ وسلم ہے کہوں کے لیسن فسوس مدشمتی ہے تہ ہے وحی میں نے شا یا پایاب بیس کی کروں۔ اٹا کہ کراس نے کربیاد بکا شروع کی اہواس لڈررونی کہ ہر

منالى ذلهل والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة

یک کواس پرترس آے نگا۔ سی بہ کرام کی متح بنے کہ سے یا فتوی ویں۔ آخر انعق سی بائے بہا ہے اس کے مواکیا ہو کرتم اس فعل کوئٹا کرو۔ قوبہا متعقار سرواہ راہے ہاں باپ کی خدمت گزاری کرتی رہو۔

يها ل يا جي خيال ركفها يا سنظ كرسي بياكر من فتوى وسيخ جي بهت حقياط كرت تفحاك چونی کی ہے تائے یک ہمی کال اوا تھا۔ آن ہم بری سے باکی ہے می کی این ر نے اور آیا س کوسب سے بڑا ارجاد ہے ہیں۔ اس ف سناد یا نگل سے یعنس اواک کتے بیں کر میں چیز جارہ کے رور سے بہت جاتی سے اور علم کتے بیں کیس سرف د کھیے والے کو یہ خیاں پڑتا ہے۔ اصل چیز جمی سول ہے والی علی رہتی ہے۔(١١٦عراف ١٨٦٦) جيسے: ﴿إِسْتَحَرُوا أَعْيَنَ النَّاسِ عَلَى الْبُولِ فَي وَرول كَ وَ مُحْمُول بِرِجِ وَوَكُرُو مِا أُورِقُرِ مَا إِن الْإِيْحَيْلُ إِلَيْهِ مِنْ سِيحِوِهِمْ نَهَا يسلعي (ط ٢٢) حضرت موسی طیدانسلام کی طرف شیال ڈالا جاتا تھ کہ گویا ووس تپ وغیروان کے جادو کے زورے جل چمرے میں۔ ان داتعہ سے پیگی معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں لفظ بالل ہے مراد پایش عراق ہے ہاں الیاد نشمیں۔ بن الی حاتم کی ایک روایہ میں ے كە حمرت على بين اني طالب رضى المدتق لى عند يابل كى رايس يش جارات تقيد --ک تمار کا وقت آ " بیا سیکن" ب نے وہل ٹیا راواند کی جکے اس میٹن کی سرحد ہے گل ب نے بحد تر ریوهی فر مایا میر ے حبیب صلی الله علیه وسم نے مجھے قبرستان میں فی ز يرع عاداك وعد

این جرائے فرماتے ہیں سوئے کافر کے اور کوئی جادہ کینے کی جرائے تیں کو تا۔
ان جرائے فرماتے ہیں سوئے کافر کے اور کوئی جادہ کینے کی جرائے تیں کوتا۔
ان کے معلیٰ میں پر جدا آت ماش اور امتی ن کے ہیں۔ مطرے موی علیہ سلام کا قول قرآن پاک میں فد کورے میں ٹی جی اللّا فیسٹنگ سے فید دوں کا اس آب ہے ہے ایکن معلوم ہوگئی کہ جودو تینے نظر ہے۔ حدیث میں جی کہ جوشتم کی جادا کر کے بات کو بی سیم کے در گری موں بال کی جات کو بی سیم پر اتری موں بال جات کو بی سیم پر اتری موں بال جات کو بی سیم پر اتری موں بال

مثالی دیس بالاستان به الله بالاستان به الله به بازی به بین اوری ب

المرفر ويوك والمساوروت عن والمنطقة أن - حمل عند برا عام كرت ين بالور عدام الأمين المعافقة كولعني وركاست المدروية بين السيح مسم من حديث بيد رسول الفد ملي الله عاب وسلم قرم ت بيل شيطان ابنا عش يال ير ركا ے جمراب التكرول كو يم كانے كے واستے التي سے سب سے رياد و مرت وارس ك نزد بک ووے جو فقتے على سب سنا ذيا دو بر ها بوا بوء بياجب واليس آستے جي تو اسے برترین کاموں کا ذکر کرے تیں۔ کوئی کہنا ہے کہ میں نے اس سے اس کواس طرح بے ر و کرا ہے ہے۔ کوئی کہنا ہے میں ہے فار سطنی سے بیا گناہ کرایا۔ شیطان ال سے کہنا ے پھٹیل معموں کام ہے۔ یہ رات کا بید آ ار کتا ہے کہ میں فے لیک محص کے ورس کی ماوی کے درمیاں چھر وال ویا۔ یبان تاک کاجد نی وگئی۔ شیطان ہے كلے كاليات سے اور كت بى او ئے برا كام كيا ہے ہے ہال مضابيات ہے اور س كا م سرير هادياك بيل جود رئيكي ين جود عدد كام كرنا عداس عميان يوى میں جد فی ہو جائے۔ مشا س کی شکل مو ت اے رق معلوم ہوئے گئے یاس کے عادات واطور سے جوجہ شرقی تدہوں پیفرے کرنے کے بیٹے یادل میں عد وہے آ جاسہ و نيمه ه وهيم ه ما رولة الله بالم بالتي بالتي بالتي عن الرب عن عن الصواف يجت الموج الما موا كيت إلى - س كالدُر مون ورحمية والمعانية عن العرفر على يكي وبهي عند الدا كى مرشى كيا مدريس كوني تحق النفى بن كيائي سرك بالت كالسرالله تعالى كالمعاو قدر مرس کے روپ کے وقت پینتسال جی چھٹا ہے۔ "رخدا میں ہے آواس کا جاد و محل ب اثر ارب قاء وجوباتات پرمطب منی بوسکتا ہے کہ بیرہ اوسی مختل کو انتصارت و پتا ہے جوا ہے ماصل کر ہے اور اس میں وافل اور پچر ارشاد ہوتا ہے وہ سیجے میں جو ن کے لئے سر سرانتھا ن او ب اس میں کوئی عی شین ورب بہوائ

مالى دُلهر المُحَالِة المُحَالِة المُحَالِة المُحَالِة المُحَالِة المُحَالِة المُحَالِة المُحَالِة المُحَالِة

ج سے میں کہ رسوں کی تا جمہر ری جیوز کر جادہ کے بیچھے گئے و سے آئے فرے میں کوئی دھے۔

حصرتیں ۔ اند س کی کوئی قدرہ افقت خدا کے باس ہے۔ اندہ و دیدار سجھے جاتے ہیں۔

ہر فر مایا اگر میاس کام کی برائی کوشوں کرتے اور میان اور تق کی بر سے تو بہتا ہی ہے ۔

ہر فر مایا اگر میاس کام کی برائی کوشوں کرتے اور میان اور تق کی بر سے تو بہتا ہی ہے ۔

ہر فر مایا اگر میاس کام کی برائی کوشوں کرتے اور میان اور جگر قرب کردان علم نے بہتا تم بہتر ہے بہت ہی اند تھا لی کا دیا ہو قرب میں تداروں ور قیب عمل کے لئے بہت ہی بہتر ہے بیکس سے مہر کرنے والے بی بلکھ اور اس میں اس تی ہے ہی سند وں بہتر ہے بیکس سے مہر کرنے والے بی با کھتے میں ۔ اس میں ہو وکھ انتہ ہم المتوا المیان وین نے کہا ہے کہ جادوگر کافر ہے کیونکہ آئیت میں اور تی جو دو سیکھ و سے کو وانتھ آئی ہو انتہ ہم ہو دو سیکھ و دو کو کافر ہے کیونکہ آئیت میں جو دو سیکھ و سے کو کافر ہے کیونکہ آئیت میں جو دو سیکھ و سے کو کافر ہے کیونکہ آئیت میں کہتا ہے کہ اسے آئی کی ہے۔ بہتر ہے دو آئی کی جو دو سیکھ و سے کو کافر ہے دو آئی کہ و دو آئی کی ہو دو سیکھ و سے کو کافر ہے کی کہ و دو آئی کی ہو دو سیکھ و سے کو کافر ہے کی کہ و دو آئی کی ہو دو سیکھ و سے کہ اسے آئی کر و دو سیکھ کے میں کہتا ہے کہ و دو آئی کر ہے دو آئی کی ہو دو آئی کی ہو دو سیکھ و کی کہ اسے آئی کر و دو سیکھ کی دو سیکھ کی کہ و دو آئی کر ہو ہے۔

اندوں ہو ہے ۔

#### (四次の上上)を次為(四次

عدر اگزشت صفی ت کو بافدر ہوجے ارجاد و نوئے ٹو مکھٹاں چیزوں سے اجتماب کیجند میں چر کے ایتا ہوں حاصل کچی بھی شعبی اور ڈیناو تخرت کی جاتان لازم تقریر ہے گی۔



#### مالى دُلهر چَرَفِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِين

ة ريد تارية الاستراك من من عكدو والس قوف ستة ممكون كو ختيار مرتاسته اور <sub>ب</sub>ين رما**ن و** قام میں رکھتا ہے کہ مردا روں سے کوئی برق مات گل جانے اور وہ جھٹ کوئی دور مدر ونی کا مرتکب قرار یا جانب اس کے برطارف مرافق کی شان ان اوقی ہے کہ او یے سار مانی مادوءً وفی ورمها خدآ میری کی راد افعیار کرتا ہے () انتیجہ کے طور پی ہے لا هوتم يرويون رون ور ري ورقش كن يرقاد والير الوج الماسيد

#### قره نيروار بينيو!

خدارا! التي زياتون كوقايوش ركحة من من سيخ ريان تكرر عن بين ب تار گلر معرف مورتوں کی چرب زیانی کی وجہ ہے۔ تُوٹ و کیلے میں اور حب میں ان محبوب ے اس باہت ہات کرتا ہوں تو ووال کی تی مرمہ ور میمی ہوتی میں کہ ش یہ بہنے ہا مجيور ہوجا تا ہول کہ بٹی مجھے تو یقین نہیں آ ریا کہ تنہ ہے یہ تیں منسوب میں ہیں جس بھ گزارش کرتا بور، که هر بات کا جواب دینا ضروری نبیس بوتا۔موقع ومنا سبت کا خیال ر کا کر بولا کیج ۔ ای میں سب کی بھو ل ہے۔

وَعُنْ ابِي تعديةَ الْخُشَيْقِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وْسَلُّمْ قَالَ إِنَّ أَحَيُّكُمُ الَّى وَأَقْرِيكُمْ مِّينَى يَوْمُ الْقِيَامَة احسبنكم اخلاقأ وان سغصنكم التي وابعدكم على أسَاوِيَكُمُ أَجُلاَقا الثَّرِثَارُونَ الْمُسَتَّدِقُونَ الْمُتَقْيِمَقُونِ (رواه البيهقي في شعب الايمان وروى الترمذي نحوه عن جابر وفي رواية) قَالُوا يا رسُؤلُ اللَّهِ قَدَ عَلِمْنَا النَّرُ تَازُونَ وَالْمُشَتِقُونَ فَمَا المُتفِّينَ قُونَ قِالٌ الْمُتكِّيِّرُونَ

# زبان قا بومیں رکھئے معامدات سنورتے چلے جا کینگے

## ایک جیب سوسکھ فره نبردار بيثيوا

حدیث نوی میں ارش و ہے

وعنَ ابنَ أمامة عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْه وسلَّم قال الْحيا: والْعِيُّ شُغبتال من الْإيمال والْبدا: ولْبيال شُعَيْتِانِ مِن النَّفاق

حامل ما درا کال الرا العلق بالمام حاماتي حي ح ٢٠٢٧ " ور حفرت بو اما سر رمنی الله عنه نی کریم الله کا ہے تقل کرتے ہیں کہ آ پ کانتیزائے ارشاد قربایا شرم وحیا پورزیاں کو قابو ش رکھنا بیدن کی دو شَ خَيْنَ مِينَ جِبِ كُنْشُ كُونَى أورهَ حاصل بكواسَ نَفَاقِ فِي ووشَاخِينَ مِينَ "ية

م کوئی ایمان کی نشانی ہے:

شرم وحیو کا ایرن کی شاخ ہونا کیک ظاہر ومعروب بات ہے اور زیان کو تا ہو ہیں کھنے کا بیان کی شاخ ہوتا اور فیش کو کی و یا حاصل کو س کا طاق کی شاخ ہوتا اس المتبارے ہے کہ مؤمن اپنی تقیقت کے اعتبار ہے شرم و حیاء انکساری وسلینی ،ور سلامی طبع کے حن اوصاف سے مزیل ہوتا ہے۔ والنے خد کی عبوت کے حدا کی مخلوق کی خدمت اورا ہے باطن کی حملات میں جس طری مشغوں ومنہک ریت ہے اس ک عناء پر س و ب فائد وتقریر بیان پر نگر رت بی حاصل میں ہوتی وہ اس و ت پر قاور بی نہیں ہوتا ہے کہ بیخ مفہوم و مدعا کومیاللہ آ رائی اور زبان کی تیزی وطراری کے

"اور حضرت یو شبر شنی الله عند کھتے ہیں کہ رسول کر یم الله الله الله وقر ال

بِ قَا كَده بِيانَ أَرا فَي مَروه بِ:

"فيهق" طرورت سے زياده با تھي کرتا اور مند يجھر کرکوئي بات کينے کو کہتے ہيں اور مند يجھر کرکوئي بات کينے کو کہتے ہيں اور مند يجھر کرکوئي بات کينے اور تے ہيں آو ان سے رہ ور س جند ہوا، س ن ما ات موں ہے کہ جوادہ کو مہت تھے وہ ہل جھر ہے ان سے رہ بہت کو وہ سے ان سے رہ بہت کہ اس کی طرف مند اللہ کر کی بات کر ہی ۔ بلکداس کی طرف مند اللہ کر کی بات کر ہی ۔ بلکداس کی طرف مند اللہ کر کی بات کر ہی ۔ بلکداس کی طرف مند اللہ کر ہی ہات کر ہی ۔ بلکداس کی طرف مند اللہ کر ہی بات کر ہی ۔ بلکداس کی طرف ہیں ہوا ہے گئے ہے۔ کی معنوی الروم کی وجہ سے استعمام ہیں " کی وضاحت استنظر ہیں " کے فرد ایدگی گئے ہے۔

پ ا دوسروں کے متعلق شرمو چنے لگ جائے۔ ڈراا پی ڈاٹ کے متعلق غور قریدے کہ آپ کا تعلق بنی ساک شدادر کھر میں کا اسک سے آے والی حو تین ہے کیسا ہوتا ہے۔

مثالی دجی چھی ان ان کے ایک اس میٹ ہے معلم ہور ہا ہے کہ بید سے ان کا آپ ہے دود ،

وعن سعب س بنى وقاص قال قال رسول لله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الشاعة حتى يخرج قوم يأكنون بالسنتها ارو داجمدا حد يحد يحد يحد عدد يحد المدد

''اور معفرت معدین الی وقاص رضی القدعند کہتے ہیں کدر سول کر میم مواقع ہے۔ ۔ بیون ' علی آیا ست میں وقت تلک قائم کئی ہوگی جب تک کہ لیک ہی ہی جماعت بیدائیس جو جائے گی جواچی ڈیا ٹوں کے ڈرائیداس طرح کی ہے گی جس طرح ٹھا کیں اپنی ڈیا ٹول سے کھاتی جیں '۔ (اجد)

### ايك بيش كوكى:

مطلب میں ہے کہ قرب تیا ممت کی علامتوں میں سے ایک علامت رہمی ہے کہ ایس ہے ایک علامت رہمی ہے کہ ایس ہے کہ ہے کہ ایس ہے کہ ہے کہ

منالى دىس جَمْرِينَةُ جُمْرِينَةً جُمْرِينَةً جُمْرِينَةً وَمُرْدِينًا

ے و یا کا ماں ور رہ صل کہ میں اور پٹی فرادش ہے کی تھیل کے میں۔
استر طری کا میں اپنی رہان کے اربید کھائی ہیں انے ورجہ می طرف اشارو

ایو آیا ہے کہ جس طری کا میں اپنی رہان ہے کہ آئی میں ورجاروجہ ہے افت ہے تھے

المیں تحریق کہ وہ جاروہ نشک ہے یا تراشیر میں ہے یا گئے ورجائز ہے یا ناج از ساتی
طرع وہ دوگ بھی جو کہ اپنی زبائوں کو ایٹ ناج کز مقاصد اور ناروا فواہش ہے کی تحییل

کا اسلام و راجہ منا میں کے حق و ماطل وری واجوے کے ورمیان اتھا کو کی تیز میں

ي ور كُفُ از بان وراز يوكي كوشوم و كيا مد بهى پندنيس كرتا: وعن عبد الله بن عمر أر شول الله قال أالله يُنعض فبليغ مِنَ الرَّجانِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسانِهِ كَما يَغَمَّلُ ٱلْبُقرةُ

بلساني

ز بان دراز اور چکنی چی<sup>و</sup> کی به تمی کر نے وال خدا کا ناپیند بدھ ہے: مطاب بیا ہے کہذباب دراری ورعد فت سانی کوئی تھی چیزئیں ہالچی زبان

مالى دلهل چاتلىك چاتلىك چاتلىك چاتلىك كالىك

شی ای سے اپنی شاگرہ در کوچگی اور بینوں بیٹیوں کو بھی ہمیں کرتا ہوں کہ '' پ جس سجے بیش و ت کرتی بین اس بین تو انچھی و ت بھی زہر میں بھیے تیز کی مائند ہو کر سینے میں اتا تی جو تی ہے۔

وعنَ عبد الله يُنِ عَفْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم من صعت عجا

(رواه احدة والترمدي والدارمي والبيهقي في شعب الايمان) "اور حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنها كبيته بين كدر سول كريم صعى الله عبيد وسلم في قرمايا جوشف في موش رم س في تب يه لكناب

(احار دی ادری انتقال)

ايك حيب سوسكھ

مطب سے سے کہ جیپ رہ کر ورزیان کو بری ، اُؤں سے محفوظ رکھ کر وہن کی تھی بہت کی آفتول سے نبی ت ال ب آ ہے ورو یٹی واخرولی طور پر بھی بہت سی بلاؤں ور سالى داس المعلقة المعل

بِيْقُكُ وَابْكِ عُلَى خَطِيْنَتِكَ (رواه احمد والترمذي)

"اور دهفرت عقب بن عامر رضی الله عند کتے بین که بیل نے رسول کر کم افاقیۃ ا عاد آفات کی اور عرض کیا کہ ( یکھے متاہے کہ دیا اور آخرت بیل ) نجات کا ڈر بید کیا ہے؟ آپ لڑا تیج کے ارشاد فر مایا ، پی ڈ ، ل کو قاوش رکھونہ مہ گر تمہاری کفایت کرے اور اپنے گنا ہوں پر روہ "۔ ( محد قریدی ) د نیہ آ خریت کی تجارت کے ڈ ریعے:

افظ السلط المسائل القد ك قرير اور لام ك زير ك ما تعد ب اليمن حفرت الله عمرائل الفرائل المسائل القد المسائل القد المسائل القد المسائل المسائل

تمهار گھرشہیں کفایت کر \_

وس کا مطب شرا متناوہ بھی تو ہیں تو ہیں تو ہیں کہ بری مجلسوں اور بھے لوگوں کی محبت سے نیجنے کی فاطر میکسوٹی عقید رکزہ ہے گرے کی دفت و برگاو جب کلنے کی منہ ورت پیش ہے ورس کیکسوٹی ہی وجہ سے وں برو شند ندہو بلکہ س کو منیمت ہوئو کیونکہ یہ چیز بہت سے فقہ وقت داور برائیوں سے نبی سے پوئے کا اربع ہے اس سے کہا تا ہے ہے اس کے اس کو اس کی اس کے اس کے اس کی اس کے اس کی اس کی اس کے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی کہا تا ہے ہے اس کی سے کہا تا ہے ہیں۔ رمال السکوت و مدارمة البیوت والقباعة بالقوة الی ال

منالى دلهل المنافقة ا

تقصان وخسر ان سے نجات حاصل ہو جاتی ہے کیونک انسان یا مطور پر جس براؤں ہو۔ آفتوں بیس بیٹل ہوتا ہے ان بیس سے اکثر زیان بی کے ذر اید سے پہلیتی ہیں۔

آب بياكثراً فتين آب كرزبان كى دجه ا تى بين

الم مزان تكسيكانس الى دوك عجوات كالكياورجوكام كن ے س کی جارفتمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو محض نتصان ووسرے محض نقع التيرے وہ بات اور کارم جس میں نہ تقع ہوتا ہو ور نہ نقف نے ہوتا ہوا ور چو تھے دویات و کلام جس میں تقع بھی ہو ورافقصان بھی اس سے بھی فاموشی ہی ختیے۔ مرما جا ہے کیواکہ تقصان سے پیٹا قائدہ ماصل کرنے سے زیادہ ہم ہوتا ہے دروہ کارم کے جس میں آفت ہون نقص ن تو كا بر ہے كدى ميں زيان كومشلول كرنا محض وقت منا مح كرنا ہے وريد ييز مجھی طاعمی اُو نا ہے رہی ووسری فتم میٹنی وہ کل م کہ جس میں نفع ہی نفع ہوتو اگر جہ ایک و ت و کل م مل رون و مشغول کرتا برائی کی و ت نبیس ب لیکن اس حقیقت کونظرونداز منیں کرنا جائے کو اس میں بھی بھل نے آفت کا خطرہ ضرور ہوتا ہے ہیں طور کو ایسے كله م مين الما وقات ريا ، وتفتع الخوشنوري نفس اور فضول و نو س ك ميزش موجاتي ب اوراس صورت مل يتميز كرنا بحى مشكل موج تاب كربال مزش اوئى بها عاصل يه كه جرحاست ورجرصورت مل فاموشى اختيار كرنا بهتر ورني ت كا ذريد به يونك زبان کی آفتیں ان گنت ہیں اور ن سے بچنا مخت مشکل یا بید کد زبان کو بندی رکھا ج ہے کی نے خوب کہ ہے۔

اللسان جسمه صغير وجرمه كبير وكثير "تون كاجو (سرز) تو چون ائم أكراك ي ب الساور بهت من". وعن عُقُبة بن عامِر قال لقيت رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم فَقُلْكُ مَا السَّجَاةُ فَقَالَ افْلُلْ عَلَيْك لِسَامِك ولْيسَعْك مالى دلهر بالمنك بالمنك بالمنك بالمنك حريبت

بِيُتُكِ وَائِكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ (رواه لحمد والترمدي) حيد بر حسر المسدر

اور حفرت مقدین عامر رضی القد عند کتین که تال سے رسول کر میم فائیلا میں کہ مالی کے میم فائیلا میں کہ منافیلا می سند مداقات کی ورم رض کیا کہ ( مجھے بتا ہے کہ دین ور آخر سندیں ) ہجائے کاؤر جد کیا ہے؟ آپ کا فیلائے کا رش وفر ہایا ہی ، یال کو قارویل رکھو تہاں را گور تمہاری کفایت کر سے اور اپنے گئا مول پر روو اگ (احمد تریزی)

و نیاد آخرت کی نجات کے ذریعے:

تمهاراً گھرشہیں کفایت کرے:

اس کا مطعب شرح سفوۃ میں تو بیالمعا ہے کہ بری مجلسوں اور برے ہوگوں کی سمت ہے بیٹ کی خاص فی است ہے ہے گئے گئے گ سمت ہے بیٹ کی خاطر کیسوئی افتیار اُرو ہے گھر سے ان وقت اور اُلگا جب گلنے کی خرورت پیش سے اور اس کیسوئی و گوششین کی اجدائے ول برو شداند ہو بلک اس کو خشور سے نو کیونکہ یہ چیز بہت سے متدوف داور پر کیوں سے نو ست پات کا قرر اور سے میں سے کہا گیا ہے جا کہ اور اور ایک کا قرر اور سے کہا گیا ہے جا کہ اور انسان السکوت و مدارضة البیوت والقدعة بالقوة الی اب منالى ذلهن المستهدية المستهدية المستهد المستهدد المستهد

نقصال وحسران سے تج مت صاصل ہو جاتی ہے کیونکدا آسان ما مرطور پر حمل ہو وں اور آفتواں میں جنز ہوتا ہے ان میں سے کثر رہان ہی کے ذار جد سے پانٹی ہیں۔

آب يا كثرة فتي آب كربان كروجة ت آتى بي

العام غزال في تعليب كدائسات على زبات عدج بات كالأثب اورجوكل م كرتا ہے س کی جارفتمیں ہوتی میں۔ ایک و تحض انتصاب و دو مرے محض عقع تلم سے وہ بات اور کل مرجس میں نہ نفخ ہوتا ہوا ور نہ اقتصال ہوتا ہوا ور چو تھے وہ بات و کلہ م جس يل أُنع بهي وورافقصان مجي اس ہے بھي خامو تي الانتيار کرنا جائے کيونک تصاب سے بچن قاسدہ حاصل کرنے سے ریادہ اہم ہوتا ہے اور وہ کارم کہ جس علی تع موند نقصان تو له جر ہے کہ ال میں زبان کومشغوں کر مامحض وقت منبائع کرنا ہے اور یہ چنے مجی ما مس نو نا ہے رہی دوسری تتم مینی وہ کلام کہ جس بیس تقع بی تقع ہوتو اگر جہ الہی بات و کله م مل زبان کومشخول کرنا برائی کی بات تبیس ہے لیکن اس حقیقت کو نظرا ندار منیں کرنا ج ہے کہ س میں بھی اہملائے آفت کا خطر و نمرور ہوتا ہے ہایں طور کہ ایسے كلهم ميں بداوقات رو موقعت الموشنوا كائس ورنشوں ماتوں كا ميزش موجاتى ہے اوراس صورت میں بیٹمیز کرنا بھی مشکل ہوجہ تا ہے کہ کہاں عزش ہوگی ہے۔حاصل میہ کے برحامت اور برصورت میں فامونی افتیار کرنا بہتر اور بات کا ذریعہ سے کیونک زبان کی آفتیں ان گنت ہیں اور ین ہے بچنا بحت مشکل یا پیر کہ زبان کو بند ہی رکھ چائے کی نے توب کہا ہے۔

اللسان جسمه صغير وجرمه كبير وكلير "تَإِلَى كَايَدُ (مَ تَرَ) تَوْ تَهُمُ تَاجُ مُراكَ وِ بِي يَا عَاوِر بَهِ عَيْنَ لِلَهُ عَلَيْهِ وعن عُقْبة بَن عَامِرِ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ الله صنَّى للله عليْه وسلَّم فَقُلْتُ مَا المَّجاةُ فقالَ المَلِكُ عَلَيْكَ لِسَانِ وَلْيِسِعُكَ

في الْجُدَّةِ (رواه احمد والبيهقي في شعب الايمان) ° اور حصرت ابو ہرم ورضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک ون مجلس نبوی اللہ عنہ ایس سي مخص في عرض كياك يا رسول الله في الله المان عورت كا زياده تماز روزے اور کش مدقہ و خرات کی دجے بواچہ جا ہے ( محنی الگ کہتے میں کہ وہ فورت بہت زیادہ عبادت کرتی ہے اور کثر ت سے صدقہ وخیرات كرتى رائل بري الكين وه ايلى زبان ك ذريعه الني يزوسيول كوتكليف يهي تي بيار حضور كاليواليد يان كرفر ما يو كده ١٥٥٥ ت الله على ما العيني وه گزرت چونک پٹی پر زیانی اور گا کم گلوی کے در اید سینے پڑ و سیوں کو تکایم مَ يَجَالَى بِدَال لِي وودورُ رَحْ عَلَى وْ اللَّهِ مِنْ وَهُورٍ مِنْ عَلَى الرَّارِ وجور مَكَ عَلَى الروازه اورصدقه وخیرات افضل ترین عبادات جیل کیکن اس کی سیعباد تیل بھی اس ك كناه كا كوروسير عول كى ال محض في حرض كي كدي وسول الفد فاليم فلال مورت كے بارے الل كر بوتا ہے كدوہ بہت كم دورے ركنى ہے بہت کم صدقہ وخیرات کرتی ہےاور بہت کم نماز پڑھتی ہےاور تقیقت بیہے کہ اس کا معدقہ وخیرات قروط کے چند گلزوں ہے آ سے نبیس بڑھتا لیکن وہ ا پٹی ، باب کے در اچیا ہے جمعا ہوں کو گلیف تبین پیٹیجا تی ۔ مصور مالیج مے قربایا که وهورت جنت نیل جائے گا'۔ (احمراتیماتی)

ائن بدز ہانی کے ذریعہ جمسالوں کو ایذاء پہنچ نے وال عورت کے بارے میں وعید

فرما نبر دار بچيو!

ے ذریخود ای خور ای خور ای کال تو میں نے دیکھ ہے کہ اجھے تھے کھا ہے ہے۔ گھر اس کی پچیال محض تفریح کی خاطر ور پچھانت زادی 'موس' کے ظہار کی جاطر ٹوکری کرتی میں۔

وعنَ ابى بُريرة قال قال رجلُ بارطُول الله صلى الله عليه وصيامها عليه وسلَّم اللهُ يُدكرُمنَ كثرة صلاتها وصيامها وصدقبها عير أب تُودِي جيرانها المسابه قال هي في الله عليه وسلَّم قالُ الله الله عليه وسلَّم قالُ الله تُذكر قَلَّة صابها وصدقها أو صلا تهاواتها تصدق بالاَّقُوارِ مِنَ الاِقِطِ وَلاَ تُوْدِي بِلِسَانِهَا جِيْزانَهَا قَالَ هِي

قال فسكلُوا فقال ذلك فنت مرّات فعال رجُلٌ بلى يارسُون الله اخْبرُت بحيرِتامِنْ شَرْبا فقال خبرُكُم من يُرجى خيرُهُ ويُقُ مِنْ شَرَّهُ وشرَّكُمْ مِنْ لايُرْجِي حَيْرُهُ وَلاَ يُؤْمَنُ شَيْرُهُ

(رواه الترمدي والبيهقيّ في شعب الايمان وقال الترمدي هذا

حديث حسن صحيح)

"اور حفزت الوجرية رضى الله عند كت جي كدايك دن رسول كرم الكافية نے بیٹے ہوئے می بائے ماسے کورے ہو کر فرمایا کیا ہی تمہیں میں بناؤل کہتم میں تیک ترین محض کون ہے اور تمبارے بیٹرین آ دمیوں کوتمبارے بدر ین آ دمیوں سے جدا کر کے دکھاؤں؟ حضرت الوہریرہ رضی الله عنہ کتے میں کہ محابی (بیان کر) خاموش رہے ( کیونگ انہیں فوف ہو کہ اگر حضور ملائیلانے عام مفہوم ورعنو ن کلی کے طور پر بتائے کے بجائے متحص و متعین طور بر چنی ایک یک مخص کا نام لے کر بتا دی کے فد ب نیک ہے اور فلاں بدتو اس سے بدی ذات اور رسوائی بوگ یہاں کب کے) جب حضور مظافیظ نے ندکورہ ، رشاہ تیں مرتبہ فرمایا تو کیک می لی نے عرض کی ک بان! يارسول الله ظَلْقَة المسيل بنا دهيك اور عاري تيك أوسيور كو عاري یر " دمیوں ہے میٹر ومتارفر ہاد بچئے احضور کیٹیلئے فرمایا ( توسنو ) تم میں بہتر میں فخص وہ ہے جس سے وگ بھا کی کہ تھے کریں وراس کے شر سے محفوظ وہامون ہوں اورتم میں ہے بدترین وہ ہے جس ہے لوگ جعلہ کی کی تو قع نہ کریں اور اس کے شریعے محفوظ و مامون شد ہوں۔ ( تریزی ویسی ) اور ترندی نے کہا ہے کہ بے مدیث من تا ہے"۔

منالي ذلهن المحالية المحالية

محريه اور گناه ومعصيت خواه ترك قرائض و داجيات كي صورت بين بور پير جمليو ل ک شکل میں اس بات سے تبجہ حاصل ہوئے و رئیس کد نضول یعی غلی مردویہ طاعات کو اختیار کیا جائے ور صول لیٹی و جہات کوٹ کؤ کرویا جائے۔ جیہا کہ اع على واورصلى واس كمروري ميل جن يين چنا نجيسه وتو ب چيزول كوترك كرتے بيل جن پر عل كرناو جب ب اور معاءا كالم كوحاص جيس كرت جس كوحاص رناواجب ي مورد دونوں طبقے ترک واجب کی معصیت کے مرتکب میں ابت وہ مش کے اور صوفی وجو علم وگل دولوں کے حال اوتے بیں وہ وہ جہات پر مل کرے کوجو ورجد ہے ہیں وی ورجدتر ک واجب کی معصیت سے جتناب کو تھی دیتے میں بلک ایک طرح سے ان کے زديك اجتناب كي البيت مقدم باوروه حكمات طب كاس صول و علي ركرت ہیں کہ تحلیہ پر تخلیہ مقدم ہے انبد جس طرح اعب مریض کو پر ہیز کر تے اور دوابعد ہیں دیے ہیں۔ اس طرح وہ مثالی معمونی بھی سائنین طریقت کے سے بھی مزل تو یہ قراردیت بین حقیقت بھی ہے کہ جس طرح مریش معزچ دن سے پر بین شرک ہے ت ، كدوو كيس محى ال كم لئے بي فائده بين اي طرح كوئي مسلمان كناه ومعسيت ب جتنب ندكر اور ترك واجرات المحال نديج الله الكام والت كرا اور توافل واوراد میں مشغول رہے اس کو خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ چہ نچے کلمہ توحید میں اس حقیقت ک طرف اش ره ب که پید کی به چر بات وربیاک مفت جوتی برمفت سبيد مقدم بيل يونك صف تروتيكا حصول قدرم آتا باليكن صفت موسير س مقات سلبيه كاحصول لازمنين آتا-

اسے قری لوگول کوانے سے دُورمت بھائے۔

وَعنهُ قَالِ انَ رَسُولِ اللّهِ صلَّى النّهُ عليْه وسلَّم وقف على ماسٍ جُلُوسٍ فعال الا أَخْبِرُكُم بِخيرِكُمْ مِنْ شَرَكُمْ

ان في الجسد مضغة أن صلحت صلح الجسد كله وأدا فسدت قسد الجسد كنه

ووجسم میں گوشت کا توقع اسے (جس کواب کہا جاتا ہے) آگر وہ ورست ہوتو ساراجسم ورست ہے اورا گروہ بگڑ گیا تو ساراجسم بگڑ گیا''۔

وَعَنُ عَمَّادٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كان داوَ حيدن في الدُّنب كان به يوم القيمة لسديان

مِنْ بارٍ

اہر داؤ دا کتاب الا دب الباب الى دى الو حبير الح ٢٠٨٣ . الاور حضرت تمارر ضى الله عند كتية الى كدر موں كريم كالتيا كے ارشاد قرما يا جو تنفي دنيا ميں دورو مير ہوگا تيامت كے دن اس كے (مند ميس) آگ ك كى دو ريائيں دوں كى اگر دارى)

#### دوروبيك بارے مل وعيد:

ور و پر اصل بیل من فق صفت " وی کو کیتے میں چینی و دشخص جو کسی ہیں تیں تفلص نہ بہوار ہوں سے بیکھ کیے وروں بیل چکھ دیکے حب کسی سے سامت ہوت کرے ق اس طریق کرے کہ تخاطب یہ سیکھے کہ یہ میریز دوست و بھر رویت کی حب اس نے پہنے منالى دلهر المستعلقة المستعلق المستعلقة المستع

كون بهتر ہے اور كو ب بدرج؟

جہت ہے اور مدترین تھی آن بہت ہے ۔ جس کو صدیت بیل اروپ کی مہدوہ معنی سے کہ جس کو صدیت بیل اروپ کی مہدوہ معنی می معنی کرجس سے ہوئے جس ان و میدر کھتے ہوں الیکن اس کے شرسے محفوظ وہاموں سے بھولی میں موں موں موں موں موں موں میں شاہوں میں موہ وقتی کے حس کے شرسے تو وگ محفوظ وہ موں موں موں موں شرس سے کسی بھولی کے فروز ہوں ۔ ای تو تع در کھتے ہوں تو یہ قفش بین جس بوگا کہ س کو نے بھتر بین کہیں کے در مرتز ہوں ۔

وعن أبي سعيد رفعه قال أنا أضبح أبن أنم قالً الأعصاء كُلُّها تَذَعُرُ اللِّنسانِ فَتَقُولُ النَّهِ اللهِ فينا فانًا بَحْنَ

بك قال استقفِ اشتقفِ وال أعوجدَة أعوجبُنا

(رواه الترمدي)

جدامع التر مدی محد الرحد الماب می حدظ السال الله ۱۹۱۶ مرفوع المورد مرفوع الدورد المورد المور

تى م اعضاءجم زبان سے عاجزى كرتے ہيں:

یوں تو سارے جس تی نظام کا تھا ہم تی ہ روحائی داروہ داروں پر ہے کہ گروں ورست وصائے ہے تو تنام عصا چسم بھی ورست وصائے رہتے میں اورا گرول قاسدو ناکارہ ہوجائے تو سارے عضا دہمی فاسدہ نا فارہ موجائے ہیں جب کراکیں حدیث میں قرمایا گیاہے مالى ذابى المحلكة المح

روایت پیل" بذی" کو" فاحش" کی صفت قر، روید گیا ہے جس کا مطلب سے سے کدوہ شخص کا ال مؤ من نیس ہوسکتا جو حد سے ذیدو آخش کوئی کرنے وال ہو نیز تر فدی سنے کہا ہے کہ میرحد بے غریب ہے"۔

# م وقت لعنت ملامت ندكر في ربيخ

وعن ابْن عُمر قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى لِلهَ عَلَيه وَسَلَمَ لا بَكُوْنُ الْمُؤَمِنُ لَكَانًا وَقِيْ رِوَايَةٍ لَا يَثَبَعَىٰ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ تَكُنَّ لِعَاماً

معامع الترمدى كتاب البرا باب ما معاه مى الدور ح ٢٠١٩ ...

الاور حفرت الان عررض الدعنما كيتر بيل كدر ول كريم كالأين في فرها يا

دو وضف (كال ) مؤسمن نبيل بوسك جو بهت ذياد واست كرق والا دور

منت كرق كا عادى بولا كرا ك اور روايت بيل بدالق ظ بيل كرا اور كم والا مؤمن كرق والا وراد والدور مؤمن كرق والا مؤمن كرق والا بير موزول نبيل كه وه بهت زياده معنت كرف وال

# يهود په لست تهييخ ېر نبي كريم الكاتيا كا سيده عا نشه كوانتياه كريا:

وعن عأنشة قالت سنأس ربّط من الْيهُود على اسبي صلّى الله عليه وسلّم فقالوا السّام عليهم عقلت بن عليهُم السّام واللّعبة فقالوا السّام الله رميّق يجبّ عليهُم السّام واللّعبة فقال يا عبشت أن الله رميّق يجبّ الرّفق مي الامركّبة قلت أولم سمع ما قالو عال قد فلت وعليهُم ومي روية عليه ولم يذكّر الواو متعق عليه وقي رواية للبُحاري أنّ الْيهُود الوا النّبي صلّى الله

منالى ذلهر ﴿ وَهُلِهُ عِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

التی است کرے آوزبان سے ایت فارد کا ہے جو سے سے تکلیف اور عشد ہوں۔

المحتفظ است کرے آوزبان سے ایت فارد کا روید سی شخص کو کہتے ہیں چو تیس میں جی صحت

د کھنے و سے اور و دمیوں میں ہے ہر کیٹ کی مشرویٹھی ، سے کر سے کیٹ کے باس جا سے آور ہو ہے کہ اور میں میں میں کر ہے اور وہ یہ سمجھے کہ بیر میں را او ست سے اسی طر آن دو سر سے کہ باس جا سے جا کہ جا سے کہ والی کی ہی گئے ور وہ کسے کہ بیری دو ست ہے فر سیکہ والی بیل ہے ہر کی باس کی تو ہو ہو گئے کہ بیری دو ست ہے فر سیکہ والی بیل ہے ہر کی برای کر سے کی برای کر سے کو بال کی کی میت طام کر سے ور دو سے ور دو سے کی برای کر سے کی طرح والی کی اس کی بار سے میں غلط کی کا گئی اور جی دو ہو گئی اور میں گئی ہو ہو گئی اور میں گئی ہو ہو تھی اور دو سے دو ہو ہو گئی اور میں گئی ہو ہو تھی اور دو سے دو ہو ہو گئی اور میں گئی ہو ہو تھی اور دو ہو گئی ہو ہو تھی اور سے کہ بیری دو سے دو ہو ہو گئی اور میں گئی ہو ہو تھی اور سے کہ میں میں میں ہو ہو تھی اور سے دو ہو ہو گئی اور میں گئی ہو ہو تھی اور سے دو ہو ہو گئی ہو ہو تھی اور سے کا گئی ہو ہو تھی اور سے دو ہو ہو گئی ہو ہو تھی اور سے کہ میں ہو ہو تھی اور سے دو ہو ہو گئی ہو ہو تھی اور سے دو ہو ہو گئی ہو ہو تھی اور سے کہ میں ہو ہو تھی ہو گئی ہو ہو تھی ہو گئی ہو ہو تھی اور سے کھی ہو ہو تھی ہو گئی ہو تھی ہو گئی ہو تھی ہو گئی ہو ہو تھی ہو گئی ہو تھی ہو تھ

آپ اوروں میں ویہ بی سے سود ہوں ہے۔ اور کے سے اور کی ور جے بی اپ و سرین کے سے پیچی کی جو ی شوعی بریات کے کے اور اس میں کرنے لکیں

وعُنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ
وسَدَّمُ لِيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ بِاللَّقَانِ وَلاَ الْفَاحِشِ
ولَا الْبَدْيِ (رواه الترمذي والبيهقي في شعب الايمان وفي اخرى له ولا الفاحش البذي وقال الترمذي بذا حديث غريب)

جماعة الترمدي المحتاب البراياب ما جماء في المعندات ١٩٧٧.

" ورحم من الن مسعوا على متدعد كية مي كرسول كريم وأبيرة في فراي ( كافل) مؤمن شرق طعن كرف والا شرق كوفي في الموتاب شان كرف والا شرق كوفي كرف والا شرق كوفي كرف و الارتدى الميني كرف و المرت الميني كالورة الحق كرف والدائم الميني على المرت على الموتات على شاخي كوفي كرساني والدائم والميني الميني من المناط المين الميني من المناط المين الميني من المناط المين الميني المناط المين المناط المناطق المين المناط المناطق المن

قر ماتی ہیں کہ بہرہ یوں کی ہے بدتمیزی جھے سے ہمرداشت جیس ہوئی اور ہیں ے نے جو ب میں کہا کہ مہیں موت آ ے اور تم یر مند کی احت ہواور تم یر لندکا غضیب نوٹے۔ " تخطرت گانڈا کھے جب میری رہان سے اسے بخت الغاظ من الوقر ولا كرعا تشريض الله عنها رك جاؤهمين ترى القليار كر في چ بئے نیز بخت گولی ور پیر با تول سے اجتناب کرنا ج بے محفرت عاش رضی الله عنهائے کہا کہ کیا " ب نے نہیں ساک تبوی سے کیا لفظ کہا ہے؟ آ تخضرت كالتَّيَّةُ إن قر ما اورك تم فيس منا كدانبول في جو يَحَد كباب ب میں نے اس بر کیا جواب دیا ہے حمہیں معدوم ووٹا جا ہے کسان کے حق میں مير ك دعا يا مدد ما تو قيول موتى بي كيكن مير المحل يس ان كى وعا يا بدوعا قبول مين بوتى . ورسلم كى يك روايت على يول ب كرة تخضرت الديام نے قربایا یا شدرضی اللہ علیہ تم لچر یا تیل کرے وال من ہو کیولکہ اللہ تعالى جرباتون كورورية كلف ليرياتين بنائة والوركو يسترتيس كراتالا چھوٹی چھوٹی ہاتوں یہ ہدؤی ء کیسئے ہاتھ ندا تھ کی چھریئے

وعُنُ سَمَرة بن جُندُب قال قال رسُولُ الله صلَّى الله ولا عليه ولا عليه ولا عليه ولا عليه ولا عليه ولا بعصب الله ولا يجهدُم ويي رواية ولا يالنار (رواه الرمدي وابوداؤد، حامع الترمدي التراباب ما حاء في اللعة ح ١٩٧٩ م ١٩٧٠ الراباب ما حاء في اللعة ح ١٩٧٩ م ١٩٧٠ الراباب ما حاء في اللعة ح ١٩٧٠ م الله المرابات من جندب رضي التدعم من الله عمل المرابات كي بدد عا ارش دار والمراب المرابات كي بدد عا ارش دار والمراب كي بدد عا كر دومر المرابات كي بدد عا كر دومر المرابات كي بدد عا المرابات المرابات المرابات علي المرابات المرابات

عليه وسلّم فعالُوا السّام عليك قال وعليكم فقالك عائشة السّام عليكم ولعدكم الله وعَصِب عليكم فقالل وعائشة السّام عليكم ولعدكم الله وعَصِب عليكم فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مهلاً يا عائشة عليل بالربي وايب والحد و العدم والمحش قالت اولم تسمع ما قلوا عال اولم سلمعى ما علم رددت عليم فيسلجان لي فيهم ولا تستحال لهم في وفي رواية المسلم قال لا تدوسي فاحشة فإنّ الله لأيجبُ الْفُحُشَ وَالتّفحُشُ

۱۱ اور حفرت با شررضی بد عمر ایتی این کدایک در پیوه بور کی لیک جماعت نے جی کر یم اللہ اللہ کی خدمت بیں حاضر ہونے کی اجادت ما کی۔ يناني ل والهارت و ل كل ورجب وه أبي التلكاك إلى التاقة بالحميل موت من ورتم يرلعنت جوراً مخضرت كالنافي إرثاد فرمايا ی انتشار صی ایند علی بند تی فی حمیت و در ی کرے در اے و را ہر کام بل محبت و زی کو پیند کرتا ہے میں نے وقع کیا کی آپ نے مد نیس انہوں نے (سرم ع على مع من كي على كيو من كي مرت التي المستار والمنافية الله الله نے متا ہے اور میں ۔ ن ۔ نوب ش کردے کہ وعلیکم وراکید روایت یل پیفظ عیکم ہے جی واؤ کا ذرائیل ہے۔ (بخاری ومسلم) ١٠٠ ري ري كي ايك رو يت يل الله الله كر حفرت عا تشروشي الدعني المنافر مايو كيامال كيم يهواي رسال كريم الأيقاف يال الما ورا أبول نة السلام عليكم كني ك بجدة يوركا كالسام عليكم أتخفرت الأنتي أب مع المعلم المرام وكالوعد كم المعتبا منالى ذلهن المحكمة الم

جو تحض لعنت کے قابل نہ ہواس پر لعنت کرنا خود اینے آپ کو متلا علینت کرنا ہے:

اس مدیت کے ذریعہ منت کی حقیقت کو بیاں کیا گیا ہے کہ جس چیز کولوگ بہت معمولی سجھتے جیں اور ہر کس و تا کس پر لعنت کرتے رہیتے جیں ابیا م کار فرد ہی سی لعنت کرتا ہے تو وہ حنت ابتدا وہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنا نچے جب کوئی شخف کسی پر حنت کرتا ہے تو وہ حنت ابتدا وہی ہے اس پر متوجہ نہیں ہوتی وریہ چی ہے کہ وهر اولا سے بھر طیکہ وہ اس لعت کا جب کسی طرف کو راستہ نہیں پاتی تو آخر کار اس پر متوجہ ہوتی ہے بشر طیکہ وہ اس لعت کا مزادار ہواور اگر حقیقت کے اعتب رہے وہ اس احت کا مزادار ہواور اگر حقیقت کے اعتب رہے وہ اس احت کا مزادار ہواور اگر حقیقت کے اعتب رہے وہ اس احت کا مزادار ہواور اگر حقیقت کے اعتب رہے وہ اس احت کا مزادار ہواور اگر حقیقت کی ہے۔ الہذا معلوم ہوتا ہے ہو جاتی ہے جس نے وہ حنت کی ہے۔ الہذا معلوم ہوا کہ جب تک بھت رہے کہ کے خص کا دافعی مستوجب ہے س پر بھت درکی جاتے اور ف ہر ہے کہ کی شخص کا قائل حنت ہونا شارع علیہ السانا می اطرف بھت درکی جاتے اور ف ہر ہے کہ کی شخص کا قائل حنت ہونا شارع علیہ السانا می اطرف

شو ہرا درسسرا یوں ہے خوشی طبعی ہے بیش آ ہے' فرہ نیر دار پیٹیوا

ے بنائے بغیر متعین نہیں موسکتا۔

آپ کے اورشو ہر کے درمین ٹال اپنے فی مشاہدے کی بنیاد پر میدیات کہدر ہا جول کہ سب سے زیاد و وحد تزاع ( خاص طور پر ابتد کی سابوں ٹیل) بیسسرال رشتہ دار بی بنیں گئے یا تو آپ کا روبیان کے ساتھ انجھائیں ہوگا یا ن کا ۔ وجہ جو بھی جو کمند آپ پر بی آگر ٹوٹے گی۔

خوشی فیجی یا مزاح سے میرا ہرگز بیامطلب نہیں کہ "ب شوہر کے گھر سے نگلتے ہی سسر بیوں کے سرتھ ۱۹۶ ہی ہی ابو ہو کرنے بیٹھ جا کیں۔ آئیں آپ کو بٹاؤ کے مزاح اورخوش مجبی حقیقت جی ہے کیا۔ إلى السُّمَّة، عَتَعْلَقُ ابُوابُ السَّمَّة، دُوْنَهَا ثُمَّ بِهُبِطُ إلى الْاَرْصِ فَتُعْلَقُ ابُوابُ السَّمَّة، دُوْنَهَا ثُمَّ تَاحُدُ يَمِنِهُ وَبَيْسَالًا فِإِدَا لَهُ تَحِدُ مِسَاعًا رجعت إلى الَّذِي لُعِن فَإِنْ كَانَ لِدَالِكَ أَبِلاً لِمُ تَحِدُ مِسَاعًا رجعت إلى الَّذِي لُعِن فَإِنْ كَانَ لِدَالِكَ أَبِلاً لِمُ تَحِدُ مِسَاعًا رجعت إلى الَّذِي لُعِن فَإِنْ كَانَ لِدَالِكَ أَبِلاً فِي اللَّهِ وَلَا رَجْعَتُ إلى قَآئِلَهُا (رواه أبوداؤد)

ابوداؤدا كتاب الادبيا باب في النص ع م ، ١٩٠

(15051)

منالى دلهى المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة

مراح میم کے ذریے ماتھ معدد ہے جس کے معنی ہیں خوش طبی کرنا اہنی نہ ق کرنا اور میم کے بیش کے ساتھ یعی مزاح سم مصدر ہے جس کے معنی مطاب یعنی خوش طبعی وظرافت کے ہیں۔

عربی شل الفظ مز ح کا طان آن اس خوش طبعی ورانسی خداق پر ہوتا ہے جس میں کی کا دل شکی خداق پر ہوتا ہے جس میں کی دل شکتی ورانی اور مرانی کا پہنو شہواس کے برحدا ف جس خوش طبعی ورانسی خد ق اللہ تعدق دل شکتی اور ایڈ اور س کی ہے ہواس کو تقریبہ کہتے ہیں۔

کے صدیت یں جو یہ قرمای کی ہے کہ لا تماد اخالت ولا تمازحه یعن این مسمان بھائی ہے جھڑ قسادنہ کرواور شامی کے ساتھ لئی نداق کروتو میں ولکھتے ہیں کہ وہ حرح وظرافت ممنوع ہے جس میں صدیع تجاوز کیا جائے ور اس کو عادت بنا ہو جائے کیونکہ ہروفت مزاح وظرافت میں جتل رہنا اور اس میں حدے تجار کرتا بہت زیاد و بننے اور قبقبہ رگانے کا باعث ہوتا ہے جوقلب و ذہن کوقت و سے در ہے حسی میں مِثل کردیتا ہے ذکر اللی ہے مافل کرویتا ہے۔مہمات دین پیل غور وفکر اور پیش قدی ے بار رکھتا ہے ور سکٹر اوقات اس کا نبی م ایز ارس فی اور آپس میں بغص وعناو کی صورت من في بر بوتا بعدادووزي يديمي حقيقت ب كر جو تفل بروقت بلي ندال كر؟ ریت ہے اس کی شخصیت بری طرح متاثر اور مجروح ہوجاتی ہے کہ نداس کا کوئی دید ہ قائم رہت ہے ورندس کی عظمت اوراس کا وقارب تی رہتا ہے۔ س کے برعش جومواح وظرافت صد کے اندر اور بھی کھ رہوہ و شمر ف مہاج ہے بلکہ صحت مزاج ورونورنشاط اورسد مت مع کی علامت مح ہے۔ چنانچ سمحضرت کالیام مح مزاح ورظرافت کو حتیار قر مات تھے جس سے آ ب اللہ استصدی طب کی ول سنگی و فوش وقتی اور میں میں محبت وموانست کے جذبات کو معظم کرنا ہوتا تی اور یہ چیز سنت متحبہ ہے اور اگر اس موقع پریہ شکال واقع ہوکہ یہ بات کہ وہی مزاح وظر وفت مبات ہے جو بھی بھار ہو۔ ی روایت کے فی غل ہے جس عل حضرت عبر بقدین جارٹ رضی انتد عنہ سے بیات کیا

ال دس المعلقة المعلقة

ہے کہ ما دایت احدا اکثر مزاحا من وسول الله صلّی الله علیّه وسلّد الله علی میں الله علیّه وسلّد الله علی میں الله علی الله علیّه و اس کا جوال الله عنظر طور پر ہے ہوگا کہ زیادہ طراح وظرافت کرنے کی می نفت اس وجہ ہے ہے ۔ اس سے شعب برقا و نیس برقابی کر اور دوارت ہے بھی ہو تی ہے جو آئے ہے او کہ سرے موالی ہو نیس برقا ہو کہ برقا ہو ہو ہو تی ہے ہو تی ہے ہو تی ہ

چیونی موثی چیزوں کی کھوجائے کی صورت میں سسرالیوں پر انزام نددهر دیجیئے.

### بياری بيليو!

اس سے پہنے کہ اس بوت آیات قرآن اور اطادیت یو یہ سے بھی ماان کروں پہلے فقط یہ عرض کرنے کی جراء مت کر دہا ہوں کہ کی جب اپ والدین کے گھر جس تھی تو کیا کوئی چڑ کھوئی نہ آئی تھی۔ کی آپ کا ارائش انگوشی چیے وغیرہ کھی تو چور کی یا کھی لا پروائی یہ بو سے فی اُں و ۔ ۔ مراد اور بھی ہو تی اُن کو جری کا اور اُن والدہ اور بھی ہو تی ان چوری کا اور اُن والدہ اور بھی ہو تی ان پر چوری کا ارام نگا دی تھیں انہیں میں تی بر چوری کا ایس بر گرنمیں ہوتا تھا تو اب قرما میں اور آپ کووہ وہ ہا تھی الله کیل میں جو آپ شرب سنتے تھے اور آپ يراشات لي كايوالعل بي (الشاء: ١١٣٥)

ب گنا ہول پر تہمت تر اثی جرم عظیم ہے:

الله تع لى النيخ كرم اورا في حمروني كويون فره تاب كهجس كن وسے جوكو في توبد کرے انتدنت کی اس کی طرف میریونی ہے رجوع کرتا ہے۔ ہروہ محض جورت کی طرف بھے رب اچی مہر بانی سے اور اسینے وسعت رحمت سے سے ڈھ نے لیٹا ہے اور س کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو بخش دیتا ہے گودہ ، سمان وزیمن اور پیر ژول ہے بھی بڑے یوں۔ جود سرائیل میں جب کوئی گئے و کرتا تو اس کے درواز ویر فقد رقی سروف میں س کا کفار وکھا ہو، نظر آ جاتا۔ جوا ہے ادا کرنا پڑتا اور نہیں ہیمی حکم تھ کدان کے کیٹرواں پراگر پیشب لک جے عقوا تنا کیڑا کتروا ڈالیس رانشقالی نے س اُمت پرآسانی كروى يانى سے دحولينا بى كيرے كى ياكى ركى اور صرف توب سے كنا و معاف كرديتا ہے۔ ایک مورت نے حضرت عبداللہ بن معمل سے سوال کیا کہ ایک عورت نے بدكاري كى كير جب بجيموا تواسے مار ڈولات ب نے قرمايداس كى سزاجہتم ب، وہ روتي موتى والمال على تو آب أب أماس باريا اور " بت الأمن يَظْهِم أَ إِن هَا مَا مَنْ فَا اس نے اپنے آ سوی تجھ ڈالے اور وائیل بوٹ کئی حضور می تا فرہ تے ہیں جس مسل ن ہے کوئی گئے ہ سرز وجوجائے۔ پھر وہ وضو کر کے دور کعت ٹی ڑاوا کر کے اللہ ے استعقار کرے۔ تو اللہ اس کے گناہ پخش دیتا ہے۔ چھر آپ نے بید آ بہت اور آيت ﴿ وَالَّهِ يُنَ إِذَا فَعَنُوا فَا حِشْةً ﴾ (آن ترب ٢٣٠) كالاوت كي

حضرت ابودا کا و فرمائے ہیں ، رسول الله الله الله كا عدد مبارك مح كر مبل ميں ے 'ٹھ کرایئے کسی کام کے لئے بھی جاتے اور ولیل تشریف یانے کا اراد وہمی ہوتا تو جوتی یا کیٹر ا پکھند پکھی چھوڑ جاتے۔ایک مرحبہ آپ ٹائٹیٹا اپی جو تی چھوڑے ہوئے تھے اور ژو پُل ی لی ک س تھ ہے کر ہا۔ یس بھی آ ب کے پیچے ہو ہو۔ آ ب بھودور جا کر مالى دائل المعلقة المع

عوبر كرام عن الراكب في طريعت كوكيا مو كديا في منك جيز فد الطاقوافي ا شوہر سے فاق جرے شرول کر دینے کہ دوند ہو پیرکام ضرور و بورصاحب کا ここいではどのを見こっこんと

مچھ عرصہ عبرے کزاریے آپ خود ہی سرالیوں کے ساتھ ایڈ جسٹ کرجائیں گی اور ن کے بغیر آ پ کو ٔ ھرسونا سونا لگے گا الجمل و ویز هدر در سے جب یا ها تھ جا ۔ گا تا یقینا وہ جمی کے یہ یُسوم کی حراج و مدداری جاسے کا ' سپ کی تندیل کس اسمی پڑھ رہی ہیں اس کا کھی ونت آئے گالووہ اپنے کھر بی عاش کر کے۔ یا رہے الکے ایما جمی وقت آئے گا کہ آپ اٹنی مشتول کے دم سے رتماہ اور کی۔ اس فراوقت

' ریائے و جینے ہودی ان رشوں کی محبت آ ہے۔ کے دِل بیس جاگ

الدهروال في رشادة ما

اور حوص كونى أرانى كرساوا يل جان كاضرد كرسد بمراهد تعالى سامعانى چ ہے تو الندانوالي كو يرى مغفرت و ما برا ارتحت والديائے كا اور جو تحص كي كناه كاكام كرتا بوق وه فقظ الى دات يراس كااثر بينياتا باورالشرت في مز سناهم داسدا، رحکمت ا اے میں اور چوشھی کو بی تجیبا نا گزا و کر ہے یا بڑا الناه كيرال كي تبت ك بارس وير كالداء س بي يوري ببتان اورص تَ کناه کیا میخ او پر و و ور گرآ پ پرالند کافش اور رصت ش مول تا راوگوں میں سے ایک کروہ ہے تا ہے واقعی بی میں و روسے کا ازاه وكرلي تنا ورغلطي ش ثبين ڈال سكتے ليكن اپني جان كوادرا پ كوؤ ترہ ير برطرريس وي عند ادرا مدى في ت ب يات بالدورهم كي التي عادل

پہرفرہ تا ہے گن و کا نے و را پنہی پر اکرتا ہے۔ جسے ورجگہ ہے کوئی وومرے
کا یو جونیس فوائے گا۔ ایک دومرے کو فع نہ پہنچا سکے گا۔ برخیص اپنے کرقت کا ذمہ
دار ہے ۔ کوئی نہ ہوگا جو ہو جو بلائے ۔ ضدائی علم خدائی حکمت خد ئی عدل احدائی رحمت
کے خلاف ہے کہ ایک ہے گن ہ پر دومرا پکڑ جائے ۔ پھرفر ہتا ہے جو خود کرا کا م کر ہے
کے خلاف ہے کہ ایک کا الز م تھوپ دے۔ جسے بھا ایبر آنے بید کا تام نے دیا۔ جو
دافعہ تفصیل و را ک ہے آگئی ہے کی تغییر جی بیون ہو چکا ہے۔ یہ مرادزیر بن میمن
دافعہ تفصیل و را ک ہے آگئی ہے کی تغییر جی بیون ہو چکا ہے۔ یہ مرادزیر بن میمن
ہودی ہے۔ جسے بعض اور مضر بن کا خیب ہے کہ اس چوری کی تہمت اس قبلے نے اس
ہودی ہے۔ جسے بعض اور مضر بن کا خیب ہے کہ اس چوری کی تہمت اس قبلے نے اس
انتہ رہ سے فاص ہے لیکن تام کے اغراد سے عام ہے۔ جوای کرے خد کی مزا کا سنتی
ہودی ہے۔ اس کے بعد کی آ بے وگو آلا کا تعنق بھی اس واقعہ ہے ۔ بوای کرے خد کی مزا کا سنتی

مثالی ذاہی شاہ کے عصمت کا حقیق تگہران ہے۔ " پ کو اس خطرناک موقعہ پر انگین اللہ نے جو آپ کی عصمت کا حقیق تگہران ہے۔ " پ کو اس خطرناک موقعہ پر شائن ایک طرفد رک ہے ہی ہرا وراصلی واقعہ ص ف کردیو۔ کر ب سے مرا دقر آن اور

الکین اللہ نے جوآپ کی عصمت کا حقیق تگہبان ہے۔ آپ کو اس خطرناک موقع پر خاکوں کی طرفد اور ما تو اللہ اور اصلی واقعہ ص ف کردیا۔ آب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ نرول وی سے پہلے آپ جو نہ جائے بھے ان کا عمر پروردگار نے آپ کو بڈر بیدوئی کردیا۔ بھے اور آیت ٹس ہے ﴿ وَ تَحْدُ اللّٰكَ اَوْ حَیْدَ اللّٰکَ وَ وَ تَحْدُ اللّٰکَ وَ وَ تَحْدُ اللّٰکَ اَوْ حَیْدَ اللّٰکَ وَ وَ تَحْدُ اللّٰکَ اَوْ حَیْدَ اللّٰکَ وَ وَ تَحْدُ اللّٰکَ وَ وَ تَحْدُ اللّٰکَ اَلٰہِ وَ اللّٰکِ وَ وَ تَحْدُ اللّٰکَ اَوْ حَیْدَ اللّٰکَ وَ وَ مَا اللّٰکَ وَ وَ مَا اللّٰکَ اللّٰکِ وَ اللّٰکِ اللّٰمِ اللّٰکِ اللّٰمِ اللّٰکِ اللّٰک

ا پی نندیاد بورول کے بچول کواچھے القابات سے پکاریے: پی کریم ٹائیٹائے ارشاد فرمایا

عن آس قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لَيْهُ الطنا حَتَى يَقُولَ الآخِ لَى صَدِيرًا يَا أَبَا عُميْرِما ععل النُّغَيْرُوكَانَ لَهُ يُغِيرٌ يُلْعِبُ به عمان (متعق عليه) محيح بعلوی كتاب الادب باب الانساط الى الماس ح ١١٢٩ -محيح بعلوی كتاب الادب باب الانساط الى الماس ح ١١٢٩ -محيح بعلوی كتاب الادب باب الانساط الى الماس ح ١٤٠١ -معرف السري التراوش الله عد كمة من كري كريم كاليَّيْرَ من الدَّدَ الله وقوش فراح الوقير العير كه س كي الاحترت السري الدعن كم يرك في ميرك السري و في الكراك والله الكراك الميون الدعن كم الدور جوم كيا السري و في الكراك والله الكراك المعرف الدور و ما كيا السري و في الكراك والله المناس الكراك القادر جوم كيا

حضرت انس رضی اللہ حذیے اپنے چھوٹے بھائی کا ڈکر کیا ہے ان کا نام کہشہ تھ اور وہ ان کے اخیاتی ایسٹر یک بھائی شخصان کے باپ کا نام ابوطلحدزیدیں سہیل انساری رضی اللہ عند تھا۔ عِنْ أَبِي يُزِيْرَةُ قَالَ قَالُوْا يَارِسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ إِنْنِي لاَ أَقُولُ إِلاَّ حَقًا وَسَلَّمَ أَنْكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ إِنْنِي لاَ أَقُولُ إِلاَّ حَقًا

جدامع الترمدی کتناب البر والصلة باب ما حاد فی المواح می ۱۹۹۰ ما ۱۹۹۰ می المواح می ۱۹۹۰ می ۱۹۹۰ می دان سخاب کی کدیا استرات الد می کدیا که با مرسول القد فی آب بهم سے قوش طبعی فره تے بین آ تخضرت الد فی آب بهم سے قوش طبعی فره تے بین آ تخضرت الد فی المرت کی تا بول الد کی اس فوش طبعی میں بھی جس کئی ہات کہتا ہوں "۔ (تر فدی)

ني كريم مَنْ النَّيْزَاكُ النَّسي مُداق بهمي جهوث برِمِي تبيس موتا تها.

بطاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آن مخضرت کا تیجہ نے سی بھوزیا وہ ہلمی نمال کرنے کے منع فریایہ تواس کے بعد انہوں نے فہ کورہ سوال کیا۔ چنانچہ آن خضرت کا تیجہ فی بالوں کو جو اب دیا کہ ہلی خمال کی ممالعت اس بنا پر ہے کہ اس بی عام هور پر جہ فی بالوں اور غیر شری امور کا ارتکاب ہوجا تا ہے اور ف ہر ہے کہ تم بیس ہے کوئی بحی شخص اس پر قارر نہیں ہے کہ اس کا انہوں ہے کہ اس کا انہوں ہے کہ اس کا ایک خص اس پر قادر قار نہیں ہو جا تا ہے اور ف ہر ہے کہ تم بیس ہے کوئی بحی شخص اس پر قادر معموم نہیں ہایا ہی بالی خمال تھی ہوئی آتی ہوئی اور لا ایسی بنایا ہے ور جھے، س بات پر قادر کیا ہے کہ میر ہے کہ تی ہوئی ہاتی کہ اس کی ہوئی ہاتے کہ میر ہے کہ تی ہوئی ہاتے ہی ہوئی ہاتے ہیں جھوٹ اور کچر وہ ہا تا ہواور ، سر بنی خداتی کی کوئی بات حقیقت کے اعتبار ہے جھوٹ ہوئی نہیں فریاتے تقیقت کے اعتبار ہے جھوٹ ہر بڑئی خداتی کی کوئی بات حقیقت کے اعتبار ہے جھوٹ ہر بڑئی خداتی کی کوئی بات حقیقت کے اعتبار ہے جھوٹ ہر بڑئی خداتی کی دور سے وہ ہوئی ہاتے حقیقت کے اعتبار ہے جھوٹ ہر بڑئی خداتی کی دور احت کو عادت خدینا لیکا ہر بڑئی خداتی کی دور ہے وہ مز ہے لیک ہو جاتا ہے۔

خوش طبعی کا ایک انداز نبوک

وَعَنَ انسِ انَّ رَجُلاً اسْتَجُملَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَلِهِ داقةٍ عَقَالَ مَا عَلَيْهِ وَلِهِ داقةٍ عَقَالَ مَا

ر المعدد المعدد

اس عدیث معلوم ہوا کہ بچوں کو چڑیا وغیرہ سے دل بہانا اور ان کے ساتھ کھیل کو دکرنا جائز بشرطیکداس کو تکلیف وایڈ انہ پہنچ کس نیز اس سے معنوم ہوا کہ کسی چھوٹے اور کسن بچے کی کنیت مقرر کرنا جائز ہے اور یہ جھوٹ میں داخل نہیں ہے نیک قدل ہے۔

خوش طبعی میں بھی سے کا دائن ہاتھ سے نہ چھوڑ ہے:

فر ما نیر داریچو!

آ پ کوہم اس چیز کی ہرگز تا کیدنیس کر د ہے کہ ہروفت نقط ان رشنق پ ہی لفر رکھئے بلکدا پی آخرت کی فکر بھی آپ کودامن گیررڈنی چ ہیں۔اس لئے نوشی طبعی میں بھی مجمورٹ کی آئیزش شہوئے دیجئے۔ مالى ذاهر المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة

ماسع الترمدي اكتاب البر والصلة باب في المراح ح ١٩٩٢ ـ \* حضرت الن رضي الشرعند ہے روایت ہے کہ تی کر یم نظیما نے ال ہے فريد الدوكافون والكار (ايوداؤ أترتدي)

تعريف يرمشمل خوش طبعي .

آ تخضرت مَنْ يَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَنْدُ كُوهِ وَكَا قُولِ وَالْسِلِي عَنْدُ اللَّهِ عِمْد بخاطب فریایا تو اس میں خوش طبعی وظر افت بھی تھی ادران کے تیش اس تعریف وتو صیف کا ، ظب رہمی مقصود تھا کہتم نہا ہے فہیم وؤکی جواورتم سے جو یا ت کی جاتی ہے اس کوتم خوب الميمي لمرح سنتے ہو۔

ئى كريم مَنْ الْنَامُ كَالَيك بروهبا كے ساتھ قوش طبعی قرمانا:

وْعَنْهُ عِنِ النَّبِيِّ صِلِّي اللَّهُ عَلِيهِ وَسِلِّم قَالَ لِإِمْرَأَةٍ عَجُوْرِانَهُ لَا تَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَجُورٌ فَقَالَتْ وَمَالَهُنَّ وَكَانِتُ تَقُرأُ الْقُرُانِ فَقَالَ لِيا أَمَا تَقْرَئِيْنَ الْقُرْأَنِ إِنَّا ٱلْشَاَّتُهُنَّ إِنْشَاءُ فَجَعَلُنَهُنَّ أَبِكَارًا

(رواه رزين وفي شرح السنة بلعط المصابيح)

الترمدي الشمائل بأب ما حادثي صعة مراح رسول نَكُلُكُ ح ٢٤٠٠ " اور انس رضی الله عند عی کرم الله عند الله عند الله الله عند الله الله عند يك بواهي مورت ف جب آب أليالي المراج است كي كدمير ، جنت میں جانے کی دعا فرما تھی تو اس سے آپ ٹائٹٹ نے ارش وفر مایا بر حمی جند ش وافل أيس موكى وه مورت قرآن ياحى مول تحى - آ ب اللهام اس مع فرود كرتم في قرأ ن على ميلي إصاب كراتًا الْمُعَالَيْنَ الْمُعَالَّةُ ر مرا اور المحتار العنی ہم جنت کی عور توں کو ہید اگریں کہ جیب کہ پیدا کی جا تا

منالى دُلهر المحالة المحالة المحالة المحالة حرامية

أَصْنِعُ بِوَلْدِ النَّاقَةِ فَقُالِ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلُّمْ وَبَلْ طَدُ الْإِبْلُ الَّا السُّوقَ

(رواه الترمذي وابرداؤد)

جامع الترمدي كتاب البر والصفة باب ما جاء في العرح إح ١٩٩١-"اورانس رضی الشرعندے روایت ہے کہ ایک دن کیک مخص نے رسول كريم المالية الماري كاديك جالوره نكالوة بالتلاف ارش وفره يا عن تمبدری سواری کے لئے اونٹی کا بچدوں گا۔ اس محص نے (جرت کے ساتھ ) کہا ی رسول القد کا اُللہ اونٹی کے بچہ کا کیا کروں گا؟ رسول كريم كُنْ الله المن المن كواوتني الله المنتي المن المنتي ا

ال مخص نے میں مجھ تھا کہ اوٹی کے بچرسے مراد وہ چھوٹا بچرہے جوسواری کے قا بل تبین ہوتا لیکن آئے تخضرت الجیواکی مراویتی کے مواری کے قاتل جوادنت ہوتا ہے وه بچينو اونئي جي كابوتا بــالبذا آئخفرت النيزاية تفخف كي طب ير فدكوره ارشاد بلورخوش طبعی قرمایا اور پھراس کی جیرت پر جوجواب دیااس کے ذریعہ شامر ف حقیقت منہوم کواوا کیا بلکہ س کی طرف بھی شروفر میر کدا گرئم تھوڑی عقل سے کام لیتے اور ميرى بات كى مجرانى تك ينتيخ كى كوشش كرت توسى جرت ين مديزة إور حقق منهوم کوخود مجمدیت للزااس ارشادیس زی ظرافت بی نیس ہے بلک اس امر کی طرف متوجہ كرنا مجى مقفود ہے كہ بيننے والے كوچ ہے كہ دواك بات بل غوروتا ال كر ،جو س سے کی گئے ہے اور بغیر سوے مجھے سوال وجواب شرک بلد پہلے اس بات کو تھنے کی كشش كرے اور فور و الكركے بعد آ كے يرجے۔

وعنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ لَهُ يَا ذَاالَّاذُنَيْن

اللهُ عليه وسلَّم حِيْن عَرْفَة وجعل السَّيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَقُونُ مَن يَشْتَرِى الْعَبْد فَعَالَ بارسُولُ اللهِ صلَّى الله عليهِ وَسَلَّم اذًا واللهِ تَجدُبيُ كَاسِدًا عَقَالَ السَّيُّ مسلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم لٰكِنْ عِنْدَ اللهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ

(رواءهي شرح السنة)

الترمدي الشمائل باب ٣٦ ح ٢٣٠

'' اور حصرت انس رضی انتُدعنہ ہے دوایت ہے کہ شہرے یا ہر کا رہے والا ایک فخص جس کا نام زاہر بن فرام رضی لله عند تھا۔ نی کر بم تا اللہ کے لئے بعور ہدیے شہر کے باہرے بکھرایا کرتاتھ (لیتنی الی چزیں جوشہرے باہر جنگل میں پیدا ہوتی ہیں جیسے ساگ میزی کنزی اور پھوں کھل وغیرہ) اور جب وهدينت وبر (ائي جائ سكونت كو) جائ لك ورسول كريم كاليكم というだけんろうこをころいりしいかあっとい بادے میں فرماتے ) کہ زاہر وشی اللہ عند جارا باہر کا گا شد ہے کہ وہ الدے لئے وہر کی چریں اوا ہے اور ہم اس کے شرکے گا شد ہیں کہ ہم ، ل كوشرك يزي دية بن غزى كر كم الله أن اورض الشعند عدي محبت وتعلق رکھتے تھے۔ ویسے وہ ایک بدصورت محض تھا یک دن نی كريم كُنْ اللَّهُ إلا إله من الشريف لے كئة تو ( و يكھ كد ) و واپي سووا ساف العراد المالية على عن كالعراد كول برن كدوه آب نائيز أبود كيونيس سكتا تها ( يعني ب مائيز ان كي ب خبري بس اس ك يجي بين م ك وراي إلى ال ي دولوس بغلول ك ينج ع تكال كر اس کی آئیسیں چھیا ہیں تا کہ وہ بچیان ندیجے ) زیم ریشی اللہ عنہ نے کہا کہ منالي ذلهي څرون او المرون المر

ہے ہیں ہم ن کو کنو رئی بنادیں کے اس عقبارے یہ خوش طعی مٹی بر حقیقت
متی اور آ ب کی تی کامیر فر با نا درست ہو، کہ بید پوڑھی عورت حت میں
منیل جانے گی کیونکہ وہ قعنا کوئی عورت اپنے بڑھ ہے کے ساتھ حنت میں
منیل جائے گی کے اس روایت کورزین نے بذکورہ الفاط کے ساتھ عقل کیا ہے
اور افتوی نے بتی دوسری کاب شرح سنت میں ان الفاظ کے ساتھ لائل کیا
ہے جو مصابح میں خدکور ہیں''

مص ن میں اس روایت کوجن الفاظ کے ساتھ نقل کی عید ہو وہ یول ہے کہ آئے تفریت کی ہے وہ یول ہے کہ آئے تفریت کا گھٹرت کا گھٹرٹی اس کورت سے فرمایا کہ بوڑھی کورتی جنت میں وافل نہیں ہول کی بیان کر وہ مورت والیس ہوئی ورروتی ہوئی چی گئے۔ آپ کا گھٹرانے فرمایا کہ س مورت کو جا کریتا وہ کورتی ہول گئے ہو جانے کے ساتھ جنت میں وافل نہیں ہول کی کونکہ التدتی لی نے فرمایا ہے کہ اِنگا الشہائی الشہائی میں میں میں الشہائی الش

وَعَنْهُ أَنُّ رَجُلاً مِنَ آبِلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ وَابِرَ يُن حَرَامٍ
وَكَانَ يُهُدَىٰ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنَ الْبَادِيَةِ
عَيْجِرِّذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا أَزَاد أَنَّ
عَيْجِرِّزَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ أَزَادِ أَنَّ لَيْمُ وَسَلَّم إِنَّ أَزَاد أَنَّ لَيْمُ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ وَالْبَرَا بَادِيتُما وَسَكُم وَسَلَّم إِنَّ وَالْبَرَا بَادِيتُما وَسَكُم وَسَكُم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَكُم وَسَكُم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْما فَرَى دَمِيماً فَاتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْما فَرَى دَمِيماً فَاتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْما وَبُولًا يُبْصِرُهُ فَعَلَى وَسَلَّم وَلَا يُبْصِرُهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم مِنْ بِدَا فَاتَعَتَ فَعِرفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم مَنَّاعِهُ فَاخَتُصَعِهُ مِنْ خَلْفِهِ وَبُولًا يُبْصِرُهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم مِنْ بِذَا فَاتَعَتَ فَعِرفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَجْعَلُ لَا يَأَلُو مَا الْزُقَ طَهُره بُهُ مِسَدِرِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَجْعَلُ لَا يَأَلُو مَا الْزُقَ طَهُره بُصَدَرِ النَّيْقِ وَسَلَّم عَجْعَلُ لَا يَأَلُو مَا الْزُقَ طَهْرَهُ بِصَدَرِ النَّيْقِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَجْعَلُ لَا يَأَلُو مَا الْزُقَ طَهُره بُصَدَرِ النَّيْقِ وَسَلَّم عَجْعَلُ لَا يَأَلُوهُ مَا الْزُقَ طَهُره وَهُولًا يُعْتِم وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَمْ فَا لَيْ الْمُؤْمُ مَا الْلَوْقُ طَهْرُهُ بِصَدْرِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسُلَم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّه مَا الْوَقُ عَلَيْهِ وَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَم اللَّه عَلَيْه وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُم اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَم اللَّه عَلَيْهُ وَسُلَم اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَم اللَّه عَلَيْه وَسُلَم اللَّه عَلَيْه وَالْمُعْرَالِهُ الْمُؤْمِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْتِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ الْمُعْلِ

مالى ذلهى المحلكة المح

## زن وشو کے درمیان خوشی طبعی کی ایک عمرہ مثال:

وعَن النَّغَمَانِ بَن بَشِيْرٍ قَالَ اسْتَاذَن ابُونِكُرِ عَلَى النّبِيّ مِعلَى النّبِيّ مِعلَى النّبِيّ مَسْمَع صَوْت عابَشَة عا لِها فَلَمّا دَخُل تَنَاوَلُهَا لِيلْطِمْهَا وَقَالَ لاَ ارْكِ ترْهِجِيْن صَوْتُكِ عَلَى دَخُل تَنَاوَلُهَا لِيلْطِمْهَا وَقَالَ لاَ ارْكِ ترْهِجِيْن صَوْتُكِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِجعل النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِحِعل النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِيْن هُرِج ابُونِكُو مُعْضِماً فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِيْن هُرِج ابُونِكُو وَكَيْفَ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِيْن هُرِج ابُونِكُو وَكَيْفَ النّبِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِيْن هُرِج ابُونِكُو وَكَيْفَ النّبِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَيْن هُرَج ابُونِكُو وَكَيْفَ رُزَيْتُما نَوْبَكُو ا يُامًا ثُمّ السّمَالُحَا فَقَالَ لَهُمَا الدّحِلا بِي فِي السّمَالُحَا فَقَالَ لَهُمَا الدّحِلا بِي فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ فَعَلْنا فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ فَعَلْنا

يوداؤدا كناب الادب الماجاء في المزاح ٩٩٩ عمد

''اور حضرت نعی ن بین بیشر دھنی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک ون حفرت ایو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے صدیق رضی اللہ عنہ نے کر می اللہ عنہ کے لئے دوارے پر کھڑے ہوگا آئی فدمت بل عاضر بونے کے لئے دروارے پر کھڑے ہوگر آنے کی اجازت طلب کی جبی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آ واز کو شاہیو ذرا زورے بول وی تحقیم بیس بھر جب وہ گھر بیل وافق ہو کے تو انہوں نے حضرت عائشہ رشی اللہ عنہ کا ہوئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رشی اللہ عنہ بوتے ہوئے اور کی اور کی کو فر دار آئی تندہ میں حضرت میں رسول کر میم اللہ افرائی آواز سے و ٹی آ واز بیس ہوئے نہ ہوئے نہ در کھڑے میں دیکھوں۔ اور می اللہ عنہ کو (حضرت در کھوں۔ اور می اللہ عنہ کو (حضرت در کھوں۔ اور می اللہ عنہ کو (حضرت

بھے چوز دویے خور دویے خوں ہے؟ پھر (اس نے کوشش کر کے) کو آ تھیوں ہے در یکھا ور ٹی کر بھر الفاق کو بہتے ہے بعد اپنی فرائد کو ٹی کر بھر الفاق کو بہتے ہے بعد اپنی فرائد کو ٹی کر بھر الفاق کے بید مہر رک ہے چمنانے کی پوری کوشش کرنے تھا واز کر نے مواق نے ہے اواز کا فرزید دو ہے ذیا دو ہر کت حاصل کرلے۔ اوھر نی کر بھر الفاق نے ہے آواز لکانی شروع کردی کہ کو ت فقس ہے جو س خدام کا خرید ارہے ؟ سے فرض کی یا رسول الفاق الفاق کا موال کے قسم آ ہے گا تھا کھی کو تا کارہ یا کس کے ( یعنی بولک ست ورب کار مال ) تی کر بھر الفاق کے فرایا کیکن تم خد کے زویک یا کارہ نیس ہوائے (شرح المت)

اً تخضرت ٹائٹیٹر نے زاہر کواڑ راہ نداق غلام ہے تعبیر کیا اور حقیقت کے اعتبار سے بیکوئی جموٹ ہات نبیل تھی کیوں کہ وہ اللہ کے غلام بہر حال تھے ہی۔

سمی چیز کوبطور فروٹ کرنے کے لئے بطور استغنب میں کہنا کہ کو شخص ہے جو
اس کو خریدتا ہے مغہوم کے اختبار ہے بھی تو اس چیز کی ہیش قیت حیثیت کو ف ہر کرنے
کے سے متفاجد آر کی پر احلاق کی کیا جا تا ہے اور بھی اس کا اطلاق استبدال پر آتا ہے۔
البندا آتخضرت اللَّيْ اللَّهِ کہ اس ارش دا 'کون شخص ہے جو اس غلام کی قدرا قیت لگا دے ور
مطلب سیاف کو س بارار میں ایس کو کی شخص ہے جو اس غلام کی قدرا قیت لگا دے ور
البنی کوئی چینے دے سے جس کے جر لے جمی اس کو بیرغلام وے سکوں سینی میبال کا
کوئی ، اس اس کا بدل نہیں ہوسکتا ورکوئی چیز اس کی قیمت نہیں بن عتی این ہے جو کی مطلب یہ تف کوئی مطلب یہ تا کہ کون شخص ہے جو اس غلام کو حاصل کرے بعنی ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اس غلام کو کہ کون شخص ہے جو اس غلام کو حاصل کرے بعنی ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اس غلام کو حاصل کرے بعنی ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اس غلام کو حاصل کرے بعنی ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اس غلام کو حاصل کرے بعنی ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اس غلام کو حاصل کرتے اور اس کوانے یا میں در کھنے کا اہل ہو۔

## شادی کے بعد برکام میں قد برے کام لینا کھے:

وَعَنُ أَبِى نَرِّ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلُّمْ يَا ابَا ذَرِ لَا عَقُل كَالتَّذِيئِرِ وَلا ورع كَالْكُثِ ولاَ حَسَب كَحُسْنِ الْخُلْقِ

''اور حضرت ابوؤ روشی القدعند یہ کہتے ہیں کدر مول کر پم کالیڈی نے ادش و فرطیع ابوؤر (جان لو) عمل تدہیر کے برابر نہیں ورع بعنی پر ہیز گاری اجتناب واحتیاط کے برابر نہیں اور حسب ونصیت خوش خلتی کے برابر نہیں ۔''

'' تربیر'' کے معنی ایں ہرکام کے انجام پر نظرر کا کراس کے لئے سان کرتا۔ البذا '' عقل قد بیر کے مانڈ نبیل'' کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہی عقل عقل قد بیر (ووعش کہ جس کے سرتھ قد بیر ہو) کے برابر نبیس ہو عتی! گویا فد کورہ جمد جس'' عقل' ہے مراد مطنق علم دا دراک ہے'' قد بیر' ہے مراد عقل قد بیر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جائے پہلے اس کے انجام پر نظر رکھی جائے اور اس جس جو بھل کیال ویرا نیال موں ان کو بچایا جائے۔

ورع کے معنی پر میزگاری کے جیں جس کو تقوی بھی کہ جاتا ہے اگر چہائی حضرات کے نزویک ورج اور آنتو کی کے درجیاں بھی فرق ہے وہ کہتے جیں کہ ورج کا درجہ تقوی کے درجہ تقوی کا مطلب ہے کہ حرام چیزوں درجہ تقوی کی مطلب ہے کہ حرام چیزوں سے بھی پر جیز کرنا اور تورج کا مطلب ہے ان چیزوں سے بھی پر جیز کرنا جو کروہ یہ مشتبہ مول کیکن زیاوہ محج یہ ہے کہ تقوی اور تورج دونوں کے ایک بی معنی جیں اور عام طور پر مسب لوگ ال دونوں کو ایک بی معنی جی امتعال کرتے ہیں۔ اب رہی ہیں یہ یہ سے کہ صدیت ہیں جو دو غظ ورج اور کف لقل کے گئے اور ان جی سے ورج کا ترجمہ صدیت جی جو دو غظ ورج اور کا در کھے اور ان جی سے ورج کا ترجمہ

ی کشرخی الدعنها کے مارنے سے ) روک شروع کی اور پھر حفزت الویکر رمنی الله عد ضد کی حالت یل نکل کر چلے معے۔ نی کر م النظ نے حفرت ابوبكر رضى الله عند كے چلے جانے كے بعد (حفرت عائش رضى الله عني ے) فرمایا کرتم نے دیکھا میں نے تنہیں اس آدی لیتی ابو کررمنی اللہ عنہ ك باته يه كس طرح بي ليا؟ حضرت عا كشروض المدعني كبتي بيل كه (اس كى بعد) معزت ابو بكر رضى الله عنه (جم الله عن الله عنه ال ے اثر مند کی کی دجہ سے ) کی دن تک آ مخضرت کا انتخار کی شدمت میں نہیں آئے پھر ایک ون انہول نے دروازے پر طاعتر ہو کر اندر آنے کی اجازت ما على اور اندرآ ع أتو و يكها كه دونوب (آ تخضرت كالملاأاور عاكثه رضی الله عنها ) من کی حاست میں بیں انہوں نے دونوں کو تا طب کر کے کہا كتم دونوں جھ كوا بني مسم عن شريك كراوجي طرح تم نے جھ كو بني اڑائي من شريك كي تقاآ تخضرت النظامة (يان كر) فروياب شك بم ف ایا ی کیا بے شک ہم نے ایسا ی کی مین تمہیں اپنی ملح میں ٹریک کرایا (كرية بالكان بات مؤكد كرن ك لئ يه جليدد مرتبة فرما (15thgt)\_"(V

بظ ہر بیر معلوم ہوتا ہے کہ س حدیث بٹ آنخضرت اللظائم کا وہ ہملہ بطور مزاح تھا جوآ پ کا آفیا نے حضرت عائشرضی القدعنہا سے فر «یا تھ کہ ویکھ بٹل نے تہہیں ہی شخص کے ہاتھ ہے س طرح نجات دلہ تی گویہ آپ کا آفیائے '' تمہمارے ہاہے'' کہنے کی بھائے ''اس مخف '' کہ کر بقصد مزاح حضرت ابو ہمر رضی لقد عنہ و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جن بٹل اجنبی قرار ویا۔ پر تیز گاری اور کف کاتر جمدا جت ب واحتیاط کی گیا ہے تو کیا ان دونوں کے درمین يكي فرق ہے؟ بظاہر يد معلوم اوتا ہے كدان دونوں كے درميان كوئى فرق نبيل كوفك ورع کے معنی میں ماز رہنا اور الکف الے معنی بھی باز رہنے کے جیں اس صورت میں صدیث کے اس جمد لا ورغ کا لکف پر اشکال واقع ہوتا ہے کیونک اس کا لفظی ترجر الاس اوگا" إر ربنا و ب كراريس" ورفاير بكر كرار ال جمدك كوكى منى عى نيس مول مع چانچ طبي في اس صديك كى شرع بى اس اشكال كوف بر كي ب اور پھرال كا جواب ديا ہے جس كا خلاصہ يہ ك يہال كف ك محى مسلمانوں کواید المنتی نے یا زبان کولایعی باتوں میں مشغول کرنے سے پر ہیز کرنا ہے اور چونکدو يل خور پر محي اورساجي ومعاشر تي طور پر بھي ان دونون چيز دن من سعدير ایک مفاسد اوراس کی برائیاں بہت زیادہ میں اس سے ان کے مفاسد کوار راہ مبالا عان كرن ك لي كويا يقر ما يدكورع يعن حوام جيروس عدر منااكر چدا يك على وصف ہے علاوہ از یں ایک بات بیا جی کی جا سکتی ہے کہ ورع و تقوی کے لفوی معنی اگرچه بازر بهنا اور بر دبیز کرنا میں لیکن شرقی طور پران کے مقبوم میں انتقال اور اجتناب دونوں ایک ساتھ واخل ہیں اور اگر ان کامنہ وم صرف اجتناب لیخی پر ہیز گاری ہی ہوتو احكام فرمال بردارى ترك كرتے سے يربيز كرتا مى ان كے مفہوم بي داخل بوتا البدا یات و بی رہی کہ ورع اور تقوی کے مقبوم میں انتثال اور اجتناب وونوں واخل میں اوراس صورت شر بحی حاصل یک فظے گا کدورع اور تقوی کا اصل مغیوم یہ ہے کہ جو احكام ديتے محتے ميں ان ير جلا جائے اور ان احكام پرخواو انتخال كے طور پر ہويا اجتناب کے طور پراس طرح جب سے بات واضح ہوگئی کہ ورع کا تعلق وو چیزوں ہے ہے یعنی جن امور کو کرنے کا حکم دیا گہا ہے ان کو اختیار کرنا اور جن امور ہے منع کیا ممیا بان سے بازرہنا ورا ' كف" كاتعن مرف ايك چزيفى منوعات سے بازريخ سے ہے تو ذکورہ اشکاں رفع ہو کیا۔ اس کے بعد بدمتلہ جاں لینا ما ہے۔جس سے

مالى ذلهر المحمولة المحمولة المحمولة المحمولة حرابات

مدیت کے شکورہ جمعہ کا مفہوم اور زیاوہ ساف ہوجائے گا کہ جانب اجت ب ک رہ بت کو تب انتظال کی رہا ہے اے بانسات ریادہ مقدم ،ورزیادہ ضروری ہے معلی شرایت نے جس چیزوں سے بازر بے کا تھم دیا ہان سے بازر بہنا زیادہ مقدم اور زیادہ فسر دری ہے بہنست اس بات کے کہ جن چیز وں کو اختیار کرنے کا تھم ویا ہے ان کو اقتبار کیا جائے ای بنا پر علی و نے مکھا ہے کہ اگر کو لی شخص جانب انتثال میں فرض و و جبات اورسنن مؤ كده پر اكتفا كرے اور نو . فل وستحبات كوتر ك كرے ليكن جانب ا بفت ب میں خوب اہم م کرے لیحیٰ تی م حرام کروہ اور مشتبہ چیز ول سے پر ہیز کرے تو و الحض منزل متصود یا لے گا لیتی معرفت و حقیقت اور قرب خدا دعدی کا درجه حاصل کرے گا اس کے برفلاف مرکو کی شخص جانب انتثاب بیس خوب ایتمام کرے بیخی فرائض و واجبات اورسنن مؤ كده يربهي عمل كرے ورتمام تو،قل وستخبات كوجهي ادا کر ہے لیکن جانب جنتا ہے کی رعایت نہ کرے بیخی منوعات کا ارتکا ہے کرتا رہے تو وہ مخص مزل مقعود کوئیں منبچ گاس کی مثال کی ہے جیسے کو فی محص بیار ہواوروہ پر بیزتو پوری طرح کرے لیکن دوا نہ کھائے تو دہ اچھا ہوجائے گا خواہ کتی ہی دیریش اچھا ہو اس کے برخلاف اگروہ دوائمیں کھا تارہے لیکن پر بیز بالکل ندکرے تو وہ ہر گزشفہ نہیں يائك كالم بكروز بروزيار ووتا جلاجائك

" حسب وفضیت خوش ضعی کے برابر نیس ہے" حسب اصل بیں کہتے ہیں اپنے اور اپ باپ واوا کے فض کل ومن قب کو گوانا اور پنے جا ندانی فخر میرکارنا موں کو بیوان کرنا۔ لہذا اس جملہ میں اس حقیقت کو وضح فر مایا گیا ہے کہ انسان کی ذاتی فضیت و بزرگی اور انسانیت کا اصلی تقاض ہیہ ہے کہ اس بیل خوش فلتی ہوا گر کوئی محص خوش فلتی کی منت سے محروم ہے تو وہ لا کہ اپنے منا قب گنوا ہے اور لا کہ اپنے فخر میرکار ہموں کا اظہار کرے۔ اس کی کوئی حقیقت جمیں ہوگی۔ واضح رہے کہ اگر خوش فلتی ہیں افعانی سے مراد تمام ہو فنی اور اصل سے مراد تمام ہو فنی اور اصل

# زن وشومیں لڑائی جھگڑ ہے کاحل

اور اگرتم ویروا و بر وانوں میاں بیوی بین کشائش کا مدیشہ اوتو تم موگ ایک آ وی جو تفقیہ کرنے کی لیافت رکھتا او مرد کے خاندان سے اور ایک وی جاتب یرک جاتب کرے کالیافت رکھتا او تورت کے خاندین ہے تیجو ۔ اگر دووی ترمیوں کو صدیح منفور ہوگی تو القدتی کی ان میاب بی لی کے ارمیان افغانی فرمادیں گے۔ جیتک القدتی کی بڑے یم اور بڑے فجروا لے جی ۔ (اللہ ع

مص لحت کی کوشش ۲۴

و پراس صورت کو بیون لر را پر کدنافر رانی اور بچی عورتو ب ن جانب سے ہو۔ اب میبان س صورت کا بیان عور ماہے کہ گروہ و ب ایک دو ہرے سے نا راب ول آتا کیا مثالی کالین حالات کا اور گرا فتل است مراوزم خو کی و مبر بانی اور مروت کے اور می فضیلت کی ج نے گا اور گرا فتل است مراوزم خو کی و مبر بانی اور مروت میں میر می جوں جیسا کہ عام طور پر خوش فتل نئی او میں ف کو کہا ج تا ہے تو اس صورت میں میر میں کہ حسب و فضیلت خوش فلتی کے برابر نئیل ہے خوش فلتی کی فضیلت کو از روم بعد ہیں کرنے کے لئے ہوگا

الل تصوف کے فرویک خوش طاق کی افسیلت ان افاظیس بیان کی جاتی ہے کے خشرہ پیش نی کے ساتھ رہن ' وگوں کو اپنی عط و ابخشش سے بہرہ مند کرنا اور خدا کی تخلوق و ایڈ ایڈ ، پہنچ نے ہے یا زربان یہ وہ اوس ف بیل جن پرحسن طاق کا اطار تی ہوتا ہے ۔ یہ حضرت صن العرق کا قول ہے اور ایک بڑے براگ یہ کہتے ہیں کہ حسن طاق میں ہے کہ خدا کی محلوت میں العرق کا وار ایک بڑے ہیں کہ حسن طاق میں ہے کہ خدا کی محلوق کے ساتھ عدا وی کو زک کیا جائے اور راحت و تھی و والوں حالت ہی و کوں کو فوق کی محل بال حسن طاق کا سب و کوں کو فوق کی محل بال حسن طاق کا سب کم تر ورجہ یہ ہے کہ محلوق کی طرف سے جو ذیا و تی وقتی ہیں آئے اس کو ہرواشت سے کم تر ورجہ یہ ہے کہ محلوق کی طرف سے جو ذیا و تی وقتی ہیں آئے اس کو ہرواشت سے محل تر ورجہ یہ ہی کھی شفیق و جہر بان رہے اور اس کی مغفرت کا خو بال رہے ۔

عقبہ بیں ربعہ اور شیبہ بن ربعہ کہاں بی ای ایک ایٹ سیرے الی جانم ہائیں جانبہ جہنم ایس اس پر وہ گرا کہ ہے گیڑے فیک کر بیشن ایک مرشہ یہ حفرت عثمان کے چاں اس پر وہ گرا کہ ہے گیڑے فیک کر بیشن ایک مرشہ یہ حفرت ابن عم سی اور حفرت ابن عم سی اور حفرت ابن عم سی اور حفرت میں اور حفرت اور دوتوں میں الہند کرتا ہوں اب بیر دوتوں حفرات میں اور دوتوں میں میں بیری دوتوں میں سید دوتوں میں سیری اندر ہیں۔ بید دوتوں اور دوتوں میں بیری اندر ہیں۔ بید دوتوں اور دوتوں اور دوتوں میں بیری اندر ہیں۔ بید دوتوں اور دوتوں اور دوتوں میں بیری اندر ہیں۔ بید دوتوں اور دوتوں اور دوتوں میں بیری اندر ہیں۔ بید دوتوں اور دوتوں دوتوں اور دوتوں اور دوتوں دوتوں اور دوتوں د

سيّرناعلى رضى الله عندك حسن تدبير:

مندعبدارز ق ين ي كرمصرت عن كى خلافت كے زوندين ايك ميال يوك ائی تا جاتی کا جھڑ ہے کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ان کی براوری کے وگ بتھ اور اس بر مرہ س کے گھر نے کے رحفرت علی نے دونوں میں سے ایک ایک کو جنا ور اے حکم مقرر کیا۔ پھر دونوں بچوں سے کہا جائے بھی ہوتمبر را کام کیا ہے؟ تہا م منصب پیرے کہ گرچ ہود دنوں بیں سلح صفائی کرا دو ۔ اگر چا ہوتفریق کرا دو ۔ بیان کر عورت نے کہا میں متد تعالی کے فیصلہ پر راضی جول بخواہ مسلح ومصالحت کی صورت میں ہوا تو ہ جدائی کی صورت میں ۔ مرد کہنے گا مجھے جدائی نامنظور ہے۔ اس پر حضرت علیٰ نے قربایہ شہیں نہیں تھے ایشد کی تجھے وولوں صور تیں منظور کرنی پڑیں گی لیس علما کا اجماع ہے کہ اسک صورت میں ان دونوں منصفول کو دونوں اختیار ہیں۔ یہاں تک ک حضرت ابرا بیم کلی فر ماتے ہیں کہ اگر وہ جا ہیں دواور ٹمن طلاقیں بھی وے سکتے ہیں۔ حضرت اءم یا نک ہے بھی بھی معقوں ہے۔ ہاں حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ انہیں اجتم ع کا اختیار ہے تمریق کا نہیں حضرت قادہ ورریدین اسلم کا بھی یہی قول ہے۔ ام حمد اور او ور اور داؤد کا محل کی شہب ہے۔ ان کی دیمل اور فریقا اِصلَاتًا ﴾ والدجمد بيكراس شن تقريق كالأكرتيس - بالأربيد وقول شو براوري كي

منالی ذلهی المحلی المحل

نیا جائے؟ پی ملائے کرام فرماتے میں کہ لیکی جاست میں جا کم تقداد ریجے دارکومقرر كرے جو يه ويكھے كر فلم اور زياوتى كس طرف سے بريس طام كوظلم سے روكا جے۔ گراس پہمی کوئی بنت کی کی صورت سے نظے قو جورت و و سیس سے ایک س كى طرف سے ارم دواول بل سے ايك يمتر فخص ال كى جانب سے مفعف مقرر كرد مادريدد انول الرحمققات كرين اور حل مريس مصلحت مجيس اس كافيعد كر دیں ۔ مینی خواہ الگ کرادیں خواہ ملاپ کرادیں ۔ میکن شار کا ہے تو اس امر کی تر غیب دی ہے کہ جہاں تک ہو سکے وشش کریں کہ کوئی شکل ہو کی نقل آئے۔ گردونوں ک محقیق میں فادغد کی طرف سے لر کی ادب ہوتو یہ اس کی عورت کو س سے روک میں اور سے مجبور کریں گے کہ اپنی عادت تھیک موے تک اس سے مگ رہے اور س کے خرج فراج او اکرتارہ ور گرشرار سے کورت کی طرف ہے تاہد ہوتو سے ان غفتائيل و د كي ك اور خاور خاور ع اللي خوشي بسر كرية پر مجور كري ك-اى طرح اگر وہ طال آل کا فیصد ویں کو خاوند کو طال آل ویٹی پڑے گی۔ گروہ " نیس میں رہنے کا فیصد كرين و بهي انبيل و ننا پڙ ڪاڳ بلکه حضرت بن عياس فر ويت بين السروونون في اس پر متنق ہو گئے کہ انہیں رف مندی کے ساتھ ایک دوسرے سے ای تعاقات عاب جائي وراى فيصد كوايك في منظور كري اورد ومراتين كرتا ورى عالت ين ا کی کا انتقال ہو گی تو جور منی تھاوہ س کا وارث ہے گا جو تار من تھا۔ لیکن جو تار اخب لفا 'اسے اس کا در شہیں ملے گا 'جورامنی تف۔ (ابن جریہ)

ایک ایسے بی بھگڑے میں حضرت عثمان نے حصرت ابن عبائ ورحضرت معاقیہ کو تھا معاقیہ کو تھا مقرر کیا تھا۔ گرم ان میں میں کر انا جا بہوتو میں بوگا اور گرجد فی کرنا جا بوجد فی بوجد فی بوجد نی بوجد نے ایک روایت میں ہے کہ مثیل میں افی صالب نے فاطر بہت عقبہ میں رہید سے نکان کیا تو میں نے کہا تو میر سے پائ سے گا اور میں بی تیم خرج بھی برد مشت کروں گی ۔ اب میدونے کا کہ جب مثیل ان کے بائی آنا جا ہے تو وو پوچھتی برد مشت کروں گی ۔ اب میدونے کا کہ جب مثیل ان کے بائی آنا جا ہے تو وو پوچھتی

مالى دلهر عالى المنظمة ا

## شكررنجي اورمصالحت كي كوششين:

الدرتي في ميان يوي ك حامات اور ن ك حكام بيان قرمار با بيار يملي مرو س سے تا حوش ہوجا تا ہے بھی جانے مگر ہے اور مھی الگ کرویتا ہے۔ بس میکی جات میں جنکہ مورت کواسینے شو ہر کی نار حتلی کا خوال ہے اور سے حوش کرنے کے لئے اسپے تر م حقوق سے یاکس خاص حق سے وہ دستیر داری کر لے تو سرستی ہے۔مثل اپنا کو ما کیز چھوڑ دے پاشپ ہائی کاحق معاف کردے تو دونوں کے نے پیرجا کر ہے۔ پھر ای کی رغبت و اتا ہے کہ صلح ہی بہتر ہے۔ حسر ت سووہ بنت رمعہ جب بہت حمر ( پرسیده) کی ہوجاتی ہیں۔ ورانبیل معلوم ہوتا ہے کے جھور مالیَّةِ الانبیل حدا کرنے کا اراو ہ ر کھتے ہیں۔ تو کہتی ہیں میں اپنی ہاری کاحق معفرت عائشہ کودیتی موں۔ چنا ٹیے اس پر مسلم ہوگئ اور حضور مل تیج سے قبول فری لیا۔ ابو داؤد می ہے کدای پر بیا آیت اتر ال ابن حبي ل فروات ميں ميال دوي جمل وات بر رافني جو جا مي وہ جا الا ہے۔ پ منافیظ فر و حے میں کے حضور مخافظ کے وصاب کے وقت کے ساتھ کی تو ہو یا تحص ہے۔ جس حضرت موڈہ کا دن بھی حضور کا آئیا مضرت ما شرکود ہے تھے۔مضرت مروہ کا قول ہے ك حضرت مودة في يري عمر على جب معلوم كي كرحضور فالنازم نبيل جيمور وينا جايج میں تو خیاں کیا کہ "ب کو صدیقہ" ہے بزی محبت ہے۔ اگر میں پٹی باری امیں وے دوں قر کیا عجب ہے کہ حضور تا گینظر احتی ہوج کیں اور میں آ ہے کی بیو بوں میں آخروم تک رہ ہاؤل۔ مفترت کا کشرکا بیان ہے کہ مفتور کا تیکر سے گزارنے میں اپنی تام يويون كويرايرك درج يررك كرت تق عوماً بررورسب يويول ك بالآت میضتے بوتے جالتے مگر ہاتھ نہ بوجائے۔ پھر سخر میں کن بیوی صاحب کی باری ہوتی ان کے یہاں جاتے اور رہ ویل گز رہے۔ بھرسو ڈکا واقعہ بیان قرمایا۔ جو اوپر عُزرا (ابوداؤو) معلمم ابو عيس كي ايك مرس حديث بيس ب كدهفور ملينيم في

منالی ذله سی خال میں تو بینک ن کا علم جی اور تھریت و و نوب میں نافذ ہوگا اور اس میں تو کئی کے خال ف منقول ہیں نیس ۔ پھر بھی یہ دونوں میں نافذ ہوگا اور اس میں تو کئی کے خال ف منقول ہیں نیس ۔ پھر بھی یہ دیوں رہے کہ یہ دونوں بی حال کم کی طرف سے مقرر ہوں گ اور فیصلہ کریں گے۔ گوان سے فریقین نار خس ہوں یہ یہ دونوں میاں یوی کی طرف سے و کیل ہوں گ ۔ جمہور کا غذیب تو پسلا ہا اور دیل یہ ہے کہ ان کا نام قرآن کیم سے و کئی ہے در تھم کے نیسے سے کولی خوش ہویا یا حوث ۔ ہم صورت اس کا فیصلہ ہو گا۔ تیت کے فلا جری ابھ ظ بھی جمہور کے ساتھ یا حوث ۔ ہم صورت اس کا فیصلہ ہو گا۔ تیت کے فلا جری ابھ ظ بھی جمہور کے ساتھ یہ اور اہم ہو طفیفہ اور ان کے اسحال کا بھی یہی ہے۔ قول ہی جمہور کے ساتھ تیں ۔ امام میں فیلی کانی قول کی بھی ہے اور اہم ہو طفیفہ اور ان کے اسحال کا بھی یہی ہے اور اہم ہو طفیفہ اور ان کے اسحال کا بھی یہی ہے اور اہم ہو طفیفہ اور ان کے اسحال کا بھی یہی ہے ور ان ہے۔

## الرائی جھگڑ ہے کی صورت میں بدایت البی الذعز وجل نے ارشاد ترین

اورا گرکسی خورت کواپے شو ہر سے غالب احتمال مدور فی یہ ہرو کر کا ڈر
ہورونوں کواس امریس ہوئی گن وہیں کہ دونوں ہہ ہم ایک خاص طور ہرصلح
کریس اور بیمنے بہتر ہے ورغن کو ترض کے ہرتھ فتر ہوتا ہے اورا گرتم
اچھ برتا کا رکھو درا حقیاط رکھو تو یہ شہدتی تھا لی تمہا رے اعمال کی پوری خبر
دیکھتے ہیں اور تم ہے یہ تو بھی خامی کہ مواورا گر سب بیمیوں میں بردبری رکھو تو
تمہارا کتا ہی تی جا ہے تو تم یہ نکل تو یک ہی طرف شاخ مواورا حقیاط رکھو تو
بل کوایس کرد و جیسے کوئی دھر می لئی ہواورا گر سانا ن کراواورا حقیاط رکھو تو
بل شیرا لقد تھ لی بڑی مغفرت و سے بڑی رخت والے ہیں اور گر دولوں
میاں لی فی جدا ہو جا میں تو لفہ تھا گی تی وسعت سے ہرا یک کو ہوا حقیاطی میں میں میں کردے کا لغہ تی لئی وسعت سے ہرا یک کو ہوا حقیاطی میں میں کردے کا اللہ تی لی بڑی وسعت سے ہرا یک کو ہوا حقیاطی میں کردے گا اللہ تی لی بڑی وسعت سے ہرا کیک کو ہوا حقیاطی میں کردے گا اللہ تی لی بڑی وسعت سے ہرا کیک کو ہوا حقیاطی میں کردے گا اللہ تی لی بڑی وسعت سے ہرا کیک کو ہوا حقیاطی میں کردے گا اللہ تی لی بڑی وسعت والے اور بڑی حکمت و سے تیں ۔

(النيور ١٨ ١٠٠١)

بندری شریف یل ہے کدان آ سے موادید ہے کہ برحیا مورت جوانے ے دندکودیکھی ہے کدوہ اس سے مجت مرسک بلکا ہے فک برنا چین ہے و وہ کہتی ہے کہ یں پنا کل چھوڑتی ہوں تو جھے جدانہ کر۔ تو آیت دونوں کورخصت دیتی ہے۔ بجی صورت اس وفت بھی ہے۔ جب کی کی دو بیویاں بول اور ایک سے اسے بوجہ الأهاب يديد صورتى كامجت شاءوا دروه است جدا كرنا جابت جواوريد بيتعلق يا اعل اورمض کے کی بیاء پر الگ مونا پیندند کرتی : وتو اے حق ہے کدا ہے بعض یا سب حقوق ے الگ ہوجائے اور خاونداس کی ہات کومنظور کرکے س کوجدا نہ کر ہے۔ این جریر میں ہے کہ یک شخص نے تھزت عراب سے کی سوال کی (جے س کی بیبود کی کی وجد سے ) ناپیندفر ویا اور اے کور وردیا پھرایک ورنے ای آیت کی ورت سوال کیا تو آپ نے فروی ہاں یہ یہ تی ہے چینے کی بیں۔ اس سے اسک صورت مراد ہے کہ مثلا الك مخض كى بيوى بياليكن وه بوهب مو كى بيداوما ونييس موتى وال ما والاوك خاطر کی جو ن مورت سے اور کال کیا۔ پھر سے ووٹول جس پیز پر آئیل سی الق ق کر س جار ہے۔ حفرت کی سے جب اس آیت کی ست ہو تھ کی تو آپ اللائان قرویا کداس سے مراووہ محدت ہے جو پوجہ ہے یا حاب کے یا بدختی ك يا كندگى ك اپ خاور كى نظرول سے كر جائے اور اس كى تمن بلاك حاوند جھے

くいし 美国語 新国語 新国語 ままりに

صح ہے لیے فرمای ہاکل مل کی ایک جانب جمل شاجاؤ کہ وہ مری کو دکا وور وہ شاہ ماوند کرے سے شاہدو کی متم اس سے سیارٹن برق اور دوا وقمیاری زوجیت س ديو سے صلى فى دواج يادومرا تكان كر ساء شاك ك دوك و كرواج ير ورو ے اس کے میں یہ جین یہ حضور سالیٹی فراء کے میں جس کی دو ہویا یں ہوں بھر وور انگل ہی ایک طرف جھک جائے او تیا مت کے اس مند کے ماستے اس طرح آ ۔ گا کہ اس كا آون جمم ساقط جوگار (احمد عيرو) امام ترندي فرمات بين سيجديث مرادع عز يق ے سوائے امام اور کمی وراید ہے روایت کیس ہے۔ پھر قرب تا ہے گرتم ایسے کامول کی صلاح کرواور جیاں تک تبہارے وقتیار ش می ورانوں کے ورمیان عدر وافعات ور برابری ہے کرواور ہر حال بیں اللہ تعالیٰ ہے ایک رہا کرو۔ تو شرقم کسی وقت ، مک کی طرف واک ہو گے ہوا ہے القد تعالی معاف فرو یکار پھر تیسری حالت ہوں فرواتا ے کہ گرونی صورت بی یاہ کی بہ ہواور دونوں ایک رون میں ۔ تو مندایک کو دہمرے سے بے نیاز کرا گیا۔اے اس سے اچی شو ہراورا سے اس سے ایسی بیوی ایکا۔ لته تحالی کالنسل مہت وسلے ہے وہ بڑے حسانوں والا ہے درسائھ اللہ ہے۔ تمام فعال ورساری تقدري اور يورى شريعت مكت عرام جريد ي-

منابي ذلين المجالية المجالة ال عقیاروینا کیا گری چاہیں تا کاطر ب رو کردوسری دیوی کے مرار تیزے حقوق شاہول الدر الريوبة على ق مد مياسم بالمراج على مري يروي ديم الا سے رہے ۔ لیکن س کا چی مطب ہے ہے کے این کی ای پاکھائی چھوڑ وسے ور صولا عطول شروعاورة على شي لريس من قريع وري على من المريد میسے کہ خور نجی مقالید سے معزمت مورة مت رمعالو بن دوجیت میں رکھ اور ونہوں سے ایدان معرت ما شروبها را بار آب المالی ایس می می ایس می ایس می ایس من ے سے بھر ین فہون سے کہ عدم مو فقت کی صورت میں طاق کی فورت ند سے۔ چونکداللہ کے ان کی ملے فاق ہے ایج ہے۔ ک سے یہاں قرباد یا کے جر ہے بلك بن ماجدو غيره في حديث على بياتي م حل في جيز ١ ب على ساسب ساريا و ما الهند بي الله كرة ويك طلاق ب- بجرف بالتمهار وحمان الارتقوي كرة لعني مورت كي طرف کی تارافتگی ہے درگز رکرنا ورائے نابیتد بدگی کے ہوجو، جواس کا پورافق وینا باري يل ين وين عل ير برن كرناب بهترين فعل ها عد المد بخولي جارتا بهري ي وه بهت اچھ مرساعط فر مائے گا۔ پھرار شاد ہوتا ہے کہ گوتم جا ہو کہ اپنی کی لیک یو یول عدرين مرط بالكل يور على و نساف ور برابري كروتو بحي تم نيس كر علاب اس مے کہ کو بیک ایک و ل کی باری باتھ صلو الیکن مجنت المبوت بھی و فیرو میں بر بری کیے کر علتے ہو؟ عن مید فرمائے میں ہے آیت حفرت عائشا کے راسے میں نارل ہوئی ہے۔ حض را الفیارائی بہت جا ہے۔ ای سے ایک صدیت اس ب حضور سالگانام عورتوں کے درمیان مجمع طور پر مساوات ریکتے ہتے۔ سیکن پاہم محمی النہ تعال ے دی کرتے ہوئے فرمات تھے گئی پیاوہ تقتیم ہے جومیرے بس میں تقی۔ اب جو ال کی اسناد کھے ہے۔ مين المام ترقدي قرمات ين وومري مندسه يمرسوا مردي مواوره زياده

مالى ذير المستالة المستالة المستالة حمادي

# خرج میں میاندروی زندگی کا آ دھاسر ماییہ

صدی نے پہنے بڑ کا مطلب ہے ہے کہ اپنے اور اپنے متعلقیں کی ضرور یا سے
ریدگی خرج کر سے بیں نہ تو اسراف کرنا اور نہ تنگی وقتی کرنا بلکہ اعتد ل اور میا نہ روی
حقید رکرنا زندگی کا معامرہ ہے ہو ہی طور کہ انسان کی معاشی زندگی کا وار ویدار دو
چیز وں پر ہے کی تو اسراف میں ہے جرج اور ان ووتوں کے درمیان تو از ن توشی ل
کی ان مت بھی ہے اور معیشت کے معلی موے کا ذریعہ بھی لبندا حس طرح سے درتی کی
تو ارس کا جرنا توشی ل کے من فی اور معیشت کے عدم، سے کام کا سیب ہے۔ ای طرح
گر حراب سے کا تو ار ن جرنا جائے تو نہ صرف خوش حال مفتود ہوگی بلکہ معیشت کا سرا
و حالی درہم برہم ہو کر رہ جسے گار لبند مصارف بیل محتدال اور خرج کرنے میں
و حالی و درہم برہم ہو کر رہ جسے گار لبند مصارف بیل محتدال اور خرج کرنے میں
میاندروی اختیار کرنا معیشت کا تعدم میں ہوا۔

منالی ذلیں جات کے دوسر ہے جز کا مطلب ہے ہے کہ اچھے وگوں کے ستح مجت طاہر کرنا حدیث کے دوسر ہے جز کا مطلب ہے ہے کہ اچھے وگوں کے ستح مجت طاہر کرنا اور اس کی محبت کو اپنے معاملات و احواس میں فیر و یہ گئت کا سرچشہ جاننا اس منشل کا نصف حصہ ہے جوشس میں شرت کی خشا من ہے۔ کویا ہوری منقل مندک ہے ہے کدا نسان نصف حصہ ہے جوشس میں شرت کی خشا من ہے۔ کویا ہوری منقل مندک ہے ہے کدا نسان کوئی کب ویٹیشداور سعی و محنت کر سے جائز روز کی حاصل کرے اور اس کے ستھ آئیل

ير محبت ومرات كي وري المحكى كارقر ماد كي -مدید کے تیسرے جرکا مطلب ہیا ہے کہ کی استدیش فوب سوچ سجھ کراور چی طرح سوال کرنا آ و حاظم ہے کیونکہ جوفعی سوال کرنے میں دانا اور بھے دار ہونا مای ج کے بارے یک سول کرتا ہے جو بہت زیادہ مرا دری اور بہت کارآ مد بوتی باور چونکدوه ایج علم عراف فدکامتنی بوتا ہاورس کے ساتھ بی وہ پوچی جانے وال چيزول كورمين تميزكرنا جامنا كركيانو جينا چاج اوركس سے يو چينا جا بيخ اس سے جب وہ اسے موال کا جواب پالیتا ہے توصل طلب متعدیس اس کاعلم پوراہو ع تا ہے ای ، شیارے کو یاسم کی دوسمیں موسل ایک تو موال اور دوسرے جواب۔ رى يەب كەلىكى طرح مول كرنے كامطب كيا بي توجانا جائية كدا اليم سول' كاره ل قراس موال يرجونا بي جس كي م بيلوز ل ي تحقيق و تقيع كرلي كل مو اور اس می جنے احمال سے پیدا ہو کئے ہیں ان سب کی واقعیت ہوتا کے شانی و کا فی جواب يا اورجواب يل كونى يهوتشدندر بنا إلى السطرح كاسوال بذات تود معم کی ایک شق موگا وراس پر سے اشکال وارونیس بوگا کہ جب سوال کرنا جبل ( تا والنيب ) اور رو درول ات كرنا بي سوال كرن كوشف عم كسطرح كيا كيا ب ع به نه كور والتكال ك بيش ظرائك إت يا كال كي جاعل بحد بالكل عام المحتف حوب وج مجمد كرورى الدريس سوال كرتاب ك عي ورعيس يكى مجه جاتا بكريدايك ايد شخص ہے جوشی و وق کا حال ہے اور علم میں اپنا کی حصر صرور رکھنا ہے اور اس و ت کا خوابش مند ہے کہ اپنے ناقص علم کو بوراکر سے لبذاءی کے سوال کو نصف علم کبنا موروں

وسلَّم يُّ لكن دِين خُلُقًا وخُلِق الإسلام الحيآة (رواه مالك مرسلا ورواه اين ماحة والبيهقي في شعب الايمان على انس و اين عباس)

سرابو داؤدا كاب لادب باب من كطم عيما ح ٢٧٨. الدر حفرت زيدي الطورض الله عند كتب عن كدرسول كريم مى في المراح فروي ہروین اور ندیب میں ایک شق ہے ( ایعنی ہر ندیب وابوں میں ایک ایک صعت وخصدت ہوتی ہے جو ت کی تم مصفتوں پر غالب ورون کی ساری خصنتوں ہے علی ہوتی ہے )اوراسرم کا دوخلق حیاہے '۔اس روایت کو ما لکٹ نے بطریق رسار تقل کیا ہے ( کیونکہ زید سی لی تیس میں بلکہ تا بھی میں نیز ابن ماجہ اور شعب اوا بمان شی میں آتی نے اس روایت کو معترت الس رض الشعبة اور حضرت ابن عوس رضى الشعنهما كفل كيائي" -

## حيا كى تعريف وفضيلت:

يهان" حياء" ہے اس چيز جي شرم وحيا كرنا مراد ہے جس جي جي کرنا مشروع ہے چنا نیے جن چیز وں میں شرم وحیا وکرنے کی اجازت ٹیس ہے جیسے تعلیم ویڈ رایس امر بالمعروف ونهي مُن ممكر 'او ليَحْي حق كالحكم وينا' خورجق كوا دا كرنا اور كواي دينا وغيره وغيرة ان ش شرم وحيا كرنے كى كوئى نغيلت نبيس ہے۔

حدیث کا ریاده مفہوم بظاہر سامعوم ہوتا ہے کہ ہردین کے لوگول پر کوئی شاکوئی وصف وحصلت مالب رہتی ہے چنا تیجہ ال اسل مریز جس طبعی وصف کو غالب قرار دیا حمی ے وہ دیے وہ ہاور ہاو حور یک دیے بھی ال اوصاف اخصائل بیس ہے ہے جو ترام اویان و مذہب کے بوگوں بین مشتر کے طور پر پائی جاتی میں کیکن ای وصف میں وکو خاص طور پر ہل اسلام ہے غالب کیا گیا ہے اور دوسرے مڈر بہب کے وگوں بیس اس جو ہر کو بہت کم

منانى دُلهي چَرَقِينَةُ چَرَقِينَةً عِرَقِينَةً عِرَقِينَةً عِرَقِينَةً عِرَقِينَةً عِرَقِينَةً عِرَقِينَةً ع ہوگا۔ اس کے برخل ف جو تھی بغیر سوے سمجھے اور خروب انداز میں سوال کرتا ہے وہ اینا ای سودل کے ذریعہ بینے نقصان عقل د کیال اور جماعت پر دیست کرتا ہے۔ اس كى مثال يس،س واقدكويش كياج سكتاب كدايك مرتبه حفرت ادم يويوسف نے بى على جس مين اين ويك ش كروكومسل خاموش يفي يوع ويك ووس عومايدك يه ب عيون كى جائے والى وق على سے كوئى تبارى تحقيد على شدة عند كوئى مسكة تهيل مشكل معلوم يور يا بوتواس كي يار عالى بع يهد لينا شرمانانيس كونك كى حل طلب بات من سوال كرف عدر ماناهم عدية ركت بوس وقت حفرت الام يو يوسف روزہ کی تعریف میں گفتگو فرمار ہے تھے چنانچہ جب نہوں نے فرم یہ کدروز وصح ہے شروع ہوتا ہے ور فروب آفاب تک رہاہے توای شاگرو نے سواں کی کد حفرت اگر آفت بغروب ای شاموتو پھرروز و كب تك رب كا؟ حفرت الم يو يوسف نے

حاصل مید کدموال کی توعیت اور سوال کرنے کا اندار سوال کرنے والے کی مخضیت وجامت پرید است خودول سے کرج ہے اور اس کے سوال کی روشن میں ساعدارہ تكالنامشكل مبيس موتاك يرفيص بالكل اى جائل بها علم سه بكهم وكارركا باجر محض میں علم دعقل کی رہ تن ہوگ س کا سوال بھی جا مانداور جا قلاند ہوگا اور جو حقی ز جال موگاس كادر باتون كي طرح اس كاسوال سى جهلانداور عامياند موگا جيماك سكى نے كيا ہے جب جائل وت كرتا ہے و كد سے كى طرح معدوم ہوتا ہے اور جب چپ رہتا ہے تو ویوار کی طرح معلوم ہوتا ہے۔

(ال كا جايد ندوال ك كر الما كرچيد مواتهاراچيد رينااس كيين بهتر ب

حياءايك بهت بزى فعمت البير.

عن زيد بن طلحة عال قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ

CITY STORE STORE STORE WILL CALL

ان دونوں شی ہے جب ایک کو دور کیا جاتا ہے تو دوسرا بھی جاتا رہتا

## صحیحین میں دیاء کی بایت مروی چندا و یث

عَنْ بِي هُرِيرة عِنِ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِنَّم قَالَ الْايمانُ يَصْبُعُ أَنْ سَيْغُوْنِ شُعِبَةً وَالْحِيا، شُعْبَةً مِن الْائمَانِ

بوبريه وسنى القاعد عروايت كرسل القاسى القاعيدة ما من فرايد كراس القاعيدة من المناعدة قد المناعدة فرايد كراس القائدة كالمنائدة في المناعدة في المناعدة في الله عليه وسنلم الايمال بصغ وسنطول الله والمناعدة في الله في الله في الله في المناطقة المناطقة الآلالي عن الطريق والحياء شعبة من الايمال

ابو ہریرہ رضی اللہ اللہ عندے رویت ہے کہ رسول، مدسل اللہ عند و آک وسم نے ارشاوفر میں ایمان کی ستر پر کئی یاس ٹھ پر کی شاخیل ہیں ال سب میں افضل لا إلله الله کہنا ہے اور اولی ان سب میں راہ میں سے موڈی چیز کا بٹانا ہے اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔

عن سالِم عن ابِيهِ الله سَمِعُ النَّبِي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجُلُا يعمُ الْمَاهُ عليه وسلَّم رجُلُا يعمُ الْمَاهُ فِي الْحَيَّآءِ فَقَالَ الْحَيَّآءُ مِنَ الْإِيْمَان. ما أم نَ ابِحْ بِبِ عبدالله بن عرِّ عدد يت كيارور الله كارَّرُ مَ مَ مَ مَ مَ الْكِيْرُ مَ مَ مَ اللهِ عَلَيْهِ الكُفْنُ بِيَ بِمَالَ كُومِيا كَ بِبِ عِنْ السِّحِت كرد بِقَى قر بايا (جانب من السِّحِت كرد باقر فر بايا (جانب من السِّحِت كرد باقر فر بايا (جانب من السِّحِت كرد باقر فر بايا (جانب من وعَنِ ابْنَ عَمَر أَنَّ النَّبِيِّ صلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ إِنَّ الْحِيآءِ وَالْإِيْمَانَ قُرنَاءُ خِمِيْعًا فَإِنَّا رُفِع احْدَبُمَا رُفِع الْحَدِبُمَا رُفِع الْحَدِبُمَا رُفِع الْحَدُبُمَا تَبَعُهُ الْاحْرُ الْاَحْرُ الْمُلِبَ أَحَدُبُمَا تَبَعُهُ الْاحْرُ (رواه البيهقي في شَعْبِ الايمان)

'' در حضرت این عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ بی کر یم کا فیزا نے فر ماید حیار وراید ہے کہ بی کر یم کا فیزا نے فر ماید حیار وراید ن کوایک دوسر سے کے ساتھ کی کیا عمل ہے لیڈ جس کسی ک ن دولوں میں سے کسی ایک سے محروم کی جو تا ہے تو وہ دوسر سے سے بھی محروم رکھا جا ہے بعنی جو محصل یم ن سے محروم ربتا ہے وہ حیا ہے محروم رکھا جو تا اور جس میں جو تی اس میں ایم ن سے تر وم رکھا ہوتا اور ایک دوسری والیت میں جو تیا اور جس میں جو تیا اس میں ایم ن سے تعقول ہے ہوں ہے کہ روایت میں جو حصرت این عبال رضی اللہ عنبی سے منقول ہے ہوں ہے کہ

الله المراجعة المراجعة

عن عمران الله خصيف يُحدث عن السَّي صلّى اللّهُ عليه وسم منه عال الْحداد الانتى اللّه بحيْر عقال يُشيَرُ ابْنُ الله الحب إنّه مكْتُونَ فِي الْحِكْمَةِ اللّه منّه وقارًا ومنه سبكينة عقال عمران أحدَل عن رُسُول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وتُحدَثِينَ عن صُخفل

ار الراب الشعبين صديت الاستراب المراب الشعبي الشعبي الشعبي الشعبي الشعبي الشعبي الشعبي الشعبي المراب المسترى المشير المن العب الحالات المراب المسترى المسترى المسترى العب المحل المراب المستري المستراب المراب المستراب ال

رائی ، یت یل سکد یوں یل ہے دواور کی روایت یل ہے وردوس کی روایت یل ہے کہ دیا ہے کہ سے است کی جا کہ جی است کی ہے کہ دیا ہے کہ د

مالى دائى الموقعة الم

ے جیے اخل ق حدر یا منت ہے حاصل ہوتے ہیں ور کھی خلق ہوتی ہیں دی ہے گئی دو یہ ان منتا ہوتے ہیں ور کھی خلق ہوتی ہوتا ہے کہ اور نیت ور الم کی طرف تو دہ یہاں میں ہے ورد اسرے بید کہ حیا نیک کام کرتی ہوتا ہے کہ اور گئا ہوں ہے ہار کھی ہیں ہوتی اس کے جوفر ما، کہ جیایا لکل فیر ہے اور نہیں ہوتی اس ہے گرفیر ہتو اس میں ہا دیکال ہوتا ہے کہ منظن وقت دیا گئی وجہ ہے نہاں تی ہا اس کی حقوق تلف ہوج تے ہیں تو فیر کہی کام کرتا ہے اور بھی دیا کی وجہ ہے اس کے حقوق تلف ہوج تے ہیں تو فیر منظن کی تا ہے اور بھی دیا کہ اس کے حقوق تلف ہوج تے ہیں تو فیر منظن کو تا ہے اور بھی دیا کہ سے کہ یہ دیا تھی ہو ہے میں تو فیر منظن کو تا ہے اس کا جواب میں ہے کہ یہ دیا تھی ہو ہو بری ہات ہے رو کئی ہے اس کو حقوق کی اس کی حقوق کی ہے سے دو کئی ہے اس کی حقوق کی اس کی حقوق کی ہے سے دو کئی ہے اور کھی بات کی طرف بواتی ہے اور کئی حقد ر کے حق میں قصور کرنے ہے منظ کرتی ہے ۔ ( تو وی کہ)

## بيو يوں كابات به بات غيرت كھانا تباي كا پيش فيمه.

وعن من سعيد الله عليه وسلّم حطيبًا بعد العصرفل بدع شيئًا صلّى الله عليه وسلّم حطيبًا بعد العصرفل يدع شيئًا يكول الله عليه وسلّم حطيبًا بعد العصرفل يدع شيئًا يكول الله قيم الشاعة الأَدكرة حوظة مَن حفظة وتسية من سبية وكان فيما قال ان التُنيا خلوة خَضِرةً وَإِنَّ الله مُستحبعُكُم فيها فناظركيف تغمنُون الا فيثقوا الدُنيا وانقوا البُسآ، وَدكرا أَنَّ لِكُلَ عادر لواءً يوم القيمة بعدر عاربه عن الدُنيا ولا غذراكبرس عدر امير لُعامَّة يُعرلُ عاربه عند امير لُعامَّة يُعرلُ لوآئة عند اسبته قال ولا غذراكبرس عدر امير لُعامَّة يُعرلُ لوآئة عند اسبته قال ولا يَمنعنُ احدُ مِنكُم بِيبةُ النّاس ان يُعير امي مُنكر ان يُعير

مثالي ذلهن فالملك المالية المالية المالية المالية المالية

میعنی حیاست منع کر ) حیادیمان می داخل ہے۔

عن عمْر لِ أَبْنِ خُصِينِ يُحِدِثُ عِنِ الْنُبِيِّ صِلِّي اللَّهُ عِلِيْهِ وسنم له قال الحد الالاتي الله بحير فعال بُشيئرُ ابْنُ كعب أنَّهُ مَكُنُوبٌ فِي الحَكُمةِ أَنْ مِنْهُ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِينَةُ حقال عمرانُ أحدَثُك عن رَسْنُولِ اللَّهِ صِنْلَى اللَّهُ عليهِ وسيم وتحذثين عن صحوب

الم أن أن حميل جديث بيول كري عني كدر مول الشعلي التدهيبية ومرومهم ے فرمان میں سے تبین مونی علی بعدی۔ بیٹیر بن کعب نے کہا حکست کی الله وي على أحد بكر حوالل عدد قار موتا باور حياس سكند موتا بهد مران نے کہا میں تو بھے مردول الشملي الشاعليد والدوسلم كى حديث ميان كرتا بول الرواع كالول كي الحل يون كرتا بي

ادر کیارہ بت عل ایک حیالیدن علی ہے وردوسری روایت عل ہے کہ حیا سے سی من مربع فی کے ایک رہ سے ایس ہے کے جیا اگل فیر سے داخدی سے با كري وراستي ووفر باحيات سند الشي بين اور حيواندان كي توت حيات المياتوجس المسل والمساس عف او حيات أن عدى كوهيا بموتى إلى عبيد فداوى في كماكم مي التارية وكيل من بي تقدور من ي الركرة بي سيخي الله ك ١٠٠١ ما عند من يي الله على المراك والمالية والمالية المولى على المالية المالية من لص من من من من من المنت وراي المنا ورعد لت ويجرم عفت كاديب شعيد عداد الم الى مسكويات كالما المال والمال كوي المركام كالمرق التي المساورة مک جا، ے اور دائے ہے یہ بین کا ت ۔ قاضی عیاض نے کہا جاتھ یک فاتی صفت ہے والم ال کوالیوں جل میں اس کیا ال اے کہ مجمی جنا پہلا ہوتی ہے۔ ریاضت ورکسیا

مثالى دُلهن بالمُولِة بالمُولِة بالمُولِة بالمُولِة بالمُولِة بالمُولِة بالمُولِة بالمُولِة بالمُولِة بالمُولِة

ے جیسے اخل ق مستہ یاضت ہے حاصل ہوتے ہیں اور تھی ضفتی ہوتی ہے بیکن میا کا ستعى بالقانون شرع كےمو فق عمّاج ہوتا ہےكب ورنيت ورعلم كي طرف تؤ دوايدان میں ہے ورود مرے بیرکد حمیا کیک کام کراتی ہے ورگز ہوں سے بار رکھتی ہے لیکن بیہ جوفر ما یا کہ حدید ہا اکل قیر ہے اور شہیں ہوتی اس نے گرفیر متو اس میں میں میں شکار ہو ہا ہے کہ بطل دانت دي كي وه ي أمال حق و ت كيفي مدرك ج ٢ ب ور مر بالمعروف اور كرمن المقررك راج ورمى حوى وجدال كوفق كان او التي التي توفير محض کیونکر ہوئی۔ اس کا جواب ہے ہے کہ یہ دیو نتیل ہے بیاتی بخور ورٹا تو فی ہے س کو حیا عصول نے مجارا کہا ہے میکن تقیقاً میاس خل کانام ہے جو بری بات سے روکتی ہے ور چی بات کی طرف بواتی ہے اور کسی حقد رے حق بیل تصور کرنے ہے منع کرتی ہے اورجنيد كاقول إس يردلالت كرتاب\_(نووي)

## بيو يول كا بات به بات غيرت كھانا تا ہى كا بيش خيمه:

وعن ابني سبعيدِ ارْلُخُدُرِي قالْ قَام قِيْنَا رِسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم خَولَيْهُ بغد العصْرِقلَمُ يدعُ شَيئًا يكُوْنُ الى قِيامِ السَّاعِةِ اللَّادَكَرِةَ حُفِظةً مِنْ حُفِظةً وبسِيةً مِن سِبِيةَ وَكَانَ فِيمَا قَانَ إِنَّ الدُّنْيَا خُلُوةٌ خَصِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهُ مُستحلِعكُمُ فِيُهَا فَنَاظِرُهَيْفَ تَعْمَلُونَ أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا واتَّقُوا البِّسَآء وَنُكَرًا أَنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَآءٌ يُؤمُّ الْقِيامَةِ بِقَدُر عَدْرِيهِ فِي الدُّنْيَا وَلَا عَدُراكُبرُمِنَ عَارِ امِيْرَالْعَآمَّة يُغُرِلُ بو أَنَّهُ عَنْدُ إِسْنِهِ قَالِ وَلاَيْشِعِنَّ أَحِدُ مِّنكُمْ بِيبُّ النَّاسِ انْ يْقُون بحثى ادا علِمة وفِي روايةِ انْ رأى مَنْكُرُا انْ يُعيّر

میں سے بعض وہ میں حن کو کافر پیدا کیا جاتا ہے جو کفری کی حالت میں (ساری عمر) گزارتے بی ان کا خاتمہ کفریر ہوتا ہے اور ب بی ہے بعض وو بیل جن کو کافر پید کیا جاتا ہے وو کفری کی صاب میں (ساری عمر) محرّ رقے میں لیکن ان کا خاتمہ ایس پر ہوتا ہے"۔ حضرت بوسعید رضی للدعند كہتے میں كد (اس موقع ير )حضور مُناتِيَةِ الله عند كہتے ميں كد (اس موقع ير )حضور مُناتِيَةِ الله عند كهت مجى ذكركيا كينا تجا آب كالتيز نے فرويا "اجتل " وي بہت جد فضب ناك ہو جاتے ہیں لیکس ن کا غضب وغصہ جد ی ختم مجی ہوج تا ہے ( عنی چھ وگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ذرای بات پرجند ہی غمہ میا تا ہے لیکن ان كا فصر جنتى تيزى ك ساتھ ب ى تيزى ك ساتھ فروجى جو جاتا ہے) چٹانچے ان دولوں بھی ہے ہر لیک دوسرے کا بدب بن جاتا ہے ( لیتنی جدر عمد تا يرى خصلت ب اورغمد كاجد وت ربنا اليمي خصلت ب البدا جس مخض میں بدا ولو باحصتیں ہوں تو ان میں سے جوخصلت المجھی ہے وہ يرى خصدت كى مكافات كرديق ب ترحرح سيد يديين ووفحض درتو مدح وخسين كالمتحق بوتا ہے اور نہ برائی كامستو جب ٰ بك دونو ب خصلتو ب كا حال ہونے کی وجہ سے بین ٹین رہتا ہے ہویں اعتبار اس کے متعلق ندید کہا ب سكن ب كدوه وكول ش بمتر حقى ب اورنديدكها باسك ب كدوه لوكول على بدر فخص ب) اور بعض وي يد جوتاب كداس كوفصد دير على تا ب اوردی سے جاتا ہے(اید فخص محی ایک مچھی فنسست رکھتے ورایک بری خسلت كداكر چيقمه كاديرين أناجها بيكن ال كادير عيا ايراب چنانجد يدا محفى بين اين اوا ب كراس وبهترين محس كها جاسكا باور

يديدترين فخض البندائم بيس بهترين لوگ و دسين حن كوخصد ديرے آتا ہاور

#### منالي ذلهر بالمولية المولية المولية المولية المولية المولية

ك سے ہوگا تا كدايك كودومرے سے شياز كر كے پيجانا جا كے بيے ال د نیا پی امر ، اور مقتدرین این سینے ساتھ کو کی بدر متی نشان رکھتے ہیں'' اور کو کی عبد شنی میر مامد کی عبد شکی ہے زیادہ بن کی نبیل کین نبی اس کا نشاں اس کی مقعد ئے قریب کھڑا کیا جائے گا ( تا کہ اس کی زیادہ انتیجت ورموائی ہو ) حضور کا تیناف به بھی فرمایا کہتم میں ہے کسی کو بھی کوئی خوف و بیت حق بات كيف سى بازندر كاجب كدوون بات سدودقف مو ( يعني كو في فخص كله حق كيني على كى كاكونى خوف وى قائد كر بيالك س كويرهد كيم ) بإل اس كى وجد ع جان جائے كا خوف جوتو معدوري باورايك اور روايت بي س جكر (ولا يعنص حدا معكم هيبة الباس ال يقول بحق كريجاك) یہ ہے کہ ' جب تم میں ہے کو اُن محص کمی فلاف شرع امر کو و کھے تو لوگوں کا کوئی خوف و ایب اس کوخدف شرع مرکی اصفاح وسرکولی سے بار نہ ر کھا'۔ یہ بیان کر کے ) حضرت ابوسعید خدر می اللہ عندرویزے اور کئے نگے کہ ہم نے حلاف شرع امرکو( پٹی آ کھے ہے) دیکھااور ہوگوں کے خوف سے ہم اس کے بارے میں یکی ند کید عظم۔ (اس کے بعد جعزت ابوسعيدرض القدعشات بيان كياك ) حضور فأبين أست بياسي فرمايا البيان وا م معليه السل م كي اولا ركومخلف جماعتول اورمتضاد اقتهام ومراجب ك ساتھ پیدا کی جمیا ہے چنانچے ان میں ہے بعض وہ میں جن کومؤمن پیدا کی جاتا ہے جو (س تیزے لے کرآ فرعر تک کویا ساری عمر ) ایسان کی صاحت يل (ماري عر) زندور يخ بيل اورايان اي يران كا خاتر بوتا باور ان میں سے بعض وہ بیں جن کومؤمن پیدا کیا جاتا ہے وہ ایمان عل کی صالت يل ( ماري عمر ) ريح ين ليكن ان كا عاتم كفرير بوتا ب وران

وقت الاسمن جس طرح آئ کے دن کا قریب قریب پر حصر گز ریکا ہے سب بہت قلیل حرصہ باتی رہ کھاہے''۔ (ترزی) البید دنیا بوی شیرین اور بری بجری ہے'' کا مطلب سے ہے کہ میدونیا اپنے

باتی رو کیا ہے کہ آئ کے ون کے گزارے ہوئے حصر کی بہ سبت یہ سخری

متعلقات کے ساتھ بظاہر س لدر مذت آمیر ارخوش ان ہے کے محص ظاہر کی حالت پر استجہ ہا ہے وہ ہے ہوگوں کو جبی طور پر اس سے بہت منا سبت اور س کی طرف میال ب اوقاعے اور ن کی آنکھوں میں اس کی حقیقت نہا ہے وکش میں سر معلوم ہوتی ہے!

العن حد الله يركب إن كدانان م ب كرايك جوچي وم ونارك بوتي الجاد دايل

نا پاری کی وجہ سے زیادہ مدے میں اخبر تی بنگ صد مان رسی سے س او وہ وگ

مالى ذلهى المتحقيقة المتحقيقة المتحققة المتحققة المتحققة المتحققة المتحققة المتحققة المتحققة المتحققة المتحققة

چدد و م ب تا سند است کم عل سے مراس فعل دو سے حس او صد فعد تا الما الما يقل مصر جات " الراس ك بعد ) مشور ي تينا الم الم مصريد بي ( يعي ايد كام يركروس بصحب يديم علي بي معلي بي كرعمد ے مد کی پاور آلو اوراس حسائ ہے کا ( کیونک وہ غصر این موم کے قلب يرايد ان ١٠٠٠ الاروات ( على خدة ال ك تكاره كي طرح فرارت فریز و دحدت دمیه رکھتا ہے جونٹس کی انگیائھی میں اوجو ہے ورجب عَلَيْ الله المعالمة في المعالم في المعاورة في قلب إ منا سے آ جاتی ہے او منس ایا تھ و کرے ہے جاتا رہتی ہے مس کا تھے۔ وبھی جور ڈا تا ہے ) یا تم نام و کمنے که ( جب کوئی محص عضب ماک وتا ے تو) ان کا اور اکس چوں جاتی میں دور مسلمین سرائے ہوجاتی ہیں ( یعنی پیرچی بر اواصل ای عسر کی حررت فریر پیداور یمار سے علیظ کے الصح والربوتي بين أس مرس تضب ماك فيص كالفابر كويواس ك باطن كا على موتا ب ) بدا إب أن فحص يا محسول كر عد اب عصر يدى یوبتا ہے واس کو چاہے کہ ووٹورا پہلو پریٹ جائے ور مین سے چٹ چال او حسور مالله ف تر من كالهي و مركي ( يعني قر من قر صدر ور قرض فواه ك عول و تس مؤلكي يون يه) چنا فجيرة ب النظامية فره يوك ا تم یک سے بھی آدی اید جوٹا ہے کیا ہ ( آرض کی ) دوا لیگ میں قر جیما رہتا ہے بیکن پن قرنش وصول کرنے ہیں گئی کرتا ہے ( یعنی اگر اس پرکسی کا قرض موتات و الرود الرب تين مدا كي معامد اور خولي كا ثورت ديتا ب يكن جب ال كا قرض لى يرجونا بإلى الله الى كوقر على وارس ومول كرف منالى دُلهر مُلْآلِينَةُ عِلَيْنَةُ عِلَيْنَةً اللهِ الله

کہ میں والیہ چیز ماں ودوات جمع کرنے کی حرص اور وین کوزیادہ سے زیادہ حاصل سرے

ہے استفر تی میں جتل کرو ہے جس کی اجہ ہے تم علم وشکل کی روہ ہے وار ہوجاؤ۔
'' میر عامیہ' سے مراو محصی ہے بیٹی وہ تحقی جومسلی تول کے میں ماہ ہے اور ان
کے ملک وشہر پر غالب و تحکر ان ہو گیا ہواور عام و گوں نے اریا ہ حل و عقد لیسی علی ،
اور دانشوران یہ ماند کی رائے ومشورہ کے بغیر اس محقی کوامیرو جا کم تسبیم کر میا ہواور اس
کے جامی و عددگا رہول ۔

اور حصرت برسعيد منى الله عنه كارونا الساس كى بناير تق كه بم ي كليد حق كنے كالمديش كا مرتب كورك كرديا جواداتى الدوه يدك برحال يل حق بات کہی جائے خواہ س کی یادوش میں جان ہی کیوں ندوی پڑے اٹھ ہر ہے کہ ان کا سے حد س محض اس کے کمال ایمان اور دین سے تنبی شدت احتیاط پیمی تھی ورند حقیقت سے ہے کہ اس مرجہ کور کے کرنے اسلامی تعلیمات کے قطعا خل ف نبیس تھ بندان احادیث برعمل کرنے کی بنا و برتق جن سے واضح ہوتا ہے کدائل میں نہ کے شعف و مضحلال کے ر ماندیں اور عجز و ب بی کی صورت میں کلمان کئے سے سکوت اختیار کرنا جائز ہے بشرطیکہ س کی وجہ ہے جان و ماں اور آبر و کی ہاد کت ونقصان کا خوف ہو\* س ہے سے یات فدہر جوئی کے جب اسدم کے ابتدائی زمان میں اکابرسی کے امرام جیسے تظیم انسان کو جودین کے ہارے میں انتہائی سحت ومصبوط تھے اور جویقین وسعرفت کی اواب ہے پوری طرح مادا مال تھے گروہ اس وصف ومرتبہ کے باوج ڈاٹل باطل جیسے پزیدوجی ٹ مناک وغیرہ کے خوف سے ظہار حق کی قدرت نیس رکھتے ہتے تو ہم جیسے مسب نوں ك بارے يس كيا كها جو سكن ہے جو وال ايمان كا انتها كي ضعف و الشحد ب كار وائد ہ ہے کے بوتے ہیں حن میں پاکمل علاما ورا بیما فی جرآت و میٹار رکھنے والے راہبر کم میں جو ر یا کار مث کی وصوفیا و کی کثرت رکھتے ہیں اور جن پر کشر نظام مرا ہ و تھی ومسلط ہیں! لبَدَ، ان مِن كُوني شك نبير كديه زيان صبر الحمل رند غضاء اورسكوت ويكسوني عقيار

CTITY STATE STATE STATE STATE CTITY

خطروات یعنی سنر بیر اور ترکار بیر سے مش بہت دیتے ہوئے ' خطراء کہتے ہیں۔
بہر حال حدیث کے سی جملے بی دراصل اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ بید دنیا مکرو
تصح ور فیا ہری حس ولذت سے مجری ہوئی ہے کہ وگول کو پنا فی ہری نیپ ٹاپ
رکھنے و لے حسن و جمال پر فریفت کرتی ہے ور پئی جھوٹی مذات اور خواہشات کی
طرف اکر تی ہے حال کی تی م تر دیکھنی اور تیسی اور خواہشات وہوات بہت
جلد فالے گھاٹ اتر جاتی ہیں۔

" للد تعالی نے تہیں ہی و نیا ہی حیف بنایا ہے" کا مطلب ہے کہ ہی و نیا ہی تہیں ہو ہی و والت صصل ہے اس کے بارے ہی تم اس حقیقت کو جان او کہ اس میں تہیں ہو ہی و والت صصل ہے اس کے بارے ہیں تم اس حقیقت کو جان او کہ اس و و وست کے تم حقیق ، لکہ ایس ہو بلکہ حقیق ، لک اللہ تعالی ہے اور تم صرف اس کے خرج و الصرف میں خلیفہ ور وکیل کی حیثیت رکھتے ہو۔ یا ہے کہ للہ تات کی نے تہیں ان او کو ان کا خلیفہ قرر دو برہے جو تم ہے پہلے اس ایو ہی شخصا و راان کے اسواں و جانباد کو تم رکی ہیر دگی ہیں وے و یا للہ کے تم او اس و اسواں و طاک کے بارے میں کیا طرح تیم ان احوال و ایک اور ان کے بارے میں کیا طرح تیم والی کے احوال و انہا میں کی طرح تیم و کی تر تے ہو وران کے تم و دران کے جو دران کے جو دران کے جو دران کے جو دران کے جوڑے ہو دران کے جو دران کے جوڑے ہو ہوالی و جانبیا ویش کس طرح تیم دے کر سے ہو۔

"" تم دنیا سے بچا" کا مطاب بیرہ کہ جب تم ف دنیا کی حقیقت جان فی کدوہ قتا ہوئے و لی چیز ہے ورس کی کئی بھی شے کوکوئی ، سخکام دووام نہیں ہے تو بھراس کے بیجھے پڑتا نہ بیت نازیبا ور فیر دائش مندی کی بات ہے البند تم دنیا کواس قدر حاصل کرنے کی خواہش وکوشش ند کرو جو ضرورت و حاجت سے زیادہ ہواور ضرورت و حاجت سے نے دوہ ہواور ضرورت و حاجت سے نے دوہ ہواور ضرورت و حاجت کی وہ کہ جس ہے "برومنداند زندگی کی بقا وہ بین کی مداور آخرت جس انتہاں حاصل ہو۔ "ای طرح عور تو سے بیجا" کا مطلب ہے ہے کہ مور تو سے جس و حمال اور ایک مروفر یب وراس کی ناروا محبت و شینٹنگی کے جاس سے اب آپ کو بی و اور نارود دائے مکر وفر یب وراس کی ناروا محبت و شینٹنگی کے جاس سے اب آپ کو بی و

حالت کو اختیار کرنے کا تھم اس کئے ویا گیا ہے کہ بیا حامت نفیاتی طور پر غیر کوفر اگر نے کا محترین ڈراجہ ہے کیونک خیسہ کے وقت رش سے لگ کر بیمو پر بٹ جانا فور کی طور پر بیاحب س پیدا کرتا ہے کہ جب میر کی حقیقت س تی ہے کہ جس شی سے پیدا ہو، اور آ فر کارشی ہی جس ل جاول گاتو مجھ کو تکبر کرتا جا ہے جمعہ کس اور کلساری کی راوا فقی رکر فی جائے۔ ALL CHU THE TOTAL STATE OF A CALL

المراسة الوريقدر بقاء دلد أل من ألى شروريات كي صوب يرق عت كرية كاب-المعلق او این جن کومؤمن پیدا کیا جاتا ہے العنی ان کی پیدائش او من وال یا ہے سے بیان یا مسلم آباد کی باشہر میں بیون ہے اور اس عتب رہے ت کومومن کہا ہوتا ے۔ یہ اضامت ال سے کی جاتی ہے کہ جب کوئی فقمی پید اوتا ہے تو اس تمن کو ایج ے اس کی طرف ایمان و سے تیس کی جاتی اور بات سے کے الم اللہ کے المالیار ے یا اس سے سرور ماری و اس کے المترار سے اس کی طرف ایمان کی نبست کر دی جائے۔ ای حرح الم ایکن دورس حی کو کافرید کیا جاتا ہے مرادا وہ لگ جی جو کافر مال باب سے بیدائو تے ہیں وحل کی پیدائش کافروں کی آباد ک ور ن کے شرین ہوتی ہے۔ اس متبارے مدیث كاليا جملد س مديث كامر في تيس ہے جس ين فريايي سنية كرفل مومد يومد على الفعرة كيونك اس ارش أمر ي ( كل مودو تخ ) ك م اليه تاناك كه ويح فيض الديوش تا بده قطرى طوريم ما عدور التي قبول ارسان ستعد ، وصدحيت ركمتا بي يشطيكوني ويدمان يش به سن جوسك الم على كراستريرة الله والمعالي كرفود الى مديث كالعدال الفاظ عابواه يدود الله الله علي وووس كرت إلى - الشخر على كرفروره به الرشور في من میں کی جوشمیں ہول کی ٹی میں او عالب واکٹریت کے اعتبار سے میں ارتباعض وك يديمى موت ين جوموس بيدا وقت إلى الفرى عامت يرزندي أزارت یں الیمن رکاف آل یون بی و حالت یہ اوتا ہے ای طرح بعض وہ بیل جوکا قرید موت بین مدری حالت پر رندگی گزارت بین میکن بن کا خاتمه کفرگی حالت پر موتا ہے۔ ویل ہے کہ یودوں فشیل سے انگر شاقر و کی گئی ہوں کہ یہاں فقیقی مقصد ل بات والمسيح كرنا ہے كہ ہديت الكراي ميں اصل التبار خالف كے ہے " وربيات ندكور ولتميس بيال الراسا الم يحى جما في طور يرسمحه يس آجاتي الم " پہلور لیت جے وروین سے چٹ جائے" ضدا نے کے وقت اس

#### منالى دُلهر چَرْهُنَا عِنْهُمُنَا عُرْهُمُنَا عُرْهُمُنَا عُرْهُمُنَا عُرْهُمُنَا عُرْهُمُنَا عُرْهُمُنَا عُر

ریادہ جس کو کیا ہے۔ (بقدر صرورت) کہا جا سکتا ہے اعتوان یاد بیل افقر ، کی الفیلت اور دونوں ہے سختی اور دونوں ہے سختی العادیث اور دونوں ہے سختی العادیث و مضمون کو ایک باب بیل نقل کرتے ہیں جو فاص تعلمت ہے دہ اس طرف شارہ کریا مقعود ہے کہ کٹر انبیاء واوایا ، کی طرف حصور سائیلی کا معیار زندگی ، وربسر وقات بھی خریا ، وفقر ، کی طرح تی الینی سرکارووی الم سائیلی منوفی س زندگی افتیار کرنے وقات بھی خریا ، وفقر ، کی طرح تی الینی سرکارووی الم سائیلی منوفی س زندگی افتیار کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود پئی زندگی اس طرح بسر کرتے تھے جس طرح کوئی خریب و مادار مؤمن کی ماس تھی کرتے تھے جو خریب و نا دراد کول کا معموں سے جانے نی فریب و نا دارمؤمن کی مسئل کو ایرت کرتے تھے جو خریب و نا دارمؤمن کی مسئل کو ایرت کرتے تھے جو خریب و نا دراد کول کا معموں سے جانے نی فریب و نا دارمؤمن کی مسئلے کو ایرت کرتے تھے جو خریب و نا دراد کول کا معموں سے جانے نی فریب و نا دارمؤمن کی فضیلت کو ایرت کرتے تھے جو خریب و نا دراد کول کا معموں سے جانے نی فریب و نا دارمؤمن کی فضیلت کو ایرت کرتے تے جو خریب و نا دراد کول کا معموں سے جن جنائی خریب و نا دراد کول کا معموں سے جنائی نے خریب و نا دارمؤمن کی فضیلت کو ایرت کرتے تھے جو خریب و نا دراد کول کا معموں سے جنائی نے جو بات کا بی ہے۔

واضح رہے کداس مارے بی میں وے ختی فی اقوال میں کرمبر ورضا اختیار كرفي والدغريب ومفلس زياده فضيلت ركفتا بي شكر الرغى وخوشحاس؟ چنانج بعض حصر ت ہے کہتے ہیں کہ شکر تزاراور فنی زیاد وافضیت رکف ہے کیونکہ اس کے ہاتھ سے ا کثر وہ چیزیں عمل میں آتی ہیں جوصد قد وخیرات اور مالی آنعاق واٹیار بیٹنی زکو قاقر پانی اور کیک کاموں میں قریج کی صورت میں الشاتھ کی کرزیاد و سے ریادہ قرب ونز د کی ماصل كرنے كا دريد إلى ايز مديث يل محى النياء كى تعريف يل يول آيا ہے ك حضور الله في الله فصل الله بوابيه من يَشَما ! ( الحِي به مال و وولت الله تعالیٰ کافض ہے جس کو جا بتا ہے عطافرہ تا ہے ) وراکٹر حضرات ہفرہ تے میں ک مبركر ف والاغريب ومفلس زياد وفعيت ركحنا بيس كاليسب سے بوى وليل یمی ہے کہ خودحضور سرور کا کنات کا معیار ریدگی اغلیاء کے مطابق تبیل تھ جکہ خریاء ور مغلسول کی طرح تھا نیز س یات میں جواحادیث مقول ہوں کی ووسب بھی ت حصرات کے قوب کی دیل میں اتا ہم ہے بات محوط رہے کہ اس اختلاب اقوار کا علق ورامس مطعتی فقرا ورغنا کی حقیقت و ما بیت سے ہوراس کا اعتبار مجی وجو و کے مختلف

# معاشی تنگی کے دنوں میں نیک بیوی کا طر زعمل

الذراوجل نے اس زندگی میں بے شارر کے بھر تا رہتے ہیں اور فودی قرآن میں فرما دیا کہ میں ہوگوں کے درمیان دنوں کو پھرتا رہتا ہوں۔ آپ ویکھیں گذاگر آن آ آپ کے شوہر پیشکل دنت آ یا ہے تو بیمند انسی دبنا کی پہلے طالات اوجھے نیس شے اور اگر پہلے بھی قبین شے تو بیتین جاسے پھر بھی ایسے طالات سوافیس رہے۔ مشکل دنت گرآپ نے چند دن خوش ولی سے شوہر کاس تحدد سے ہیں تو آ کے اوجھے دفت میں دوشوہ آپ ہے کیے شار ج سے گا کی اس ج سے کھی نے کے لئے کس ستر اطی در غ کی صرورت

آ ہے ال بابت پی فرمانبردار بیوکو پکھی تھی دیتے ہیں فقراء کی فضیلت اور نبی کریم میل تین آم کی معاشی زیدگی کا بیان.

" لقراء" فقیری جمع ہے جس کے معنی بین مفلس افتان فریب اور " تعنیت" است مراد اجر و تو ب کی کثرت ہے البندا فقراء کی فعنیات کے بیان کا مطلب ال العادیت کوشل کرتا ہے جن ہے ہوگا کہ جو ہوگ اپنی فریت و، دلاس اور جی جیگئی کی العادیت کوشل کرتا ہے جن سے بیاد منتقبی کی معنی زیدگی کی مختبوں کوم مسکوں کے ساتھ جھیلتے ہیں اور تمام مشکلات کا مقابلہ تہ ہوت و کل دقاعت اور تمام مشکلات کا مقابلہ تہ ہوت و کل دقاعت الفترار کرتے ہیں اور تقدیر اللی پر رافنی وش کر رہتے ہیں س کو کتنا ریادہ اجر و تو دب مانا ہے اور و و آجر وی گئی اور جد و محمل گئی۔

ا وحضور مالینا کی من تی رمری کے سر و پر الینا کے مانے پینے وہن کان ور اسراد قامت کا دومعیار اور طور طریق ہے جوغر بدہ اور فقر او کا موتا ہے اور زیادہ ہے

چِن نیچے بعض حضرات نے ان دونوں میں فرق کیا ہے اور کہا ہے کہ ' فقیر'' کا حدق اس مخص پر ہوتا ہے جونصاب ( بیعنی اس قدر مال واسیاب ) کا ، نک شہوجس کی وہ ہے اس برز کو ج وفطر واجب به تا ہوایا اس محص کوا "فقیر" کہا جاتا ہے جوہس کے ان کی غذائي شروريات کے بقررہاں و سياب رڪتا ہواور س سے زاھر س سے پاس ور پکھ ية جويب كها مسكين "الصحص كو كهتي مين جويه صرف بيركيات ب كالا مك شاهو بلكه اس کے پاس پھی بھی شاہو بہاں تک کدوہ کیا و ن کی غدائی ضرور یات کے بقدر بھی ماں و ا سہ ب نہ رکھتا ہوا وربعض حضرات نے اس کے برتکس کہا ہے امبر حال عنوان میں جو مفظاا فقر والاستعال كيا كمياب اس فقيرا ورسكيس دونوب مرااجي-

عنَ ابِي يُرِيْرَة قَالِ قال رَسُوْلُ لِلَّهِ صِبْنِي اللَّهُ عَلِيهِ وَيَسَلُّمُ رُبُّ شُعِتَ اغْبِرَ مُدِّفُوعِ بِالْابِوابِ لَوْاقْسِمِ عَلَى الله لَايَرُهُ (رواه مسلم)

صحيح منتيم" كديد البرايات فصل بصعفاء" ح ٣٦٧٤. " حضرت ابو ہر مرہ و مشی القدعت کہتے ہیں کدر موں الند النظام نے رش وفر ہایا يهت الوك اليم ين جو (بظاهراتو) براكنده بال اور خمار آمود ( يعني نهایت خشدها راو دیریثان صورت ) نظر تنے میں جن کو ( ہوتھ یاز وات کے ذریعہ) دروازوں ہے دھکید جاتا ہے لیکن (وہ خدا کے فرویک اتنا اونی درجدر کھتے میں کہ ) حروہ ملد کے جروسہ رقتم کھا میں تو اللہ س کی فتم كويقينايورا كرك

افلاس اور خشه حالی کی فضیعت

جن کو دروازوں ہے دھکیلا جاتا ہے'' اس کا مطلب میں ہیں ہے کہ وہ بوگ وا تعناد نیا داروں کے دروازوں برجاتے این اوران کود ہا بنا سے دھکیلا جاتا ہے کیونکمہ معالى ذابين المستقبلة المستقبلة المستقبلة المستقبلة المستقبلة المستقبلة المستقبلة المستقبلة المستقبلة المستقبلة

چنانچه ایک محف کے بق میں مجھی تو عن لیعنی دولتمندی مخیر و بھلائی کا با حث بن عمق ہے اور بھی اس کا تقیر ومفلس ہوتا ہی اس کے حق میں بہتر ہوسکا ہے جیب کدایک صدیث میں فرور کیا ہے کہ جب الشاق کی اپنے بندہ پر میر بان ہوتا ہے قواس کو وہی چیز ویتا ہے جو س کے حق میں صلاح وفودح کا ذریعہ ہوتی ہے۔ خواہ فقر ہو یا فتا ورخواہ صحت ہویا تندری ایمی محم (کماننگ ف وجوه کی بناء پر ایک ہی چیز بھی افض ہوسکتی ہے اور ممی مفضول ) ان تمام صفات کا ہے جوالیک دومرے کی مندین ۔

حضرت فی امث کے مید کی الدین عبدالقادر جیل کی کے بارے میں مفول ہے کہ مى نے ان سے پوچھا كمركر في والاسفاس بہتر ہے يا شكر كر ارد والمند؟ تو انہول نے فر مایا کے شکر گزار فقیر دونوں سے بہتر ہے۔ انہوں نے اس جو ب کے ذریعہ گویا فقروافلاس کی نشیلت کی طرف اشار وفر ، یا که نقروافلاس در حقیقت ایک نمت ہے که ال پرشکر گزار ہونا چاہیے ند کدوہ معیبت ویلا ہے جس پرمبر کیا جائے کے عارف ریانی اورولی اللہ حضرت عبدانو ہا ب متی اپنے اللہ است میں فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے جب تک ہم سے نقرو فلاس کی فضیعت کا قرارواعتراف نہیں کرایااس وقت تك بمين بيعت تين كيا" چنانچ فراي كداس طرح كهو العقو افصل من الغناء ( فقرو فلاس عنا سے بہتر ہے) جب ہم نے اس بات کود ہرایا تب نہول نے ہورا باتحداسية باتحدين ليادر بميل مريدكيا-

ال موقع براي بات كو بهي جان ليما جا بي كم صداح شريعت بين" فقير" كاده مقبوم مرادتیم جوتا جوی م طور پرمعروف ہے لین گداگر بھکاری اور منگ کیکاس عظ ے مرادوہ فخص ہوتا ہے جس کو عرف عام میں " نحر یب دمندس کہا جاتا ہے اور جو مال و اسباب سے تھی وست ہوتا ہے اسلام کی مذہبی کتابوں اور احکام وسر کل میں ایسے مختص کے لئے عام طور پر دولفظ استعمال ہوتے ہیں ایک تو '' نقیر'' دوسرے' مسکین''

مالى ذلهر بالآلوية بالآلوية بالآلوية الآلوية الآلوية

گر حقیقت بیل الشانقالی کے زور یک ان کا مرسر اس بنند اور اس بی بارہ ا بیل ان کی عزت دمقیو ایت آل باوہ ہے کہ سروہ کی بات پر حتم کس سیسیل تو اشداق کی ان کو مچا کرتا ہے اور ان کی حتم پوری کرتا ہے بیٹی وہ بات پوری بوگر رہتی ہے۔

قریبی رشند دا رول کی دولت د کھیے کرشو ہر کوشاہ کا مول پرمت ابھار ہے

وَعَنَّ أَبِي ثُرِيْرَةً قَالٌ قَالٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغْبِطُنَّ فَاجِرًا بِنِعْمَةٍ فَرِنْكَ لَاتَدُرِي مَايُولاقٍ بَعْد موت نَ ل عبد الله و دلاً لا يَمُونُ يَعْبِي النَّانُ

(رواه هي شرح السنة)

مسجمه سجوا أياسا يمح المبيران

لوگول کی دونت پر ظرر کھ کر کڑھتی شد ہے

ا كيدار ، قاتل سيدا في اللهن الشقال من الدوف ق ك عندا كيداري

منالى ذابى عادمية عادمية عادمية المنالية

جوہوگ خدا کے نئے وہا کی خاہری زینت وائز سے کی چیروں سے دور رہے ہیں ال ك در ي على ياتسور كى جيل بوسك كدوه كوكى ايد كام كري ك جمل سعة دس الله الله المراح أبلك س جمله عدم ويدب كداوياء الله كي روحه في عظمتون كارار ان كي شکت حال یک پوتیده موتا ہے درال کا خاہر ان کے باطن کا اس صفحہ سر پوتی ہوتا ہے کہ اگر بالفرض ووکس کے گھر جانا جو میں تو ہوگوں کی نظر میں ت کی کوئی فقد رومنوست شاہ نے کی وجہ سے ان کوروازہ کی پرروک دیا جائے مکان بلس واعل شاہوئے دیا جے ور قدیم ہے کہ جب وہ درو زوں سے دھکیلے جا سکتے ہیں تو ان کو مجسوں اور محفلوں میں آئے سے بطریق ولی و کاج سکتاہے اور اس میں تھم مید ہے کہ مند تعالی مید نہیں جات کہ ال کی حقیقت لوگوں پر فہ ہر ہواور وہ ایسی جالت میں۔ ہیں جس سے لوگ ان کی طرف ماکل و ملتفت ہوں تا کہ ان کو اہتد تھ کی سے سواکسی اور سے کو کی انس و رغبت شروم چی مقیقت بیل مغرتی لی این پاک تفس بیندو ب کو دی د روب و رکا مول ك روازون يركفز ، باوران كرام مال ككاف يين ي كفوظ ركمتاب جیما کہ کونی شخص ہے مریش کومصر آب و ہوا اور نقصات دہ غذاؤں سے بی نے ک كوشش كرتاب اچنانچ وولوگ بي مولى كرد كاده اوركى درواز ي ح ضرى تين وية اوريخ كال ستفتاء اوري نيازى كى وجد اين پرورو كاريخ ملاده كى دوم ع كية كم القريس بحيلات

اوراگر وہ نقد پرتم کھائیں۔ انخ کا مطلب یہ ہے کہ گر وہ مد پر اعتاد کر کے اور س کی تم کھی کرید کہد ویں کہ القد تق کی فدار س کی تم کھی کرید کہد ویں کہ القد تق کی فدار س کی تم کو ہو کہ تا ہے یہ یں طور کہ ن فد رکام نہیں کرتا ہے یہ یں طور کہ ن کے کہنے کے مطابق اس کام کو کرتا ہے یہ نہیں کرتا جیس کہ باب مدیت میں اس کے محق تق ایک دوایت گڑ چکی ہے! حاصل ہے کہ وہ وگ گر چرا پی میں اس کے محق تق ایک دوایت گڑ چکی ہے! حاصل ہے کہ وہ وگ گر چرا پی

مدلی دلیس المستقد الم

عن عبد لله بن عفره قال قان رسُولُ الله صنّى لله عليّه وسلّم الدُّنيا سخِنُ الْمؤْمِن وسعد وما قارق الدُّنيا فارق الشِخِن والسُّنَّة

حمدين حس العسب

"اور حضرت عبد الله بن قرورضی الله عنی کتب بین که رسال مریم مرابع الله عنی . رشاد فره یا." مید نیا! مؤسمن کے لئے قید خاندا ورقحد ہے جب وومؤمن و نیا سے رخصت ہوتا ہے تو ( گویا) تید خاندا ورقحط سے نجات یا تا ہے "۔

#### نيك زن وشوك لئے توبيد أن بي تيد فاند:

قید ف نداہ رقمہ کا مصب یہ ہے کہ مؤس یہاں جیشاطر ن طراح کا گانی کا اللہ مؤس ہے۔ کا مؤسل میں میں اوقات مرتا ہے ورا اس مؤسن کو اللہ مؤسن کے اللہ مؤسن کو اللہ مؤسن کے اللہ کے اللہ مؤسن کے اللہ مؤسن کے اللہ مؤسن کے اللہ مؤسن کے اللہ کے اللہ مؤسن کے اللہ مؤ

اور جَهَل اوقات مؤمن كائل عن يرسب جِيرِين بَعْ عَوْمِ لَى عِن ـ عن قتادة بن النَّعُمَانِ أَنَّ رَسُوْلُ اللَّه ضلُّى اللَّه عليّه وسلَّم قب ادا أُحبَ الله عبدًا حمه الدُّسيا كُما مطلُّ حدُكُم يخمى سقيمة لُماً ،

جن کوخدا اپنامحبوب بنان حیا بتا ہے ان کودینی وی مال ودولت ہے

بحاتا ہے:

مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہارا کوئی عزیر و متعلق جب سمی ایسے مرض علی جات

مثالى دُهِن ﴿ وَمُعَلِيدُ مِنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ

## ال کی کی درحقیقت بردی اعمت ہے:

ا ''نشنا' ہے مر ویت نفر و شرک اور کی ہوں میں گرفتار ہوتا کی لم و چاہر و کوں کا ا بسے کا میں مجبور کرنا جواسل می عقد کرو تعلیمات کے خواف موں اور سے حال ت ہے وو بیار ہونا جس ہے دیں وآخرے کی رمدگی مجروت ہوتی ہو! حقیقت تو یہ ہے کہ رندگ اور زندہ رہیئے کی تمیا تو ای صورت میں حوب ہے جب کے خدا ورحدا کے رسوں کی اطاعت وقر با تبرداری کی طاعت طاعات و میادات کی تو این ممل رہے راوستاتیم یے ایت قدی تھیب ہواور مب سے بڑھ کر ہے کہ اس والا سے ایما ب کی مدائل کے ساتھ رحصت ہوا اگریہ چیزیں حاصل شہوں اور بیان کی سامتی غیرب شہوتی مجربیہ زمد گی کس کام کی ج فل م و جابر ما گول کی طرف سے جبرو آبر او کی صورت ایس کر جدول یمان عقیدو پر قائم رہے تکرز بات سے ایک بات کا اد ہوٹا کہ حو یماں وعقیدہ ک مناسب ولائق نہیں ہے یہ بھی ایک افتدائی ہے ابال اس فقد کا تعلق کسی ورطرت کے و نیاوی اجلاء ومصائب نده کی کی فیتوں اور نفس کی مشتنت و شد کد سے ہوتو ک صورت میں زندگی ہے تفریت اور مہات کی آمنا درست نہیں ہوگی کیونکہ ایہ فتند گرنا ہوں کے کفار داور اخروی درجات کی بیندی در نعت کا سبب ہوتا ہے۔

وَقِيَّةُ الْعَالَ الْمُلَّ بِنْعِسَانِ كَا مَطَلِب يہ اللہ وَ وَالله كَا وَ وَالله كَا مَلَ الله وَ وَالله كَ ہے جیرز اور برمسی ن کے لیے بہتر ہے۔ نہذا جومس ن نگ است وغریب ہوائی کو خوش ہونا چاہے کہ نذاتی لی نے بہتر کے اللہ واولت کی فراہ بی ہے ہی کر گویہ آخرت کے حساب وعذا ب ہے بچاہ ہے اے اور ظاہر ہے کہ اللہ ویا جس غریب و ناو رکی کی وجہ ہے جو شختی ساور پر بیٹانیا ہی برو شت کرتا پڑی بیل وہ ن شختیوں ور حول کیوں ہے کہیں کم ورآس ن تر بیل جو ہاں و دوالت کی فراو نی کے ایا ہی کی وجہ ہے آئرت بیل بیش کر ایس کی وجہ ہے گئیں گی ۔

حظت شفط عبد لحق و بلوی نے اس موقع پر بیری حکمت آمیز یات کی ہے اتبوں

منالى دائس شركي المنافقة المنا

ا ہو ہے جس میں پانی کا استعمال شخصان پہنچا تا ہے جیسے سنتھا ، اور ضعف معدو وجہ ہواور تہمیں اس کی رندگی ہیں رک ہوتی ہوتی ہوکہ وجہ ہواور تہمیں اس کی رندگی ہیں رک ہوتی ہوتی تم اس بات کی پوری کوشش کرتے ہو کہ وہ مربط ہانی ہوتی ہوئی ہے جلد جمکنا رہو۔ اس طرح استدی کی بیٹ ہوتی کے استعمال ہے دور رہا تا کو حصت کے بیٹ درج سے پر پہنچا نا جا ہتا استدی کی درجات کے بیٹ درجات ہو سی کے سے دور رکھتا ہے جو سی کے اس و در ایوا کی ماں و و و سے جا و و مشعب اور س ہر چیز ہے دور رکھتا ہے جو سی کے اس و درخات و کم کرنے کا سبب ہے۔

تحکیم الامت مورنا، شرف عی تی نوی نے بھی سی طرح کی بات کمی ہوادلکس ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے و دیووی ال وجاہ وریبال کی کوئی ایک چیزشیں دیتا جو اس ن این واخر ، کی رندگی کی رینت و تو لی کود شد رکرو ہے تا کہ اس کا دل و نیا وروی کی چیز وں کی محب و تو بھ کے مرض میں بھالا ند ہو۔

وعن مخفود بن ليب ان النبى صلّى الله عليه وسلّم قال استان يكربُهم ابن ادم يكردُ المؤت والمؤت خيرٌ للمؤمدين من المسة ويحردُ قِلّة المال وقلّة لُعَالِ اقلُ للمساب (رواه احمد

دحمدين حبل المسان

 ことの がのからの 大田田 大田田 大田田田 人にはいい

ذات رساست سن تایم سے عبت کا دعوی رکھتے ہو تو فقر و فاق کی زندگی

اختياركر و

تجھاف" کے معی میں اپ ہرا اور پاکھ سے آئی جھوں کو کہتے ہیں جو میدان

یک جی ہم ہم کی کھوڑے یہ ہی جی ہے تا کہ سی قبہم رفہی دو نے ہے ہی جی رہے جیا

کر رہ اسوار ہائی کے قبہم کو تیز و واللو روغیہ ہ کے رقم سے کھوظ رکھتی ہیں۔ بہا سی صدیت جی آئی ہوا ہے کہ میں اپ بہا سی صدیت جی آئی ہوا ہے کہ میں اپ بہا سی صدیت جی آئی ہوا ہے کہ میں اپ کھر اس کا مربی اس کی اور کہ میں اپ کھر اس کی کھر اس کھی گھوڑ ہے کے جسم کو چھپا تا ہے۔ اس طریق صد و سفقا مت بہر صورت کا مربی کھر اور تی کہ اس بوش بھتا ہے اس میں کے دمیر واستانی مت کی اور پر میں مرا ایس والدی کی مربی ہوا ہے کہ میں مرا ایس وار جات کی جند کی و انعت کھیں ہو۔

مالى دىس المالك نے ہر طالب حق کو محاطب کرتے ہوئے قربایا ہے کہ "عربی من ایرسب ایمان کی شاخیں میں جو مخص شارع علیہ السلام کے ارش دانت کے مطابق ایمان کو سیحے ورمست رفتا ہے وہ ایتینا جاتا ہے کہ شارع نے جو کھ فر مایا ہے وہ برحق اور مین مدانت ہے ا، را ٹر وہ مخص متن سیم ورسی تح \_ رئیں ہوتو وہ اس دنیا میں بھی جان لیتا ہے کہ مال و وولت كي قراواني وراس مان ووه ت كومانس كريث وياجئ كريب ليزوس كيساته تعلق ومحت رکھنے کے سسے میں حن مصانب آن م کا سامنا کرنا پڑتا ہے حس قدر و ست وخو ری کامنه و کیمنا پرتا ہے ورحتنی زیاد و محنت ورمشقت برداشت کرنا پوتی ہے ، وسب فقر و فلاس کی شخیوں ور پریتا ہوں ہے کے طرح کم نیس الیس (و نیاوی طور پر محنت و مشقت اور سرطرح کی ذائت و فو ری ہے نیجنے ہی کانبیس بلّہ ) نفس کی یا کیرگی وصفای ( وراحروی حماب و مذاب سے بچنے ہر ورجات کی بعدی ورفعت) كا الحماراس بات يرب كم بال ودولت كى كثرت عداينا والمن بجايا جائة الناب قطع کر کے اور قدر کا بت پرتی عت کر کے علی استانس وروحد تی و کردو رکی بدندی و التقامة كوالقياركياج أ-

وَعَنْ عَبُدِ اللهِ ثَن معفَّرِ قال جاّء رجُنُ الى بنيي صلَّي اللهُ عليه وسلّم قمال أَنَى جنّت ققال أَنظُوم تقولُ فقال والله الّن لأجنّت ثلث مرّات قال ال كُنْب صنادقًا سعد للفقر تجعاف للعفر اسرعُ الى من يُحبَّني من السّيل الى مُنْتِهاهُ

جامع القرمدي اكتب الرهدا ياب ما جاء في عصل الفقراح ١٣٥٠-"الورهم ت عمد المدين مفعل رضي الله عنه كيتر في كدا يك فحص م أي الراجم كالبيدا كي حدمت على والله مهار موش كي كديل" بي الأنبية اليمبت منانی ذاہی وہ سے کہ اس کے دل کا اس (محبوب) کی خو یوں اس کی و سے وسابت کی تحسیل اس کی وہ سے وسابت کی تحسیل وراس کی مسورت ورسان کی تحقیق اس کے دل کا اس (محبوب) کی خو یوں اس کی وہ سے معمور سوبا کہ وہ اسے محبوب کو ہمیت کے محبوب کو ہمیت کا کہ وہ اسے محبوب کو ہمیت کا کہ میں ہی جا کہ وہ سے محبوب کو ہمیت کا محبوب کی کا الل انوان میں جو وہ کی بر سے اگر مونی تعلق ومحبت کے مراقع کل واج برخ کی وہ سے بھی تھیب ہونو مس اور کا اس محبوب کی وہ سے گی ورشد کھن محبت کا ہونا اور رویا سے اس کا احتراف اللہ ارتبال کی دو سے بھی تھیب ہونو مس اور کا اس محبوب کی ورشد کھن واج برخ کی دو سے بھی تھیب ہونو مس اور کا اس محبوب کی اور انتبال کی دو سے بھی تھیب ہونو مس اور کا اس محبوب کو ہونا کا دو انتبال کا احتراف آر ارتبی کرنا گرشس وا انتبال کی دو ایس محبوب کو تا ہی کا درجونا احب سے ناتب کی دلیل ہے جدیدا کو تا ہی کا درجونا احب سے ناتب کی دلیل ہے جدیدا کو تا ہی دو وہ تا تھی تھی خوا تا۔

المعرات في مبدالي فراء تين كرصور فاقيام أالهاس راثا والفرائد المراسات پا كور تياركريوا "كيد دريد بعورك بياس امرك تيقيل فرماني كه فقرو فاقد به وقت" اهبر" ک راه پر چینے کے سے تیار رسو کیونکہ بیرمبر ہی ہے جو نقر و الل کی معتول ور معوبتوں کو برواشت کرنے کی حالت مجم پہنچ تاہے ویشی وولیاوی ہد کت وتو ہی ہے محلوظ رکھتا ہے جر کا افزع برشکوہ و شکایت کی راہ سے دور رکھتا ہے ور غضب خداولائ سے میں تا ہے حفز سے اُٹی آ کے فرائے یں کا اس مدیث سے یہ حقیقت و سنح جو جاتی ہے کے نظر و ف قد کی رندگی افتی رکئے بغیر اور حضور مالتیوارے طرز حیات پ عمل جيرا بهوا يعير " بيانا تنظيم كي مهت كا دعوي بالكل تاروا ورجهوت بها أيونكه حقيقت یں سوہ بوی کی ای ای اور حضور مالقیزا کی محبت ووول کے دومرے کے لئے 1ام و مز وم میں اور محبوب کی اتباع ویدوی کے بغیر مجت کا وقوی ورست مو جی کیس ہوسکتا اس المحب لمص يحب مصع المائم وافتح رب كدحب تبوى كايرسب س على مرتب ہے کہ کسی معلی کا حضور میں تائیز کے ساؤ حیات کی کائل اتباع کور پر شیو دیا بیٹا ا ں وت ی مدمت ہے کہ وہ حصور سائیو کے تیں وقوی محبت میں یا کل سچ ورورجہ کمال کا حال ہے 'اگر چین محت" کی حقیقت و ماہیت سے کے اٹسان کا کس کی طرف اندر بیان کرنا اختیائی معیوب بات ہے چنانچیہ پسلاگیائی اس ہے عورتوں کو تنع کیا ہے۔ کیونکہ پینہ مسرف ہے شری کی بات اور فیسر خدتی حرکت ہے بلکہ اس سے بیکٹی قطرہ ہے کہ اس کا خدوند کسی جنبی طورت کے جسم کی پُرکشش خصوصیات من کرنفسانی بیجان اور گندنے خیالات بیس جنتل ہوجائے جوفتہ ویرائی کی چڑہے۔

وَعَنْ ابِيُ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ لا يَنْظُنُ الرُّجُلُ إلى عَوْرَةِ الرُّجُلِ وَلَا الْفَرْأَةُ اللّٰي عوْرةِ الْمَرَاةِ ولا يُعْصِى الرَّجُلُ الى الرِّجُل فِي قَوْبِ واجدٍ ولا تُعْصِى المرَّةِ الى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحدٍ

(روادمستم)

صحیح مسلم استیاب المحیص ایاب تحویم البطر الى العورات م ۲۳۸
د اور حفزت ایوسعید خدری رضی الله عند روایت کرتے بیل که رسول

الله تاریخ این ارشاد فر مایا او کوئی مرد کمی دومرے مرد کے ستر کی طرف نه

ویکھے کوئی محرت کسی دومری مورت سے ستر کی طرف ندد کیلھے دو ہر بیند مرد

ایک کیڑے کے شہور اور نہ دو یر بهت محرق بیل کی گرے ہیں جح

ايك يا د د ماني! جو سب كي عفت وعصمت كومحفوظ ر كھي ك

شرایت نے مرد وعورت نے جم کے جم حصوں ور عضا رکو یا ہم دیکھنے اور چیوٹ کی مم بعت کی ہان کو استرا اسکر ہوا تا ہے اور جم کے ان حصوں کو یا م نظروں سے چیپا یا ڈھ کئی شد درگ ہے سی یارے میں جو فقتی تفصیل ہے و داس طرح ہے اسمر د کا ستر اس کے جسم کا وہ حصہ ہے جو زیر تا ہے سے تھٹول کے بیچے تک ہوتا ہے اس کے جسم کے اس حصہ کو یہ ضرورت و کچف نہ تو کسی مرد کیلئے جا تن ہے اور نہ کسی

#### سالى دليى المنظلة المتعلقة الم

## منهميليوں اور کزنز کو بدا جھجک شو ہر ہے ملوانے کے نتا کج

سى عورت كے جسم كا حال اپنے شوہر كے سمائے بيان نہ كرو:

وَعَنِ ابْنِ مُسْفَوْدٍ قَالَ قَالَمِ رَسُّوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلمُ لا تُبَ شُرُالُمزَأَةُ الْمِرْآةُ فِسعتُها الرؤجها كا مَه ينظرُ ليها. (متعق عليه)

صحیح بعدادی کتاب انسکاح ایاب لاتباشر الدراة الد ، نام دی و ۵۰ می اور حصرت این سعود را نمی اند عند کتب بین که رسول اند کافا آن می در می و در گرایان اند کافا آن آن کی عید بین کرے فر اور شال گورت کے برجد جم سے شد گائے اور شال گورت کے جم کا حال اپنے خاو تد کے سرحتے بیان کرے گائے اور شال گورت کے جم کا حال اپنے خاو تد کے سرحتے بیان کرے (کیونکہ اپ خاو مد کے سامنے کی جم کا حال اپن کرنا ایک کا خاو تد ای جم کا حال بیان کرنا ایک کا خاو تد ای جم کونو دو کھی دیا ہوئی

(بدری اسلم) کی خورت کا اسنے جم کو ہر بہند کر کے کمی دومری خورت کے بربط جم سے مس کر ۱۱۱ ریکر س عرت کے جم کی خصوصیات پینی گد زین دغیر واسے شوہر کے سامنے

ا ورا الن م الديم كالعطائمي على الدول أيساء البياسك والحرائل السيالي السا ت من تا به وكان بين أنه و بالأمراء الله ما أن قر بيناه النام والعوال \_ رق وقص عالم المسالة على المسالة على المسالة م يستري يدري سرايد المسالة المالية المالية المالية المالية ية مدنة وول في ما في أن يشايج بكير بال مدقة في يبية بساعا الورال مرات لا ما اللي على وهوال كيد في الما الما الله المداو المبارك و الما يد وأسايد الله بال كرف مندى كورات تو يك ووت مندى كو مدقہ کا ہول گیا۔وہ حض کہنے مگا ہے لئدا تیرے بی ۔۔ آمینے ک الكرچەلىدى كامان چىزاز ئىياردەرىيەسىدلال ئىيدا سىدەكىسىسى تۇ المراب على أن المشاكرة أنواك المستقط المسائل المسائم إلى الم الله يوميا مرقد فالمول والي والشهوركوا يراشاوه سيافا مراواه راوال وأوالي مس المستن المدوداس في مدي جوري سے بازر الماد كا اور مان كا اور ال وّ ۔ روز و بر شمس ہے دو اس کی دجے انتا ہے ہاڑ رہے اور السرائية كالعامل قائم والمستركون يا المحمن المحاوم أن أن وجه سبعا عبرت حاصل كرفيا اورالله تعالى في اسع جو يكفرويا ساس الساس عشري كر\_\_ ( يوري الله ) (الفاؤين ك ك ال

صدفہ وسیع و سے سند مد و تر بنے یا ہم یق عمر و اسم کا تھے۔ کے میں سامہ قدة یا کرچہ وہ أیر مستقل کی نے ہاتھ میں مجادیات ہم ین تجمعہ یا سیمان سے اطلیق و کے لئے اس نے فدا کی تعریف کی۔

میر کیف بی سر بہم بینا نے بی اسر کیل کے سطحص کا بیاد تھا س کے بیوں فر بایا کا یہ هدار مراج کے کہ دور کی خوشنووی کی باحر صدفتہ وقیر سے سر نوش بہتر ور باعث الواب ہے جس کمی کوئلی صدفتہ و یا جائے گا لواب شرور پائے گا۔ منالي ذليس فالمولية بالمولية فالمولية المرابع

ما ضبحوا يحد بُون بُضدة اللّيلة على ربية فقال النّيم لك الحمد على زبير لا تصدق بصدقة فحرح بصدقته موضعها في يبعني فاصبحوا يتحدثون تُصُدق لنيلة على عني عال اللّهم لل الحمد على سارق ورابية وعني بأنى فعيل لله ما صد فتل على سارق معنه أن سبتعث عن سرقته و مَا الزينة فنعنها ال سبعث عن رباهه والد العني فلعنّه يعيم فينها مُن عنيه ولفظه للبخاري)

المستاج البحري استان الركان الماس الماسك المستاد المست

وعن ابي لهريزة عن النُّبِيُّ ضَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلُّمُ قَا لُ بيِّيا رجُلُ بعلا ة مِن الا رض فسمع صوَّد في سندمة اسق حد يقة فلان فتبخى دالك الشحاب فأفرغ ما، هُ في حرَةِ قدا شرجةٌ مَنْ بلُك الشَّراحِ قد استوعبت د لب الماء كُنَّة فيتبِّع الماء فيدا رجُلٌ صائمٌ في حد يعبِّه يُحَقِّ لُ الْمَاءَ بِمِسْحًا فِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبُد اللَّهِ مَا اسْمُتُ قَالُ فُلانُ الإسمُ الَّذِي سمع في الشَّحَابُ فقال ليهُ يا عبد الله دم تسألُبي عَنْ إِسْمِيْ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ مَنوْقًا فِي الشَّحَابِ لَّذِي هَدِ مَا اُ هُ وَيَقُولُ السُقِ حَدِيعَةَ فَلا نَ لأسبب عما تصبعُ ميها قال أمّا أدا قُبت هذا عامَى أنظر الى ما يحرُحُ مِنْها مَ تَصِدَقُ بِثُنَّتِهِ وَأَكُلُ أَنِا وَعِيا لِيْ ثُلْتًا و رُدُ عَنِهِ قُلْقَةَ (رواه مسلم)

منالى دُنين ﴿ وَمِنْ فِي الْمُعْلِيدُ مُوْمِنِيدُ مُوْمِنِيدُ الْمُومِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُومِيدُ الْمُعْلِيدُ

یں میدیاتی جارہا ہے وہ کون ہے؟ نا گہاں اس فخص نے ایک آ دمی کود کیا جواسيط كهيت تال كف يتي ك ارسيته الل يا في كوباغ كروانتول بين يجيلا روق ک من نے واقع کے اسے واقع کر سے خدا کے بدائے ہیا۔ نام كيا ہے؟ اس نے كيا كديرانام كوں يو چدر به ١٤٤ اس عفى نے كيا كد ش ال لئے يو چور ما مول كريس بركايدي في عبدال ابرش يس في كي آورزی کرکوئی کہنے وارا اس ایر سے کہار یا قد کر قال محض کے یا خ کو سيراب كراوروونام تمبارا ي قداوراب مجيمه بيا ذكرتم اس باغ ميں كي كرتے ہوجس كى دجہ ہے تم اس فضيت اور بزرگى ہے تو زے گئے ہو ماغ والمسدة كبركد جوكدال والتشاتم إوجورب بوال الن يم بحى تم سا تائے دیا ہوں کا ال باغ کی تو بھے بیداواد ہوتی ہے ش اے دیکا ہوں يُحراس شل ہے ايک تن لُي تو خدا کي راه ش څري کر و يتا ہوں' ايک تبا كَي میں اور میرے اٹل و حیال کھائے میں اور ایک تبائی ای باغ میں لگا دیتا ( and)

#### الله کی راہ میں خرج کرتا باعث برکت ہے

اگرچہ برک آوازے ہوئے و سے کا نام صرفتا ہے تھا جیسا کہ بعد میں ڈکر کیا گیا۔ گر آپ ٹائیٹائرے بیاقت سات اور عالم انتراء میں اس کا صراحتہ نام ٹیس لیا بلک غظ '' عد ں'' ہے اس کے نام کو کسید و کرکیا۔

کی طرح ایرک آور منظے والے جھی نے بھی ایر بیس ماغے و کا نام جھ حدید میں گرس کے بائے و سے سے اس کا نام اس سے بع جھا تا کہ سے بیٹیں ہوجا سے کہ واقعی بیدودی شخص ہے جس کا نام ایرک آورٹ بیاتی ایم حب مائی است میں سے الہٰ نام اور دائے کر ان کا سب بع جھی تو س دیرکی آور کی تش کر سے موالے بھی اس کا مام نیس ماری فرد شعوا افد اس اس کو بھی تو س دیرکی آور کی تاکہ جبر کی توالے کھی اس کا

لُّهُ إِلَيْهِ بَصْرَهُ قَالَ فَا يُّ الْمَالِ أَخَتُّ الَّيْكَ قَالَ ٱلْغَمْمُ فُأَعْطِي شَمَا مُّ وَالِدًا فَا نُتَجَ هِذَانِ وَوَلَّدِهِدَ ا فَكَانَّ بِهِذَا وَادٍ مِن لابل ولهد و دِمن أبهر و بهذا وابد من العدم قال ثُمُّ لَهُ أَمِي الْأَيْرِضِ فِيْ صُوْرِتِهِ وَهُنِيهِ فِقَالِ رِجُلُ مُسِكِينٌ قب تقطعت ہی الحدل فی سفری فلا یلا ع لی الَّیوْ م الَّا ب لله ثُمْ بِلِدَ أَمِنَا لُبِ بِالْدِي عَمَاتِ النَّوْلِ الحَمِسِ وَالْجِلْدِ لُحسن و لمان بعيُرا البِلُّغُ بِ فِي سَعْرِي فَقَالِ الْكُفُوقُ كَثِيرِهُ عَمَا لَ اللَّهِ كَالِّي اغْرِفُكَ اللَّمِ لَكُنْ يُرْضِ يَقْدُرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا عَاعِطًا بِ نَنَّهُ مَا لَا فَقَالَ أَمَ وَرَئْتُ هَمَا الُمان كَا بِرًا عِنْ كَانْرِفِقَالِ أَنْ كُنْتَ مَا، بُ فِصِيرِكِ النَّهِ الى ما كُنْت قال وأبني الا قُرع في صُورت فقال لهُ مثل مًا قَالَ لِهِذَا وَرَدُ عليه مثِّن ماردٌ على هذا فعال أن كُنت كَابِهُا فَصَيُّرَكُ اللَّهُ إِلَى مَا كُنت قال و شي الا عُمي في صُورتِه وهبئته فقال رَجُلُ مُسكِينٌ وابنُ سبيل بِنقطعتَ بِي الْحِيالُ فِي سِنْفِرِيْ فِلا بِلا غِلَى الْيَوْمُ الْآ بِاللَّهِ ثُمُّ بِي سَأَلُكَ بِالَّذِي رِدُ عَنْ بِصِرِتِ شِيةً تِبَلُّغُ بِهَا في سعرى فقال قذ كُنتُ أغمى فَردُ اللَّهُ إِلَى بَصْرَى فَخُذُهَ شِئت ودع ما شِئْتَ قُقَ اللَّهِ لَا أَجْهَدُ كَ الْهَوْمُ يَشْنَى وَ احدَتُ لله عِعَالَ أَمْسِكُ مَا لَكُ فَإِمُّهَا أَيْتُلِيْتُمْ فَعَدُ رَضِي

و عَنَّهُ ا نَهُ سِسِعِ لَسَى مُعلَّى اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ إِنَّ ثُلاَّ قَدُّ مِّن بِينَ اسر بِل برُضَ وَافْرَعَ وَأَعْمِي فَأَرِادَ اللَّهُ أَنَّ تبشيهُم عبعث منهم ملكً فاتى الابرص فقال أي شي حبُّ الب قال بولُ حسنٌ وجندُ حسنٌ ي يدهبُ عني الْدِي قَدْ قِيرِينِي التَّأْسُ فِي فِمسِحِهِ فِي هِبِ عِنهِ غِيدٍ رَّهُ وُأَعْطِيْ لَوْنًا حَسِنًا رَجِلْدًا حَسَنًا قَالَ هَايُّ الْمال آحَبُّ النِّكُ قَالَ الْأَبِلُ وَعَالَ لَيْعِزُ شَبُّ السَّحِقِّ الْأَالَ الْأَيْرِضِ أو اللَّا قُرْعَ قَالَ احدُ هُمَا الْإِبِلُّ وَقَالَ الَّا خَدُ الَّبِقَرُّ قَالَ عاُعْضِي ما فَهُ عُشْمِ ، فَعَالِي بَارِكِ اللَّهُ لِمَا فَبَهَا قَالَ فَا فَيَ الْا أَذَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيٍّ ، أَهَبُّ إِلَيْكُ قَالَ شَعْرٌ جَسْنٌ وَيِذُ هُبُ عَبَّى هِذَا الَّذِي قَدْ قَدْ رَئِي النَّاسُ قَالَ قَمِسْخَهُ قدهب عده قال وأعطى شعرًا حسب قان فائي المال احبُّ اللِّكَ قَالَ الَّيْقَرُ فَأَ غَطِي بَقَرةٌ حَامِلًا قَالَ جُرَكَ اللَّهُ لَكَ عيه قال عا في الاعمى تقال أيُّ شي ، احتُ اليب قال ل يِّرُدُ اللَّهُ إِلَيَّ يَصَرِئَ فَأَيْصُنَّ بِهِ الدَّاسَ قَالَ فَمَسْحَهُ فَرَدُّ مالى دىل شفيلة شميلة شميلة شيكية حيث

س آب الله المحالة ارش وقر ما يرقية في ال يحمر بريا تحد الميرا اوراس ة لَ بِهِ مَا دِمِ " نَيْرَ ال يَهِمْ مِن تَمْمَ كَ بِالْ عَظْ كَرُونِ عِنْ كُمْ فَرَشْدَ فَ س سے بوجینا کہ تہمیں گوف مال سب سے زیاوہ پہند ہے؟ اس شخص نے کہا ك الكالمين على الحيام عدد كالي عط كروى مين اورقرشتان بعلى وعا وی کہ اللہ تو لی تمہارے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ می كريم والتفاريات محكواس عجد بعر فرشدا عدص إس آيادواس ے ہوجما كراميس كون كى جرسب سے زياده بيشد ب؟ الدسے نے كيا ك الله الله ألى في جدال وعدوت تاك شي الل ك وريع الوكور كو و تجمول \_آ ب من تيزان ارشاد فره يا فرشته في اس بر باتحد كايرا اور الله تعالی لے اے اس کی بینائی عطافر، دی مجرفرشتے نے اس سے بع جی ک اب شہیں کون سا مال سب ہے زیادہ لیند ہے؟ اس ہے کہ " کمریاں " چٹا نچے اسے بہت ی ہیجے دینے والی مکر یاں مناعت فرما دی گئیں کوڑھی اور سنجے نے اوٹنٹیوں اور گائیوں کے ذریعے اور اند بھے نے بکر ہول کے ذریع کے ماصل کے بہاں تک کہ کوڑھی کے اوٹؤں سے ایک جنگل مجر كيا سنج كى كائيوں سے أيك جنال مجراكيا 'اور الدسع كى بكر يول سے ايك وتكل برا يا ي كريه الأينات إن التراوفر ما يالم التو يجر كور حي سناي إلى ال عظل وصورت میں آیا اور اس سے کہتے نگا کہ میں ایک مسلین شخص ہول میرا تر مهم مان سفر کے دوران جاتا رہ ہے اس کئے آج میرا پہنچامکان نہیں ہے باں اگر اللہ تعالی کی عمایت ومہر ہانی ہو ہائے اور اس کے بحد تم ڈر دید بن جاؤ ابْدَا اللَّى تَم ہے اس وَات كا واسط دے كرجس نے حمہيں اچي رنگ \* بہترین جلداً اور مال عط کیا ہے ایک اونٹ ما نکیا ہوں تا کہ س کے ڈیر یع ميراسغر بورا ہو جائے اور بیں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں اس کوڑھی نے

عل وسحط على صاحبيل (متمق عبه)

مالى دلهى المعتقلة المراقبة المراقبة المراقبة

معجم المعاري كتاب أحاديث لاجرا مات حدث أرس ، عمي

وأقرع في بني اصرائيس - ١٠٠٠

ورحصرت اوم مره رصى التدعير كي ورائل مروى نب كدا نبول في كِي كُرِيم كِي لِيَّالًا لِي مِيرِّوهِ مِنْ 18 مِنْ مِنْ كُلِينَ المُراكِيلِ عِنْ أَنْ فِي الشَّخِ عَل عَصَان یں سے بیاتر کوڑمی تقادہ مراحمنی ورتیم اندھا مند تحالی کے شور از ماتا چ ہو چنا نچے اللہ تقالی نے ان کے یوس کیے قرشتہ (سکین) کی مورت تل بھی اُور فرشتہ پہنا کو اُگل کے بار آیا ور سے بوجھ کہ میں کو ای کے بیج سب سے زیادہ پیند ہے؟ کوزھی نے کہا کہ اچھارٹگ اورجسم کی بہتر میں جدد يْمْ يِدُكُ فِي إِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ فِي عَلَى فِي مَنْ فِي وَجِدَ عَالِمًا فَيْهِ مِنْ فَيْنَ とめなとかけりからることが変化がらしまる بدك ير باته كيرا چنانجال كاكوره جاتار بدائ بيترين رك وروب ور بهترین جدر عطا کر دی گئی۔ پھر فرشتہ نے بع چھا کہ اب منہیں کونسا مال سب سے زیادہ پرند ہے؟ ال فخص نے کہا کہ "اونٹ" یا کہا " کا کیل" صریت کے کیدار وی کُل کو ٹنگ ہے کہ گائے کے ہے کو ڈی کے کہا تاہ سے کہا تھا اور دومرے نے گاہ سے اے ای کرم کالیو افر مات سے کہاں محص کو جامعہ اوشنیاں عطا کر دق گئیں پیم فریشٹ نے بیدہ عادی کہ ایند تی گ تمهار سے اس مال میں اور سے مطافر مائے ، ای کر یم سی تی اور و فرمای پر فرشت سنج کے پال آیاد، ال سے وجھ کالمبیل کون ال چیز سب سے زود دیسد ہے؟ منج نے کہا کہ بہترین تتم کے مال وریا کہ پیر چی گئے ے میں نوات یا جاوال جس کی بج سے لوگ جھ سے گھن کرتے منالى ذلهر المستناف المستنية المستنية المستنية المستنية

عبيه و علم بدا لك النجم قد هنت قلم تجدُ عن الكُوذِ الأَ قَسْعَهُ مَرُوهِ قَقَالَ بَنْبِيُ صَلَى اللّهُ عَنِيهِ وَعَلَمَ قَبِنُ ذَالِكَ اللَّهِ عَادِ مَرُوةُ لِمَا لَمِ تُعَظَّوْهُ الشّائِنُ

رواد البيهمي في دلالل جاء "اور حصرت عثال رضى القدعمه كي "را، كره وغيرم كت يين كي ام المومنين حعرت الم سلمدوضي الله عنها كي فدمت عي كوشت كالكوا تحفد كي طوري آيا تی کر پیمن پیزا کو یونکه کوشت بهت مرعوب تلااس سے حطرت مرسمی رمنی الله عنبيات في ولاك عام والاك الم الله كدائل وشت وكريس ركودو شايد تي كريم المالية الماس الأورافي الميل جنانجه بوندى في ووالوشت كحريش ايك طاق الله رکود يا ايك سركل في درواز يه ير كور بدوكر صدا بلندك ك ے گھر والوحد کی رومیں پکھ منابت کرو۔ اللہ تی اُنتہیں برکت وے گھر والوں نے کہا کہ اللہ تعالی تمہیں برکت وے سائل والیل چلا کیے جب تی كريم وي الشائريف ل ي لو فرمايا كدام سلمدوشي القدعن تمياد ، واس العالمية ئے نے كوئى چيز بھى ہے؟ الله سوروش اللہ عليا ئے كہا كہ ماں چيم المبول نے لوٹری سے کہا کہ جاؤ رسول الله فائق کے واصفے کوشت کے آؤ ولا کی چی گی عرف کے یا سی کھی کراس کی جرمت کی کوئی سجا شہر ہی حب اس نے دیکھا کہ وہ ہا گوشت کا کہیں نام ٹیمیں تھ جکے سفید پھڑ کا کیک كالزاركا بواتها أي كريم الميناك فرماي كرتم في سائل كريكه بدوياس ك ر كوشت مفيد يقر كي شكل عني ركر كبيات تلكي في اس روايت كوولاكل اللوق میں عل کیا ہے۔''

وعن ابن عبَّس قال قال النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم الإ

مد احمد كتاب بافي مسد الأنصار الب حديث او بحيد ح

منالى ذليس بالمحيلة بالمحيلة بالمحيلة بالمحيلة المحيدة

ا ورده سے خرجی رہنی اسد عمد حتی جی کہ جی نے طرش کی کہ یا رسول

اللہ جاتے ہے وہ سال میں ہے اور الدے ہر کھڑا ہوتا ہے اور جھ ہے بہ کھ

اللہ جو تھی بڑے مجموع ہوتی ہوتی ہیں اپنے گھ جی کوئی ہی کوئی ہیں اپنے گھ جی کوئی ہی چیز نمیں

پاتی جو اس کے ساتھ جی دے دوئی وہ جانا ہوا کھر اس کیول نہ ہو۔ (احما

کے ہاتھ جی بجھ نہ بھی دیے گئی دے دوغی و جانا ہوا کھر اس کیول نہ ہو۔ (احما

ابودا کوڈٹر نہ کی ) اور امام تر نہ کی نے قرمای ہے کہ بی حد ہے میں تھی ہے۔ اس کے باتھ جی ہے کہ بی خورم بغدارش دفر ماید

کر سال کوئی کی ہتی وائیس مرس سے بہتر ہے اس کے باتھ جی بہتی نہ بھی نہ بھی ضرور دو ہے

کہ سال کوئی کی ہتی وائیس مرس سے بہتر ہے اس کے باتھ جی بہتی نہ بھی ضرور دو ہے

دیا جائے خوا ہو ہو گئی تی تقیر اور کم ترجیز کوں نہ ہو۔

### بي مريم الأنتياك ايك والعديل الدر الله اليسبق

وَعَنْ مَوْلَى لِعُثْمَانٌ قَالَ أَهْدِي لِأُمّ سَلَمةً بُصِعةٌ مَن بحم وكن النبيُ صلَى الله عليه وسلّم يُعجبُهُ اللّحَمُ فعا لَتُ للّح مصعبه في البيت بعل سَبي صلّى للّهُ عليه وسلّم با كُلُهُ عوضعتهُ في ذُوَةٍ ببيّت وجه سببلُ فعام عنى بباب عقل تصدّ فوا برب الله فيكم عقا أو ببرب للّهُ عبله عليه بلّه عبله عد هب السائل عدخن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال بالمائل عدخن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال بالمائل عدخن النبيّ صلّى الله عليه الله عليه عليه وسلّم فقال بالمائل عدد هن السمة هن عنديم شيء طعمه فقالت الله صنى الله

# بہترین بیوی کی پیچان

"اور حضرت ابو ہر میں ورضی اللہ عند کہتے ہیں کہ رمول اللہ کا انتخاب ہے جہا گیا کہ کون کی دیوی بہتر ہے؟ تو آپ گا آفاز ہے ارش دفر ایا کہ وہ محورت جب اس کا خاد نداس کی طرف دیکھے تو وہ اس کوخوش کر دے اور جب شوہر س کو کوئی تلم دیے تو س کو بج ۔ ۔ ۔ (ہشر طیکہ وہ تھم صلاف شرخ ند ہو) اور پٹی ذات ورائے مال میں اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کرے جس کو وہ پند نہ کرتا ہو۔"

بہتر ین ہیوی کی پیچان:

ک دویت بین ایک المجھی بیوی کی پیچان بید بنائی گئی ہے کہ چپ اس کا شوہراس کی طرف و کیسے بینی س کی خوش خوبی و خوش طواری کو دیکھے تو وہ خوش ہوجائے اور گرکیس و و یوی صورت وسیرت و ووس بین انجھی جوتو پھر کیے کہنا تو رہی لوراور سرویٹی مرورے ای طرح ایک میں بیچان بیا بی گئی ہے کہ وہ اپنی ذات وروسے وس بین ایک کوئی بات نے کرے جواس کے شو ہرکی انظر بین پہند یدہ شہوں

الیمال اپنے وں اسے خواس ہوگی کا میں بھی مراد ہوسکتا ہے بیٹی جس ول کی حقیقت میں وہود والک جواس وی کو جس کے خواس میں وہوں اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف فریج نہ کر ہے اور س سے دووول بھی جوسکتا ہے جو خود اس کی حکیت میں نہ جو بلکہ حقیقت میں والک تو اس کا خوا مد ہو سند س محورت کے قیمہ و تصرف میں ہو۔ اس صورت میں تھی می مطلب جو گا کہ اس کا خواد مرک کو جو بیتھ وال و سرب اور رو بید جیسہ و ہے وہ س کو بیک امانت کے طور پر بہتے ہیں رکھی س میں شوتو خیا تت کر ہے اور نہ الیت خواد کی مرضی کے طور پر بہتے ہیں رکھے س میں شوتو خیا تت کر ہے اور نہ الیت خواد کی مرضی کے طال قد اس کو فرج کر ہے۔

منائي ذلهر المحلاف المحلاف المحلاف المحلاف المحلاف المحلاف المحلك المحلك

أَخْسُرُكُمْ بِشُرِ النَّاسِ مِدِلاً قِينِ بِعِمِ قَالِ الَّذِي يِسُنِنُ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطِيُ بِهِ (رواه احمد)

مستد احمد" كتاب وص مسد بني هاشم باب بداية مسد عبد الله على المياس! - ٢٠١١

سى سوالى كاسوال بوران كرنے والول كے لئے معبيد:

مطب یہ ہے کہ کوئی موال کی خض سے خدا کے نام پر خد کے وسط سے

ہا ہے طور موال کرے کہ ' خدر کے نام پر جھنے پکھ عطا کرو وراس کے ہو جوا وہ خاس

مائل کو پکھ نہ وے تو وہ خد کے نزدیک تی م ہوگوں ہی ہو عظار کے براہ ہال کر

مائل مستحق نہ ہویاس کل نے جس خض سے سوال کیا اس کے پاس اس کی پی ضرورت
وہ جت اور اس کے اہل وعیاں کی ضرورت و حاجت سے دا کہ مال نہ ہوتو پگراس

مائل کا موال ہورا نہ کرنے کی صورت میں نہ تو وہ گنہگار ہوگا اور نہ وہ اس حدیث کے

مطابق تا ال ندمت ہوگا حاصل ہے کہ ضدا کے نام پرسول کرنے والے کا سول پور نہ مارک کی ماری کا

مرابی تا ان مورت میں قابل نہ مت اور گرگار ہوگا جب کہ مائل سے ماری کا ماری کا

مرابی ہو نیز ہیگ ہیں گیا ہو جواس کی خرور ہات سے ذاکہ ہو۔

وَعَنِ أَنْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَالَ أَرْبُعُ مَنْ أُعْطِيْهِنَّ فُقَدُ أُعْمى خَير الدُّبيا والاجرة قَالُ الْرَبُعُ مَنْ أُعْطِيْهِنَّ فُقَدُ أُعْمى خَير الدُّبيا والاجرة قلبُ شَا كِرُ وُسِانُ دَاكِرُ وبدرُ على البلا، صابرُ وره جةُ لا تَبْنِيُهِ خُونًا فِي نَفْسِهَا وَلا مَالِهِ

رواه البيهقي في شعب الايسان

"اور معرت ابن عماس رضی القد عنی روایت کرتے ہیں کدوسول القد فاقید الله فاقید فاقید فاقید فاقید فی الله فی

وعَنَ أُمَّ سَلَّمَةً قَا لَتَ قُلْتُ يَا رَسْوَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم اللَّهُ عليه وسلَّم الي اجْرُ أَن أُنْفِقْ على بَيْنَ ابني سَلَمَة النَّمَا هُمْ بِينَ فَقَالُ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْنُ مَا أَنْفَقَتِ عَنْهُمْ (متعق عليه) محج البحاريُ كتاب الركاة باب الركاة على الروح والبحاريُ الركاة المناس الركاة المناس الركاة على الروح والبحاريُ المناس الركاة المناس الركاة على الروح والبحاريُ المناس الركاة المناس الركاة على الروح والبحاريُ المناس الركاة المناس الركاة على الروح والمناس الركاة المناس الركاة على الروح والمناس المناس الركاة على الروح والمناس المناس المناس

''اورائم المؤسین حفرت الله سلمه رشی الله عنها قرماتی بین کدایک دن بیس نے عرض کیا کہ یا رسوں الله کالینظ البسمه رضی الله عندے میوں پر فرج کرنے میں میرے لئے تو ب ہے کہ فیس ؟ در ''نحالیّد وہ میرے بی جنے بیں؟ آپ مالینظ کے ارشاد فر میاان پر فرج کروا جو چرتم س پر فرج کرو

مثالی ذایس به مثالی داند که مثالی داند که مثالی داند که مثالی داند که مثالی به مثالی به مثالی به مثالی مثالی داند که مثالی به مثلی به مثلی به مثلی به مثالی به مثالی به مثلی به مثلی به مثلی به مثلی به مثلی به مثلی به مثلی

اور دیر تری کرے کائیر

حضرت ہوسلے رہنی مقد عد یک صحافی ہے استام سطے رہنی اللہ عشہا ہم اللہ عشہا ہم اللہ عشہا ہم اللہ عشہا ہم اللہ عد اللہ عد اللہ اللہ عد اللہ اللہ علی ا

وعل رئيس امرأة عند الله بن مستفود قا لث قال رشولُ الله صلّى الله عليه وسلّم تصد قُن عمشر البسا ولو من خليكنُ قالت فرجعتُ الى عند لله فقلتُ إلّل رخلُ هفتُ دات ليد وان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عد امره بالضد قة عا ته فاساً به فان كان دالله يُجرئ على ويلاً مسرفيها إلى عيركُم قالت فقال لي عبدُ الله بن البيد وان مرفيها الى عيركُم قالت فقال لي عبدُ الله بن عبدُ الله بن عبدُ الله بن عبدُ الله بن قالت فالله وان الله عبد على عبدُ الله بن النّبه الله قالت فالله الله عالما مرأةً من المن عبدُ الله بن

ہمیں مدقہ و خیرات کر مف کا حکم فرمایا ہے اس سے سے رسوں انتدا اُلیا کی خدمت میں جا کر بیمعلوم کرنی که آگر ہی آب براور آپ کی اول وابطور مدة زج كروة آيا يمدق مرے سے كافى موكا يائيں؟ اگر آپ كى ا د را د کومیرا صدقه دینا میر معد ساتے کانی ہوجائے تو پھرآ پ بی کوصد قد دے دول ادرا گرميرے ملے كائل شاہوتو چرائب كسده و دوسرے لوكوں ير بطور صدقة خرج كرول! حضرت زينب رضي القد عند كبتي بين كه حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عندنے جمعے کہا کہتم ای جاؤ چنانچے ش خود نبی كريم الكانيز كى خدمت بثل حاضر بوكى بيل وباب كيا ويمحتى بول كدرسول كريم فأنظمك دروز برانعارش كي الك مورت كمزى باورجاري دونوں کی جا جت کیمال تھی لیتنی وہ جمی معلوم کرئے آئی تھی کہ آیا میں اینے مد قد کا مال این خاوند اور اس مے متعظین کو دے عتی ہول یو نہیں؟ حصرت نيمنيه رضى المدعمها كهتي جي كدر مول كريم التي أي ذات الدى ہیبت وعظمت کا بیکیرنقی اس لئے ہم و ہاں ہے نکل کر حضرت بادل رضی اللہ عندے یا ا کمی اور ان سے کہا کہ آپ رموں کر یم کا اعظم کی خدمت میں جا كركبنے كدوروازے ير كھڑى جوئى دوعورتين آب تالياتات يوجھتى بين كه كيا اسيخ شو بروس اور بن تيمول كي جوان كي برارش ش بيل بن كا صدق ویدا ن کے لئے کافی ہوجائے گا، مگرو کیمے نی کریم اللہ اکو بے ت بتائية كه بم كون بيس اليني انهور في السيخ آب كولل جركر كرريات نيجن عل من خدكيا كداس مار عد على وباكاكم كام؟ حفرت أريتب رضى القدعتها مہتی ہیں کد حضرت بال رضی اللہ عند نبی کر ام کا تیا کے یاس کے اور آب التي المنظمين ووسكدور يافت كي أي كريم المنظم في حصرت بادل رضي الله عندے ہے چھا کہ وعورتم کون ہیں؟ حضرت جون رضی الندعنہ نے کہا کہ

مالى ذير بالمولية بالمرابعة والمرابعة المرابعة المرابعة

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَيْنٌ حَاجَلُهَا قَالَتُ رْكَانَ رَسُولُ الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ٱلْقِيثُ عَلَيْهِ الْمَهَا يَةُ غَقَالَتَ فَخَرَحُ عَلَيْنًا بِلاِّلُ فَقُلْنَا لُهُ اثْتِ رُسُولُ الله صلى الله عليه و عليم عالمبرة أنَّ أمر بير يا بياب سعالات بُجُرِيُ الصَّدِعَةِ عَنْهِمَا عَلَى ارواحيما وعلى يُتَام مِنْ خَجُورِهِما وَلا تُخَبِرُهُ مَنْ نَحْنُ قَالَتْ فَيَهَلُ بِلالٌ على رَسُقُ لِ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسِألُهُ غَقَالَ لَـهُ رَشُو لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هُمَا قَالَ عَمِرَاهُ مَنَ الله نصار وزينتُ فَقَالَ لَــ وَشُولُ اللَّهِ صلَّى لنَّهُ علَيهِ وَسَلَّمَ مِنَّ الرِّيانِبِ قَالَ امْرَأْةُ عَبُدِ اللَّهِ فَقَالَ رَسْسِ لَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُما أَجْرَانِ أَجْرُ الفرابة والجر الصدقة

فيتجلج مستوا كتاف الذكاء الدافسان اللغلة والسيافة على الاسل والرواح والإداد الحاجات

#### شوبركوصدقد؟

اللہ تق لی نے رسول کر ایم اللہ قائم کا است اقد س کو جیت و عظمت کا یہ جیکر بنایا تھا کہ لوگ ہے۔ اللہ تعظیم کرتے اور ہے اللہ تعلیم کرتے ہے اس اللہ تعلیم کرتے ہے۔ اس کا تیج کی جرائٹ نہیں ہوتی تھی کہ دوا دی تک آپ کا تیج کی خدمت میں ہوتی ہوئے ہی ہے۔ اور خاہر ہے کہ آپ کا تیج کی خدمت میں ہوتی ہوئے ہوئے اور خاہر ہے کہ آپ کا تیج کی میں معلمت ہیت آپ کا تیج کی می میں اور خشمت و بیت آپ کا تیج کی اس معلمت و بیت کو آپ کا تیج کی اس معلمت و بیت کو آپ کا تیج کی اس معلمت و بیت کو آپ کا تیج کی اس معلمت و بیت کو آپ کا تیج کی میں معلم کا سب بنایا تھا۔

حضرت نے بہرض القد عمیہ نے حضرت بلا پرضی القد عنہ کوئنے کردیا تھ کہ وہ ان کے نام نی کر یم من القبر آئی نے بیا کمیں تو انہیں ان کی اس خو، بیش کا حتر ام کرنا چہتے تھا مگر نبی کر یم من القیار نے چونکہ ان سے ال عورتوں کا نام پوچھا اس لئے نبی کر یم منافق کے اس کی بناء پر ان کے بیے بیب منروری ہو گیا تھا کہ وہ ال کا نام بنا دیں چنا نچیہ نہوں نے نبی کر بیم منافق کے محم کی تغیل کی۔

مسكدي ہے كرآيا كوئى عورت اپنے خاونديا كوئى مردا چى بيوى كو چى ذكو قاكا مال و سيستان ہے يا نبيل البند اس بارے بيل تو بارہ تقاق تمام علاء كا بير مسلك ہے كہ كوئى مرد اپنى بيوى كو اپنى ذكو قاكا ماس ندو ہے محمراس كے بريكس صورت بيل الله م ابوطنيف تو يہ فرمات ہيں كہ كوئى عورت اپنى قاد ندكوا چى ذكو قاكا مال ندد ہے كيونك منافع اور مال بيل عاد ذونو ب اى شر يك بوتے بيل (اس طرح كوئى عورت اپنے خاوند كوا چى ركو قا

منالى دنهر المحالة المحالة المحالة المحالية المحالية المحالية

وعنَ مَيْمُوْنَ بنب الحارثِ أنّها اعْتقت وبيْدةً في زمان رشول الله صلّى اللهُ عليه وسلّم فدكرتُ داب ارسُول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال لؤ اعْطَيْتها أخوالتِ كان اعْظُمٌ لِآجُرِكِ (متعق عليه)

صحيح مسلم كتاب الركاة باب مصل المقة والصدقة عني الاقريس والزوج والاولاد ح ١٩٦٦

''اورام المؤسین حضرت میموندرخی القدعت بنت عادث کے بارے فیل منقوں ہے کدانہوں نے ایک مرتبہ رسول کر پیم ٹائیڈ کے زیانے بیل ایک لونڈ کی ''زاد کی ورسرکار دوعام ٹائیڈ ہے س کا تذکرہ کیا' آپ ٹائیڈ نے ارش وفر مایا آگرتم وہ بونڈ کی اپنے ، موں کو دے دیتی تو شہیں بہت زیادہ اور ہایا آگر تم دی ویڈ کی اپنے ، موں کو دے دیتی تو شہیں بہت زیادہ اور ہایا را' (بی ری وسلم)

ا ہے عزیر ول کو صدق و ہے ووسری جگہول پردیے ہے جہتر ہے۔ مطب ہے ہے کہ تبہارے موں کو چونک کے خدمت گار کی ضرورت تھی اس لئے اگرتم وہ ویڈی انہیں دے ویتی تو تمہیں صدقہ کا تواب تو مان بی اس کے ساتھ ہی صدر حی کا تواب بھی مان ۔ والاحساك اليه ح ٢٥٨٤

" ورحصرت ابوؤر عفاري رضي الله عندروايت كرية جيل كدومول كريم كَ الْحَالِمَ فَي رَيَّا وَفُرِ ما يا \_ جب تم شور به پكا وُ تو س ش پانى زياد و دُومو وراية بمسايد كاخيال ركمور" (مسلم)

اس ارشاد گرا گی کا منشاء یہ ہے کہ جب سائن پکاؤ تو اپنی لذیت وخواہش ہی کو مقدم ندر کھو بلکہ بمسامیا ورپڑوی کی ضرورت کا بھی خیال رکھوا وراس کی شکل ہے ہے کہ سال میں یانی زیاوہ ڈالوتا کے شور پاڑیا وہ ہواورتم ہے بھسا یہ بین صفر ورہ مندلوگوں كوبا تمت سكور

# بیوی اینے شو ہر کے مال میں ہے جو چیز فرچ کرسکتی ہے اسکا بیان<sup>ہ</sup>

عِنْ غَآئِشَةً قَا لَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ إِدَا أَنْفَقَتِ الْمُراةُ مِنْ طُعَامِ بِيُتِهَا غَيْرُ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَحْرُهَا بِمَا انْعَقْتُ وَلِزُوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبُ ولِلْخَارِنِ مِثْلُ ذَا لِلَّ لا يِنْقُصْ بِعْضُهُمُ اجْرَ يَعْضِ شَيْتًا

( متعق عبيه ) حسجيح البخاري كتاب الزكاة باب من لمر معامله بالصدقة ولم ينال بنعسه ح ١٣٣٦

" سيره ع تشرمني اللدعن روايت كرتي إن كدرسول كريم في في ارشو فرمای جب کوئی مورت اے گھر کھانے میں سے صدق دیتی ہے بشرطیک وہ امراف نیس کرتی تواہدال کے فرق کرنے سے تواب ملاہے اوراس کے شو ہر کو مال کمانے کی وجہ ہے تو اب ملتا ہے اور داروغے کو مجی ایما ہی الواب ملائے اور ن مل سے کی کے واب میں دومرے سکے واب کی وحد ے کی بیس ہوتی ۔

### منالى ذلول والمولية والمولية والمولية والمولية

وعنُ عَآئِشَة قَالَتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ لِيْ جَارَيْنِ فَإِلَى ايُهِما أَهْدِي قَالَ أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَايًا ( رواه البحاري) صحيح البخاري" كتاب الإدب؛ باب حق الحوار في قرب الإبواب، ح

" ستیدہ عائشر منی اللہ عنہا کے بارے میں منقول ہے کہ انہول نے عرض كياليا رسول الشركافيظ مرسد ووردوى بين بن ان بن س س كي تخذ تصیحوں؟ آپ کا این نے ارش وفر مایا۔اس پڑوی کو جس کا درواز وتم سے زياده قريب جولان (يخاري)

قريب رين جمه اير كاحق زياده ب.

ا گر کسی کے دو یا وی ہوں س طرح کدن ش کید پڑوی کی و یوارانے سے زیاد وقریب ہوا ورد وسرے پڑوی کا درواز وزیاد وقریب ہوتو قریبی درواز ہوا لے ہی كومقدم ركماجات-

لكن اتى بات مجمد يجين كه يهار حديث ين "حصر" مرادنيس بالين آب الليام كارش وكا مطلب ينبس ب كمرف اي كوديا جائة دوس كوندويا جائة بلكمراد بيا ہے كه يہنے يا زياده ال بروى كر بھيجا جائے جس كا درواز وقريب بواوراس كى وجه بظاہر سے معلوم ہوئی ہے کہ جس پڑوی کا درو زہ زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس سے مانا جننا اور اس کے یہ رآنا جانا زیادہ رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کے حال سے کا مجی زیاد وجهم رہتا ہے لبند اس کے ساتھ محبت وسلوک کا معاملہ کرنا او لی ہے۔

وَعِنَ ابِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا طَبِحُتَ مَرَقَّةً هَاكِئِرُ ما، هَا وتعامَّدُ جِيُرائِكُ ( رواه مسلم ) صحيح مسلم كتب البر والصلة والأداب باب الوصية بالبعار

ق می طور پراس کی جازت شوہر نے ٹیک دی ہوئی ہے لیکن وہ شوہر کے مراحتا یا دہ متا جمالی رضا جانتی ہو اور وہ چیز تھوڑی اور کمتر ہو گداس کے دینے کو کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں عام طور پرعورتیل درواروں پر مانگلےوا وں کو آئے کی چنگی روٹی کا کلزیا لیک وہ جیساد ہے اپنی چیں۔

وعن عابشة قاست ال رجلاً قال الله عليه وسلّم أن من الله عليه وسلّم أن من أهن أفك تصدّقت عليه والسّها لو تكلّمت تصدّقت عليه عليه الجرّال تصدّ فت عليه قال معم (متفق عليه) معجع البحاري كتاب الحائز اباب موت العداه العدا ح ١٢٩٩ " اورسيّه عاشرضي الدّعبا كبيّ جي كرايك في المرتبية في تقال بوكيا اور ميرا في ال به كراكر بكه مدقد دول و انتيل اس مدقد دول و انتيل اس مدقد كرايك الإليال بالته في كرايك المرتبية المرتبية

متت کو مالی عبادت کا تواب پہنچتا ہے

یہ حدیث اس بات پر ولاست کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کی مرحوم عزیز کی طرف سے بطور صد قد پچھے ہاں وغیرہ دے تو اس میت کوٹو ب ملتا ہے '، کی طرح میت کے لئے دعا ، استعفار وغیرہ بھی کارآ مدہ بے چنا نچہ البسنت والجمہ عت کے متعقہ طور پر میں مسلک ہے ہی مسلک ہے ہیں میڈ عب دت نمی راروزہ اور تلاوت قر آئی وغیرہ کے بارے جس ملا م کے افسال فی افور سے بارے جس ملا م کے افسال فی افور سے بارے جس میں ملا م کے افسال فی افور سے برقی اس بارے جس مجمی قابل اعتماد زیادہ سیجھے قول میک ہے کہ میت کو میرو دت بر فی کا مجمی اور سے بیں مجمی تابل اعتماد زیادہ سیجھے قول میک ہے کہ میت کومیادت بر فی کا مجمی تو اس میں اس بارے جس

چنانچان معبدالله في الكاب كالك مالى بزرك في عبد سام كوان ك تفال

صدقات كے مساكل:

اس مدیث کا تعلق س مورت ہے ہے جب کے شوہر نے بیوی کو ہے ماں سے صدقہ و فیر میں کرنے کی اجازت دی یا دار ہے۔ دی یا دار ہے۔

بعض حصر سے فرماتے ہیں کہ اہل تجاز کا بید هموں تھا کہ نہوں نے اپنی مہم ن نو زی اور سخاوت کے چیش نظرا پی بیو بوں ور پنے خدمت گارول (مثل وارونی مطبخ وغیر و) کو بیدا جدت و سے رکھی تھی کہ وومہما نوں کی مجر پور ضیافت کریں اور فقراء و میں کیسن نیز بیروس کے لوگوں کو کھانا وغیرہ کھل و یو کریں 'چنانچہ نبی کریم مانی آئے ہے۔ س ارش وگرامی کے ور بیدا پی مت کو ترخیب اے لی کہ بید نیک اور چھی عاوت افتیار کریں اور کھی عاوت افتیار

وَعَنَّ ابِي هُرِيُرِهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسِلَّم ادا أَنْهَقَتِ الْمَرَّةُ مِن كسب زوْجهَا مِنْ عَيْر امْرِهِ فَلَها يَصْفَ أَجُرِهِ (مَنْقَقَ عَلْيه)

صحيح البخاري كتاب المقات باب مقة المراقاد غاب عنه روحها و همة الولد على 1813

ر اور حفرت ابو ہر برورض اللہ عدروایت کرتے ہیں کدرسول کر میم کا تین آئے۔
ارشاد فر مایا۔ جب کون عورت ہے شو ہرکی کمائی ہیں سے اس کی
اجازت کے بغیرصد قد وخیرات دیتی ہے تواہے آ دھا تواب مانا ہے۔"
( بغاری ومسلم )

شوہری کمائی ہے صدقہ کرنے کا ثواب

"بن كي اجازت كي بغير" مطلب يرب كرجو چيز ووصد قد بين و عادى ب

وَعَنَ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا بَايِعِ رَسُولُ لِلّهِ صِلَّى اللّهُ عَيْهِ وَسَلَّمُ البَّسَهِ، قَامِتِ امْرُأَ مُّ جَلَيْتُ كَا يَهَا مِنْ بَسِهَ، مُصِر مُعَالَتُ يَا سِيِّ اللّهِ إِنَّا كُلُّ عَلَى ابا بُد وابْنا بُنا و رُو جِما فَمَا يَجِلُّ لَمَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ الرَّطُبُ تَا كُلُنهُ وتَهُدُينَهُ -سِن بِي دَاوُدُ كَتَ بِ الرّكَاةَ بَابِ المِرَاةِ تَعَمَّقُ مِن بِيتِهِ روجها ح

"اور حفرت سعد رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ جب رسول کر پیم تاہا ہے عورتوں سے بیعت کی تو اللہ عیں سے ایک بنے ہے لاک کی یا بنے مرتب کی عورت کھڑی ہوئی جو غالبا قبید مفتر سے معلوم ہوئی تھی اور س نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ طاق تا ہا ایا رائے واللہ بن پی اولا داور ہے شو ہرا س پر کہ یا رسول اللہ طاق ہو اللہ اور ہے خاتو ہرا س پر کے اور کا ماں ہورے لئے طال ہے؟ آپ تا تھ ارش وفر اور جو سے اللہ اور بطور تھ ہے۔ جو سے اللہ اور بطور تھ ہے۔ جو سال ہے؟ آپ تا تھ تا رش وفر اور جو سے اللہ واللہ والل

### جلد خراب ہونے والی چیزوں کا صدقہ کرنا:

"التازومال" ہے وہ چیری مراوی بودی یا نہ ہوں بلکہ جدی خراب ہو

ہاتی ہول جیسے سائن ترکاری اور دودہ وغیرہ لبنداان چیز وں کے استعال
میں اجازت کی ضرورت نہیں کیونکہ یا مطور ہے لوگ ان کوٹری کرنے سے
منع نہیں کرتے کو یا اس طرح ان چیز در کے فرج کرنے کے لئے دلالة
اجازت حاصل ہوتی ہے بخد ف ان چیز دل کے جو حکک اور فراب نہ
ہونے والی ہوں کدان کے ٹرج کرنے کے ستے اجازیت ورض مکا حاصل
ہونا ضروری ہے۔

#### منالى ذلهن والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة

کے بعد کسی نے فواب بٹل ویک تو شخ مرحوم نے فرویا کہ ہم تو دی بٹل کہا کرتے تھے کہ اور ترکی نے کہ اور ترکی کے ایک اس کے بعد کر ہم نے معالمہ برنکس ویکھا ہے۔
عن آبنی اُلفاقة قالَ متعقد کُرشول اللّٰهِ حَملًى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبِتِهِ عَدم حَجَّة الْوَدَاعِ لَا تُنَفِقُ امْرِأَةً شَيْئُا مِنْ بَيْتِ رَوْجِها إِلَّا بِإِدْن رُوجِهَا قِيْل يَ رَسُول لَهِ وَلَا الطَّعامُ قَالَ دِلْتُ فُضَلُ امْوالِنَا (رواه الترمدي)

منين الترمدي كتاب الركاة عن رسول الله باب في بفعة المراة من يبت. روجها " م ٢٠٦

'' حطرت ابوال مدرضی القد عند کہتے ہیں کہ ہیں نے مند رسول کریم طاقیا میں جو الوواع کے سال کریم طاقیا میں جو الوواع کے سال ہے خطبہ ہیں فر وستے تھے کوئی عورت اپنا نے وندکی اجازت کے بغیر گھریش سے پکھ فرق ندکر ہے۔ (خواہ صراحیة اجازت جویا ولالیة) عرض کی گئی کہ یا رسوں القدی المانی کھانے ہیں سے بھی فرق ند کر ہے اور کرے اللہ کا تا مارے امول میں نفیس قرین جز

### بیوی کے لئے شوہر کی اجازت لازمی ہے:

آپ النظام کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ جب شوہر کی جازت کے بغیران چروں کوٹری کرنا جا تزئیں ہے جو کھانے ہے کم ترورجہ کی جی تو کھانا خرج کرنا کیے ورست ہوگا جب کہ میدافعنل ترین چڑہے۔

بظاہر اس حدیث میں اور اس ہارے میں و کرکی گئی ٹزشتہ اصادیث میں تعارض نظر آتا ہے لیکن من احادیث کی تشریحات گرس سنے بول تو پھرکوئی قعارض نظر نہیں آئے گا کیونکہ ان تشریحات کے ذریعے عادیث میں تطبق بیان کردگ گئی ہے۔

# يادوباني

# گھریلوزندگی کومسرت بخش بنانے کے

#### سات اصول

یه الا (اصو ال برگز برگز بر دوجه و افوعیب جو الی ند سیجیے۔ ۱۵ و مرا (اصو ال ب باتنی کر بیاد کھانے کی کوشش مت سیجیے۔ میر پ (اصو ال خوص و ل سے شو براور دیگر الل خانہ کو جھے کام پر دادو ہیجئے۔ بو دول اصو ال بر موقع پر آ ب اپنے شو ہر پر توجہ د سے کی بر ممکن سی سیجیے۔ جہد (اصو ال شور کر اور سر کی رشتوں داروں سے اخلاق سے قُوش آ ہے۔ مردی اصو ال شادی تیس یا بعد ہیں اس موضوع پر کسی مشتد کتاب کا مطابعہ سیجئے۔

# يكسوال

ٹیں نے اس کن ب کی تیاری میں ایک انگر پری کن ب کا مطاحہ کی جمی میں گھریو زیرگی کو مسرت بحش بنانے کے اصول کے تحت سب سے پہلے اصوب پیاکھا تھا کہ مرد اعورت کی زندگی میں روک ٹوک نہ کر ساور کا رت مرد پیڈگا دشدر کے امعاشروال کی اصلاح شود ہی کردے گا سجان اللہ!

ی<sub>ا</sub> در کھئے <u>!</u> بید کمی عمیا ٹر انہن وعمیاش معاشرے کی موج ہے جبکہ قبال ال کواتے عرصہ قبل ہی بیانا یاتھ کہ

کوئی ہو چھے کیم یورپ سے ہوش! مند و یوناں ہیں جس کے طقہ گوش!

کیا یمی ہے معاشرت کا کماں مرد بیکار و زن تہی آغوش! وَحَيْرِ مَا فِينَهَا وَأَغُودُ بِكَ مِنْ شُرِّهَا وَشُرِّمَا فِيهَا اللَّهُمُّ إِنِّي اغُوْدُبِكَ مِنَ الْكُسُلِ وَالْهَرِّمِ وَسُوَّءُ الْكِبْرِ وَفِقْتَةِ الدُّنيا وَعُذَابِ الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحُ قَالُ ذَلِكُ أَيْضًا أَصْبِحُنا وَأَصْبِح الْمُلْكُ لِلَّهِ وَفِي رِوَالِيرٌ رِبِّ أَعُوْنُهِكَ مِنْ عَدَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَا بِ فِي الْقَبْرِ (رواه مسم)

صحيح مسلما كتاب الذكر والدعاة ح ٢٧٦٣\_

۱۴ ور حضرت عبد لله بن مسعود رمنی الله عنه کہتے ہیں کہ جب شام ہوتی تو ر مول القد كَالْيَهُ كَمْ سَانَ مَقْدَلَ بِرِ بِيهِ الفَاظُ جَارِقُ جُولِتُ ٱلْمُسَيِّمَا وَٱلْمُسَى الْمُلْتُ بِنَهِ وَالْعَمْدُ بِلَهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَدُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُدَّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْدُ اللَّهُمَّ إِلَي السَّالُكَ مِنْ عَيْرِ هِذِ \* اللَّهْمَ وَخَيْرِ مَا لِيْهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِهَا وَشَرَّمَا فِيهَا ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلُ وَالْهَرَمُ وَسُوءٌ الْكِبَرُ وَفِتْنَةِ الدُّ نَيَا وَعَذَا بِ الْقَبْرِ اور جب مَعْ مِولَ تُوا آبِ كَأَيْدُ الله المرح يزجة ليكن شروع مِن أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ بله ك بجا أصبحنا وأصبة المنت للبائن بم في م ورجر جر نے سے کی جو اللہ کی ملک ش ہے) پڑھتے۔ ایک دوسری روایت میں وُسُوْءِ الْكِيْرِ كَ يَعْدَ بِي اغْاظَ مِينَ رَبِّ إِلَيْنِ أَعُوْدُبِكُ مِنْ عَذَابٍ مِي الدُّر وَعَنَ بِ مِي العَبْرِ ( يَعِنَ الم يمر عدب إلى ال عداب س جو وورخ می ہے اوراس عذاب سے جوقبر میں ہے تیری بناہ جا بتا ہوں '

## من وشام كرونت آب النيم كان وعا.

جب بدر عاصم کے وقت بڑمی جائے گی تو اس ش العیلة کی بی عے ایوم بڑھ جِ ےَ گا مِنْ بِوں رِنْسِين كُ اللَّهِمُ إِنِّي أَشْنَالُكَ مِنْ خَيْدِ هَذَا الْيُوْمِ تَيْزِجِهَال

# صبح وشام پڑھنے کی دعا ئیں

" قابل احرّ ام افر البردار بجوا من ئے کتاب کے معتبّ مے قبل من سب جالک آ ب کوچندوں وُل کی بابت کچھ موادمہی کر دول سامید ہے کہ جب سے کماب کے یمیے حصول برحتی ال مکان عمل کرنے کی کوشش کریں گی ادراس کے بعدان دی ؤے کو يدركرت كي كوشش مجيد عجماميد ب(اوريس فياربا فاعالول كوال دعاؤل ي مل ير مون كرود اومكل الدام الخاف ع) كافى بكرى مولى عاست ع الله كفنل وكرم عستينة ويكما برالتدآب كوجى ان يكل بيرا بوف كسى عطاقر مايداور جميم جي".

صبح 'شام اورسوتے وقت پڑھی جانے والی دعاؤں کا بیان:

"مبع" سے مراد ہے آ الله طاوع مونے تک دن کا بالکل ابتدائی حصد۔ "ش" الصرادي تأب ع فردب بون كادت ع شق غردب بون ك وتت تک دن کا بالکل آخری مصدلبذا جود عائیں میں کے وقت پڑھنے کے لئے معقول میں ان کو جا ہے تی ز فجر سے پہلے پڑھا جائے تما زفجر کے بعد دونوں صورتوں میں کوئی فرن میں ہے ای طرح ش م کے وقت جن وعاؤں کا پڑ مینا منقول ہے ان کو بھی جا ہے تو مغرب کی نمازے پہلے پر حاجائے جا ہے مغرب کی نماز کے بعد۔

عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادًا أُمْسِي قال أَمْسَتَيْنا وَأَمْسِي الْمُلُكُ لِلَّهِ وَالْحُمْدُ لِلَّهِ وَلاَ اله الا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوًّ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ اللَّهُمُّ انِّي أَسْأَلُكُ مِنْ حَيْرٍ هَذِهِ اللَّيْلَةِ

منالی ذاہل بھی جھی ہے گئی ہے کہ استعمال استعمال اور کی رہا ہے ہے مذکر تفقید میں استعمال مول کی بیشن ھا کی جگہ ہ پڑھا جائے گا بقید عمید رہے جول کی تول مرہے گے۔

وعن حُديْعة قَالُ كَانَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَهُدْ مَضْجَعة مِنَ النَّيْل وصَعَ يدَه تخت حَدِه ثُمَّ يقُولُ النّهَ مِضْجَعة مِن النَّيْل وصَعَ يدَه تخت حَدِه ثُمَّ يقُولُ اللّهُمُ بِرَسْعِكَ آمُونُ واحْى وَإِذَا سُتِيْقَطْ قَالَ الْحَفْدُ لِلّه اللّهُمُ وَلَى الْحَفْدُ لِلّه النّشُونُ وَاحْى اللّه النّشُونُ الْحَالَ الْحَفْدُ اللّه النّشُونُ الْحَالَ الْحَفْدُ اللّه النّشُونُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ اللّه النّشُونُ النّه اللّه ا

(روده البخاري ومبسلم عن اليراء)

#### سوئے اور جا گئے کے وقت کی وعا:

"ای کی طرف رجوع ہے" کا مطلب بعض علی و نے تو بید لکھ ہے کہ "آ فرکار موت کے بعد حساب اور جز ومز کے لئے ای ذات باری آق کی کی طرف ہوتا ہے ۔ لیکن ذیادہ بہتر ہے ہے کہ کہا جائے گا کہ یہاں شور (رجوع) سے مراد ہے۔" مونے

منائی دلیس عالی اوراپ کام کان شرمهروف ہوئے کے سے زیرگ کی جدائی کر طلب من آل اوراپ کام کان شرمهروف ہوئے سے جائد فخات بہت اوراپ کام کان شرمهروف ہوئے سے چاند فخات بہت اور و ما دی ٹیس ہوئی اس سے "پائی آئر کے اوراپ کے اپنی اور اس سے "پائی آئر کے دائیں رفسار مہارک کے اپنی اپنی و آئرووں و آئی رک کر موتے ہے۔ ای طرح سوتے وقت اور جانے کے بعد و کرووں کرنے کی محمد و دجہ یہ ہے کہ کال کا فاتمہ محمی عہدت و طاعت پر ہوا افدال کی ایتراہ مجمی عہدت و طاعت پر ہوا افدال کی ایتراء مجمی عہدت و طاعت پر ہوا افدال کی ایتراء مجمی عہدت و طاعت پر ہوا افدال کی ایتراء مجمی عہدت و طاعت پر ہوا افدال کی ایتراء مجمی عہدت و طاعت پر ہوا افدال کی ایتراء مجمی عہدت و طاعت پر ہوا افدال کی ایتراء مجمی عہدت و طاعت پر ہوا افدال کی ایتراء مجمی عہدت و طاعت پر ہوا افدال کی ایتراء مجمی عہدت و طاعت پر ہوا افدال کی ایتراء مجمی عہدت و طاعت پر ہوا افدال کی ایتراء مجمی عہدت و طاعت پر ہوا افدال کی ایتراء مجمی عہدت و طاعت پر ہوا افدال کی ایتراء مجمی عہدت و طاعت پر ہوا افدال کی ایتراء مجمی عہدت و طاعت پر ہوا افدال کی ایتراء مجمی عہدت و طاعت پر ہوا افدال کی ایتراء مجمی عہدت و طاعت پر ہوا افدال کی ایتراء مجمی عہدت و طاعت پر ہوا افدال کی ایتراء مجمی عہدت و طاعت پر ہوا افدال کی ایتراء مجمی ایتراء مجمی عہدت کی سے سے ایتراء مجمی عہدت کی سے سے سے کہ ایتراء مجمی عہدت کی سے سے سے کہ کارپ کی سے سے سے کہ کارپ کی کارپ کی سے سے کہ کارپ کی سے سے کہ کارپ کی کارپ کی کر سے کر سے کہ کارپ کی سے کہ کارپ کی کارپ کی کی کر سے کر سے کر سے کارپ کی کر سے کہ کارپ کی کر سے کر

صحيح مسلم كتاب الدكر والدعا - ٢٧٢٦

" ور حفرت علی کرم القد وجبہ کہتے ہیں کہ (میری زوجہ محتر مداور تی کریم النظام کی صاحبر اولی) حفرت فی طربہ بنی انشد عنه ان کریم النظام کے بال اس غرض سے حاضر ہو کی کہ چکی پینے کی وجہ سے ان کے ہاتھ جس زحمت وسائلے میں جال تھائی کی شکایت آ تخضرت النظام کے این (ور

منالى ذلهر عالمونية عالمونية عالمونية المتوانية

كوكى خدمتركار ماتكس ) يونكه حفرت واطمد رضي القدعني كومعلوم مورقها كه مخضرت النظام يس بحد ندام آئ بيل مر (اس وقت) آب النظام ے ان کی مدا قات نبیس ہو گی کیا نبیہ نہوں نے حضرت عا تشریعی القد عنہا سے سے اس کا تد کرہ کی ( یعنی ان ے کب کہ جب آ تخضرت اللَّيْمُ تشریب ، کمی تو کہدد بیجئے گا کہ فاطمہ اپنی مشقت وتکلیف کے پیش نظر آیک ندم و تلف م ضر مول تعيس ) بحر جب آ مخضرت الفيظة تشريف ال ي ال حفرت یا تشریف الله عنب نے حضرت فاطمہ رضی الله عنها کا عظام آ ب النظام ك يجها ديا- حفرت في رضى الله عند كيت بن كداس ك بعد آ مخضرت النيخ الدرك إلى ال وقت تشريف اع جب ك بم الي بسرّ وں پر لیٹ میکے تھے (آپ کانِقاً کو دیکھ کر ہم نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو この機にできないとととまり"」とうかに上機でして ر د کے ) تشریف لائے ورمیرے اور فاطمررضی اللہ عنبا کے ورمیان بیٹھ مگئ يها ل تک كريش في اسية بيث يرآ ب الفي اك مبارك قدمول كى شند كمسول كي جرر ب كايتوات فرمايا ( محصة فاطمه كا يفام ل كي ب) كيا ش خميس وه چيز ند يتلا وول جو س چيز (سيني غلام) سے بيتر سے جوتم نے ما تلى تقى اوروه به كدجب تم اين بستريراً وَلَوْ حِنْتِيسَ بارمى هان الملاتينتيس ور الحمدلله اور يوسيس بار الله اكبركوتمبار عدائ فادم سے يہ چخ ( int = 1 - ( 101 ) 2 may)

#### نبی کریم منالتیوم کی صدحبز ادی رضی الله عنها ہے مروی دعا:

وَعَنْ بِعُضَ بِنَاتِ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ كَا لَ يُعَلِّمُها فَيَقُولُ قُولِي جِيْنَ

تصبحین شیحان به ویدهده ولا قُوهٔ الله دالله ما شنا، الله کان ومالم یشنا لم یکن اعلم الله علی کُن شنی؛ فینی وائ الله قد احاط یکن شنی؛ علما فائه من قاله حین یصبح کوه حتی یفسی ومن قالها حین یسبی کعط حتی یصبح ( و م ودود)

عدود م ما لادما عدد د.

ر ندہ کرتا ہے ( یعنی زبین کو حشک ہوج نے کے جد سرمیز کرتا ہے ) اور ، می طرح ہم مجم ( قبرے ) نکالے جا قاگے۔

وعن ابن غمر قال لم يكن رشولُ الله صلّى الله عليه وسنّم يدع هؤلا ، الكلماب جين يُمسى وهين يُصبح اللّهُمَ بنى اشالُك العاقبة في ديني ودُنياي واهلي ومالِي النّهُمَ اشادُرُ غورا تي والمن رُوعاتي لنّهُمُ الدُعطُبي مِن بَيْن يديّ ومن خمين وعن يميني وعن شما

لِيُّ وَمِنُ عُوِقِي وَأَغُوَّدُ بِعَظُمِتِ أَنَّ أَعِدِي مِنْ تَجَتَّى يَعْنِي الْحَسُفِ

الوداود كتاب لأدب باب

'' اور حصرت بن عمر رضى الله عنها كيت مين كه رسول الله كالبيان من ورشيم ك وقت بيده يراعن ند أيور ت اللَّهُمُّ إِلَى أَمْا مُكُ اللَّهُ عِيلَةٌ عِلَى فِي مِنْ مِن وَدُمِياً يَ وَاهْلِي وَمَا بِي النَّهُمُ اسْتُر عُوراً تِي وَامِن رَدْعًا تِي اللَّهِمُ احتَظْلِي مِنْ اللَّهِ يَالَكُ وَمِنْ خُلْفِي وَعَنْ يَوْمِينِي وَعَنْ شَمَا لِي وَمِنْ فَوْ قِي وَأَعُودُ بِعَظْمَتِكَ أَلُ أَعْمَالًا مِنْ تَكْتِيلًا السَّالِ السَّالِ الصَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ ال ، تلك بور يا اللي عن تحديث كنا بور كى معالى چابتا بول اور است وين ا ا پٹی وتیا کے امور میں (عیوب اور برائج ں ہے ) اور پینے اہل وعمیال اور ہے ، اب شل مل مکی ، نکت بول ہے پر ورد گا رمیر ہے میوب کی پر وہ پوشی فر، اور مجھے خوف کی چیزوں ہے اس میں رکھ (لیتی میری مصیب اور بلا کمیں دور قرم ) اور ، مشرا تو مجھے آگے سے چھے ہے والی سے بالیس ے اوپر سے محفوظ رکھ اور اے اللہ تیری عظمت و کبریا کی کے ذریعہ اس بات سے بناہ ما منتا ہوں کہ واک کیا جاؤں اس ملے بنچے کی جاب ہے بعی ر مین میں وستس جائے ہے "۔ ( بور وو)

واحمدعن البراءء

جامع الترمدي كتاب الدعوات ح ٢٢٩٨

''اور حضرت صدیف رشی مقد عملتے ہیں کہ بی کر یم من گرفتا ہیں ہوئے کا رادہ فرات طریق رسی سے بیٹے میں کہ بی کر یم من گرفتا ہیں ہوئے کے بیٹے میں ای ہو آت ایٹ میں کے بیٹے اور بید دسا پڑھے 'اللّٰہ ہی قبلی عکماً بیک بیوا می آت میک آڈ تبعی عبا دک آڈ تبعی عبا دک آڈ تبعی بی ہے جب قراب ہے بی ہے جب قراب ہے بیروں کو جمع کر سے گا جب قوائے بندوں کو خوائے گا ( لیمنی تی مت کے دن ) لیمن راوی کو شک ہے کہ آ پ اللّٰہ اللّٰہ کے دن ) لیمن راوی کو شک ہے کہ آ پ اللّٰہ اللّٰہ کہ اس روایت کو ہرا در شمی بیا کہ در اللّٰہ عند نے قبلی کیا ہے''۔

رعَنَ شَدَّادِ بِنِ أَوْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَصْحَعَةُ بِقَرَاءٍ قِ سُنُورَةٍ فِنُ كِتَابِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُلِ اللَّهُ بِهِ مِلْكُ فِلا يَقْرِيُهُ شَنِي ءُ يُؤْ دِ يُه

حَتَّى يُهُبُّ مَنَّى فَبُّ (رواه الترامذي)

حامع الترمذي كتاب الدعوات ح ٧ ٢٠٠

سوتے وقت قرآن کی کوئی سورۃ پڑھنے کی برکت

حفزت سن سے بطریق مرفوع روایت ہے کہ (آپ اُلگائے نے ارش وفر مایا) جب تم اپنے بستر پر پنا بیسور کھو یعنی سوٹ لگو ورس وقت سورؤ فاتح اور سورو قل ہو لقد پڑھالوتو (جب تک سوتے رہو کے موت کے عدوہ مرچیزے تھا تھت میں رہو سے )۔

وعن عند الله بن عفرونى لعاص قال عال رسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم حلَّتان لا يخصنهم رحُن مُسلِمُ الاَ دخل الْحِبَّة الَّا وهم يسيُرُ ومن يُغملُ بهما قليْلُ يُسَبِّحُ الله فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَّ وَ عشْرًا ويخمدُهُ عشرًا ويُحَدُهُ عشرًا ويُكَبِّرُهُ عشرًا عا نا رايتُ رسُولَ الله صلَّى الله عنيه وسلَّم يعقدُ ها بيره قال عبل حفشون وما نهُ باللَّسان

والْفُ وحَمْسُ مِا نَهِ مِي الْمِيزَانِ وإذا احْد ا مصَعفة يُستِحُهُ وَيُكِبُرُهُ ويحْمِدُهُ مِا تُهُ فِتِلْكُ مِا نَهُ بِاللِّسِالِ وَالَّفُ فِيَ الْمِيُرُ نِ فَأَيُّكُمُ يُعْمِلُ فِي الْيَوْمِ وِالنَّبِلَةِ الْقَينِ وَحَشَّسَ مِا تَهِ سَيِّنةٍ قُ لُو ، وكنِف لا تُحْصِيهُهِمَا قَالَ يَأْ قِي أَحَتَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي ضِيلًا بِهِ سَفُونَ أَنْكُنْ كَمَا أَذْكُنْ كَدَا حَتَّى يَدُفَتِل صَعَّة أَنْ لا يفعن وب بيِّهِ مِي فَصَحِعِه قلا يَرَالُ يُنْوَمُهُ حَتَّى يَنَامَ رواه الترمذي وابوداود و لسنائي وفي رواية ابي داود قال خصلتان أن خلَّتان لا يُحَا فِظُ عبيهِما عَبِّدُ مُسْلِمُ وكد فِي روايتِه بَعْدَ قَوْلِه والْتُ وخمُسُ مِائِدٍ في المُيْرانِ قِي يُكِتِرُ ارْبِعًا وِثَلَابُيْنَ إِدَا اخْذُ مَضْجِعة ويكمدُ فلا ثَا وَفلا ثِنِي ويُسَبِّحُ ثلاثًا و ثلاثين وَهِي اكْتُرِ مُسِحِ الْمصا بنحِ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بَي عُمن برداودا كتاب الادب ح ٥٠٦٥ -

ور اور حفرے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنبی کہ رسوں اللہ عنبی کہ رسوں اللہ عنبی کہ رسوں اللہ عنبی اللہ عن اللہ عنبی مرد مسلمان اللہ عن اللہ عن اللہ عنبی مرد مسلمان اللہ عن اللہ

ہ ن اور رات میں حاصل ہونے والی نعمتوں کے شکر کی اوا کیگی

منقول ہے کہ ایک و ن حضرت داؤ اعلیہ سلام نے طِلْ کیا ۔ ' پرورا کا را تیر ق بہت ریاد و نعتیں مجھے حاصل ہیں جی ان کا شکر ممل طرح ادا کروں! پروردگار نے فر بابا ، گرتم نے بیانا کہ تنہیں نعتیں جوجامس ہیں دوسب میرک تی طرف سے جی تو سمجہ و ' یتر نے ، ن کا شکراد کیا۔

وعنَ أَبِى هُريُرة عِي النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليْه وسلَّم الْهُ كَلْ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى قِرْ شِنَهُ اللَّهُمُ رِبُّ السَّمواتِ والْارْضُ وَرِبُ كُلُّ شَيْءٍ فَا لِقَ الْحَبُ وَلَيْوَى مَدِنِ التَّوْرِةِ وَلَا نَجِسُ وَالقُرالِ عُودُبِ مِن شَيْرُكُنَ دِي شَيْرُ آنَتُ الْجِدُّ بِنَا صِعِيْتِهِ أَنْتُ الْأَوْلُ عَلَيْسِ قَبِلُ شَيْءٌ وَنُت

مداومت كرماته مل كرف يش شاذ وناوري إن ) ان يش سه ايك يجز وسے كر برفرش فراز كے بعد اللكو ياك كرستم يادكيا جا ع يعنى سحال الله يرد عد جائے وال مرجه خداكى حمدكى جائے يعنى الحمد ملذكر، ج مد اوروال مرتبد اللد اكبرتها جائے .. الل عمر و كبتر ميل كديس في و يكف ما ي واليك في ان کوائے یا تھے کی انگلیول پر گار کی اور فریایا ٹیک ( یا تجوں میاروں کی مجموعی تعداد کے اعتبادے ) بیڈیا ن سے کہتے علی تو ڈیٹر صوبی لیکن ( علی ر) کے تراا ویش ان کی تعداد ڈیڑھ بڑار ہوگی (بایل طور کہ برنگی براک الليال اللهي جاتي جي اور دومري چيز بيا ہے كدائے بستر يا آكر (يس سویے کے وقت ) سبحان اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کیراورالجمد مندسوسرت کئیے ( لیمنی سبحہ ن القد تيشنيس باراورا ممدرمة تينتيس بإراوراللذا كبر چؤتيس بإركبا جائة توان كي مجوى تد ومودوتى باوريدنان شى كية عاقد موباريكي يكن مران اعمال بیں ایک بزار ہوں گی۔ پُس تم میں سے وہ کون ہے جو دن دامت میں وْ هَالَى بِرُادِ مِن أَيِّن كُرِنا مِوكًا وَسَحَابٌ فَيْ وَصَلَّى (جنب بديات عِبْقَوْ مِكر) ام ان چڑوں کی بھلا کے گرما فقت نہ کریں گے۔ آ ب اٹ بھڑا نے ارش و فرمایا "جب تم بیل ہے کو ق محص فماز پر متا ہو ہوتا ہے تو اس نے وال شیفان آتا ہے اور کہتا ہے کہ قل س چیزیا دکروفعال بات یو دکرو ( بعنی اے الرزي مالت شي دنيا كي باتيل يا آخرت كي باتي الكي جن كالعلق فما ز ہے ہوتانیں ہے یادول تاریتا ہے ) یہاں تک کدوہ ٹماز پر ھر قارغ ہوتا ہے ہیں ہوسکتا ہے کہ وہ ( ان کلمات مرحی نظت نہ کرے ) اور اس طرح شيطان اس كى فواب كاه ين تاب اس كوسل تار بتاب يبال تك كدهم جاتا ہے (ترق ک ابوداؤر نسائی) اور ابوداؤد کی روایت ش بحض الفاظ من حَمَّى ف عن المحالي في رو يت الله يول عبدكم عيد التي المن المن الما

الاجرُ عليس بعد ب شيءٌ وابُب لطَّاهرُ عليس عرف شيءٌ وابت الباصلُ عليس دوبت شيءٌ اقص على الدين واعسى من العقر

مناني دُنهن المحمد المح

(رو ه بو داود و البرمدي و س ما جة ورواه مسلم مع اختلاف يسير) البوداودا كتاب الإدب اح ۱۵۰۵

بے خواتی و ورکرنے کی وعا:

جھیمین حلین بیں ہے کہ اس رویت کو طبرانی نے ادماہ میں اور باس اب شیب نے لفتل کی ہے سیکن بن رویتوں میں خط جیمیات کی بچائے کی مقیقیں ہے ورافظ پیٹیفی کی بچائے پیکٹھی اور اس طرح وقیق شکہ وگئ ہے آخر تک کے اتفاظ ال کی روایت میں مہیں سے بکد عزب رٹ کے بعد وقیارت سمٹ ہور کی حمد برروایت فتم موگئ

و عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِيَّ أَوْشَى قَالَ كَانَ رَسُو لَ اللَّهِ صَلَّى

الله عنيه وسنم أذا اصبح من أصبحت واصبح لملت لله و لُحلق و لامر لله و لُحلق و لامر لله و لُحلق و لامر ولتبل والنهار وما شكن فيهما لله اللهم اجعن اول هذ النها رصلاحا وأؤسطه نجا خا واجره فلاحا يا ارحم الزاحمين دكرة النووي في كتاب الا ذكار بروية ابن

المسترات میر بد ان اوئی رشی اسد عند کتے بین کے جب سے ہوئی رسول المسترات میر بد ان اوئی رشی اسد عند کتے بین کے جب سے ہوئی رسول المسترات الم والمنطقة فله والمنطقة

صبح كروفت أتخضرت فألفي وعا:

جیں کہ ایک صدیث ہیں " یا ہے جس ملا ہوارهم کراهمیں پرفتم کیا جائے ، و ہمہ قبوں ہوتی ہے اس کے آتھ محصر ہے گائیلائے میں دیا کوانٹیس العاظ پرفتم کیا۔ حام ہے۔



# مختف اوقات کی دعا وُل کابیان

جواذ کاریخی دی تیم ، عیر دشاری ہے گئی وقت اور کمی بھی حالت سے متعلق منقول ہیں ان کو افتی رکز نا اور ان او کارکوان کے منقول اوقات ہیں پورا کرنا مرشخص کے سے مستون ہے گردان او کارکو پابندی کے ساتھ فقیا رکیا جائے تو کیا ہی کہنے اور اگر یمکن سابولو کم ہے کم ایک مرشبہ تو ضروری پور کیا جائے تا کہ محضر ما مانی توالی کا کہ محضر مانی توالی کا کہ محضر مانی توالی کا کہ محضر مانی توالی کا کہ معاوات حاصل جو جائے۔

الى ريم ويوالي رشاوف ما

"جب تم میں ہے کوئی محص بی بیوی یہ ویڈی کے پال محبت کے لئے
تہ ہو وہ پڑھے اگر اس وقت (ان دونوں) مرد تورت کے جہاع کے
قیمہ میں فرزند دیا جانا مقدر ہوا (محنی بچے بیدا نوا) تو اس (بچ) کوشیطال
کمی ضرر سل بہنچاہے گا اور وہ دعا ہے ہے کیشے الله الله الله تر جبساً الشیطان
وَجَیْبِ الشَّمْطَانَ مَا رَدُفْتُنَا ہم مدوج ہے میں انقد کے نام کے ساتھ الله واللہ الله میں اللہ کا میں تھا اللہ الله تھا اللہ اللہ میں جواول دنھیں کرے اسے شیط یا سے اور شیطان کو اس سے
دورر کیا ۔

#### اول دکوشیطان سے کیے حفوظ رکھ جا سکتا ہے

اگر بیاشکال بیدا ہوکہ کشر ہوگ بیدہ یا بیٹے تین گراس کے روجودان کی اور او شیطاں کے تفرف اور اس کے ضرر سے محقوظ نبیں رائتی؟ تو اس کا جواب بیا ہوگا کہ '' شیطان کبھی ضرر نبیس ہتنچ کے'' سے مر و بیا ہے کہ شیطان نبیس گفر کی کی سور بیس نبیس چینک سکٹا' لہٰذ اس صدیت میں س طرف اشارہ ہے کہ محبت کے وقت و کر اللہ کی باک ہے ور وف تیہ بخیر کی سعاوت الدی ہے تو اربی جاتی ہے یہر س کے معنی مثالی ذاہی چاہی ہے گاہی ہے گاہی ہے گاہی ہے گاہی ہے گاہی ہے گاہی ہے کہ یا رحم استحمیر مستحد رک بین اللہ عند ہے بھریق مرافع کا بیاں کیا ہے کہ یا رحم استحمیل فرماد بتا ہے جوائی ہے گھی استحد کو بین ہے کہ باتھ ہے کہ باتھ ہے کہ باتھ ہے کہ ارحم استحمیل فرماد میں تیمری طرف متوجہ ہے جو انتقاعے ما لگ و۔

وعن عني الرَّحْمَ بِي ابرى قال كان رَسُوْ لُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَّم يَقُولُ الْ أَصْبِحَ أَصْبِحُنا عَلَى فَطْرَةَ الْإِ سَلَا مَ وَكُلِمَة لَا خَلا صِن وعلى بِين سِنّه مُحمَّد صَلَى اللَّهُ عَمَّه وَسَلَّم وعلى ملَّة أَبِيْنا إِبْرَاهِيَم حَدِيفًا وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (رواه احمد والدارمي)

"اور دھ ترے عبد الرحمٰن میں بری رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ رسول الشرائية وصلی کے وقت بید فریات الشرائية وسک علی فطر الله الله علی و فرید الله علی میں الله علی و مسلکم الله علی میں الله الله معلی میں الله میں الله میں الله میں اور اپنے بی الله میں الله میں

(احماد دارمی)

'' ہے ہی محمد طالقیقائے وین پر''اں الفاظ سے خاہ کی طور پر بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم مختفرے کا بھیلا جس طرح ووسروں کی طرف مبعوث فرادے گئے ہی طرح آ پ الاقتادہ خووامحی اپنی ذات کی طرف مبعوث تھے یا پھران الفاظ کے یارے بیس مید کہا جا ہے گا کہ " پ الٹینیٹ نے مت کو سکھاتے کے لئے فرویا کہ وعاجی اس طرح کہا منالى ذلهل المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة حرومات

پر سوارے اور وہ کلمہ میں انگوڈ کی للع مِن الشّیطانِ الرَّجِیمِر ( میں اللّہ کی پر سوارے اور وہ کلمہ میں انگریطانی الرَّجِیمِر ( میں اللّہ کی پر موجود کے می شخص نے کلی میں پر حوالو میں ہے کہ کیا تم من نہیں رہے ہو۔ آئے تحضرت اللّہِ الآری فر مارے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ ایم کوئی ویو ٹائیل ہوں ا '۔ رہی ری)

### غصەفر دكرنے كى ايك بے شل تذہير:

اس صدیث مصوم ہوا کہ خصد فروکر نے کا برا آسان طریقہ ہے ہے کہ عود بالقد پڑھ لیا جائے اس مصوم ہوا کہ خصد فرو ہو جائے گا س صدیت کی بنی و بیآ بت ہے وہماً یہ و عَدَّتُ مِنَ الشَّیْطَالِ لَوْ عَ فَاسْتَعِلْ بِاللّهِ بِنَهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْفَلِیْمُ اور ترجیس شیطان بہاکا کرانے جال میں چو نے تو اللّہ سے بناوہ گو باہ شروہ سنے وں اور جائے وال ہے۔

جس شخص کو آ مخضرت کافیا ہے یہ کل تعییم فرباید وہ علم شریعت کے زیور ہے آراستنہیں تھا اور دین کی مجھ ہے بالکل کور تھا۔ چنا تچہ اس کے ذہن میں بیدیات آئی کہ یے کمہ پڑھنے کے لئے اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دیوا گل میں جتابا ہو میں دیوا گل میں جتلا تہیں جوں اس لئے یہ کلمہ کیول پڑ علول۔

آ مخصرت بالگایائی اس تعلیم کی طرف س محص کی ہے امتنا فی کے سمسد میں عدامہ جنگ قو بیفر وائے میں کہ دوسکتا ہے کہ وہ محف منافق رہا ہو یا گھر پر سے درجے کا بد فوا اجد ور گنو ر۔

وعن لبنى فريرة قال جاء رجُلُ إلى رَسُو ل الله صلّى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلّم عقال بارشول الله ما لقيْتُ مِنْ عَقْربِ لد عنبين لبرحة قال أما لو قُلْت حِين أَمْسَيْت أَعُوذُ بكيماتِ اللهِ التّامًا ت مِنْ شَيرٌ مَا خَلْق لَمْ تَحْتُرُكَ .

منالى داهر المالية ال

یہ بین کہ شیطان س کی ول وکوآ میں اور مرع ( یعنی ہاتھ پاؤں نیڑھے ) کروسے یا ای تھے کی دوسری وا وک میں جات کے اس

حضرت مام جوزیؒ کے توں کے مطابقؒ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس شخص کی اولا دے وین واعتقاد مراثر انداز نہیں ہوتا اور جس طرح کہ شیطان دوسروں کے میج اعتقادات اور دینی ریخانات جس نقصار پہنچاتا ہے ان کی بہنبت اس شخص کی اولا دے حق میں اس کا ضرر دفقصان ہے اثر رہتا ہے۔

### آپ كے شو ہر كاغصد دُ وركر نے كا ايك نسخ كيمين

وعنَ سُليَمان بَنِ صُردٍ قَالَ اسْعَبَ رِجُلان عِنْدِ النَّبِيَ صلَّى اللّهُ عينه وَسلَّمَ وبحُنُ عِنْد هُ جُلُوسٌ واحدُ هُما سِسْبُ صاحِنهُ مُعضبًا قدِ احْمرُ وجُههٔ فَعَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللّهُ عليه وسنَّم الّي لا علمُ كلِمةٌ لوَ قالها لد هَب عنهُ ما يجدُ مِن لَعضب أَعُودُ بِاللّهِ مِن الشَّيطالِ الرَّجيم فعا لُوا للرَّجُل اللّا تسمعُ ما يعُولُ النّبيُّ صلّى اللّهُ عليْه وسلَّم قال إني لسنتُ بمجنون (متعن عده)

صحيح مسلم كتاب الذكر والدعا بات النعدد من سماء القصاء ح

°° اور حضرت ابو ہر میرہ رضی لیّد عنہ کہتے ہیں گه ( ایک و ن ) ایک مختص رسو ب المند فاليؤاكي غدمت بين ما ضربوا اور كمني كالآيار سول بعدا بين ايك بيحوك وجہ سے او بت میں جاتا ہو گیا ہوں۔جس نے مزشتہ رات میں مجھے اس ایو تھے۔ آپ کا لیکٹائے رش وفر ہایو ''جان لوا اگرتم شام کے وقت پے کلمات کہد ليت تو ( بچه ) تهمين ضررت كري تا اور وه كلمات يه ين اعود يكيمات مله التَّا مَّاتِ مِنْ شَرَّ مَا خَلَقَ ". (مسم)

رات میں ضرر ونقصان ہے بیجائے والی دعہ:

ترندی کی بیک روایت میں بہر کہ جوشف (ان ارکور و بالا) کل ت کوشام کے وقت تمن مرتبہ پڑھ لے تو اے اس رات بیں (سمی تھی ز ہر لیے جانور) کا زہر ضرر خین پہنچاہئے گا۔ نیر ایک روایت شن ان کل ہے کوئٹے سکے وقت بھی پڑھنا منقوں ہے ينى تران كلمات كون كروقت يزها جائة اس، ن زبر يج جا ورول مے حفاظت

حضرت مفصل بن بيا رمشي الله عنه جوصحالي ميس معقول بي كه جوهم الن کل کے بڑھتا ہے اس کے ساتھ ستر ہزار فر شینے ستھین کئے جاتے ہیں جو اس تخص کے لیے بخشق کی وعا کرتے میں نیز و وقعص اگر ای حاست میں مرجا تا ہے تو شہید مرتا

وَعَنْ عُمرَ انَّ رَسُّؤلِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسِلُّم قالَ مَنْ دَخِلِ السُّمُوقِ فَقُالَ لا إِلَـهُ الَّا اللَّهُ وَشَدَ مَا لا شَرِيْكُ لَـهُ لِـهُ الْمُلُكُ وَلَـــهُ الْحَمَّدُ يُحْيُ وَيُمِينُكُ وَهُو حَيٌّ لَا يَمُوْتَ مِيْدِهِ

الحَيْلُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ يُرُ كَتِبِ اللَّهُ لَـهُ الْفِ الْفِ حَسَنَةٍ وَمُجِيٌّ عَنهُ الْفِ ٱلَّفِ شَيِّئَةٍ وَرَفَعٌ لَهُ ٱلَّفَ ٱلَّفِ درجةٍ وبدى لــة بيدُ فِي الْجِنَّة (رواه الترمدي واس ماجة وقال الترمدي هذا حديث غريب وهي شرح السمه من قال في سوق جا مع بباع فيه بدل من دخل المتوق)

ندامع بارمدي البيس کتاب الدعوات بات ما يقول د دخل السواق"

" ور حضرت عمر رضي القدعمة كمنته في كدرسوس القد النَّفِيَّة في من وقم مآني '' جو محض ہار ور میں بھنے کر پیکلمات پڑھتا ہے ؟ اللہ تعالی اس کے سے واس لا کالکیاں لکھتا ہے اس ہے وی یا کہ ہرا بیاں دورکر تا ہے اس کے لیے وی یا کھادر ہے بہتد کرتا ہے اور اس کے لئے حنت میں گھر بنا تا ہے اور و و کلمات بِي إِنْ اللَّهِ وَخُدَ لَا لَا شُرِيْكَ لَهُ لَهُ اللَّهُ وَخُدَ لَا شُرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْتُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخْيُ رَّهِ دِهُ وَهُو مَنْ لَا يَهُوْت بِيَدِم الْغَيْرُ وَهُوْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ يَرُّ ( لِيْتَى للد کے سو کوئی معبود تبیں وہ مکمآ ہے اس کا کوئی شریب تبیں ای کے لئے ، یا دش ہت ہے وراس کے لئے تعریف ہوں زندہ ہے وروی ، رتا ہے وہ ( بیٹر بیش کے لئے ) زندہ ہے اس کے لئے موت کیل ہے۔ اس کے ہ تھ یس بھلائی ہے وروہ چیز پر قادر ہے) (ترندی این بھیا) اہم ترمذ کی فرماتے میں کہ بیا حدیث فریب ہے۔ نیز شرح اسنة مل ومن دخل السوق (جُوكُش ياز، را بين الله كر) كر ايجائے بيا ہے ميں قال في سوق جامع پهاءٔ قليه (جو ياز رهل جهار فريد و قروضت او تي جو جهار اُستر چزیں کی بوں کے اند

منالى ذلهر المتحلية المتحلية

''اکفر ورقرض'' کو ہر ہراس لئے قرمایا کہ قرض کی وجہ سے البان محمومے ول ہے مکاری کرتا ہے اور وعدہ کے حدف کرتا ہے اور طاہر ہے کہ بیا پر تر بی حصائیں مقار ورمنا نقیل ہی میں موتی تیں۔

" کمر" اور " فقر " کویر بر بای معنی کیا گیا ہے کہ فقر کی وجہ سے انسان ہمبری کرتا ہے گی قسمت کو کوستا سے نقد ریکا گلہ کرتا ہے پٹی ذبات سے سے الفاقد لکار میشت ہے جو کفر کا یا صف ہوتے ہیں۔

### ہروفت کی مصروفیت ہے بناہ ما تکنے کی دُی

أره فيرد رينيوا

آپ کی دھ گی جوکہ کیک انتہا آبا آبا ایسے اور ساتھے او سے طریقے پر ڈز رہ بی تھی ایش کے ک اُو ، می بعد آپ کی زندگی کیک تی طرح کی مصروفیات جس آمر گئی ہے ور یقیان جائے کی آگ آ گ آگے مصروفیات برحتی ہی حالی جس ۔ پھواآ اللہ کی طرف سے بی آپ کو موسب وی جائیں گی اور ہے تھا ہے ہے جائے ہی ہے تا کہ خدالا و کی آپ پر ڈاس وی بول کی۔ اس و سے اس وی کو تو بھوائی یا و کیکھے تا کہ خدالا و کی آپ کو بھروفت فرا عمت کی بابت جمی میا کر سے آھی

جوسب کوسنوارتی ہے وہ اپنے آپ کوسنوار نے کا وقت بھی کال سکے

وعن عبد الله بن يريد الخطميّ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الله كان يقول في ذعا به آللهُمُ ارزَقْنى خبّك وحُبّ من بَنْعَنى حُبّه عِنْدَكَ لللهُمُ ما رزَقْتنى مِمّا أَحِبُ فا جُعلُه قُوْ مُ لَى فيما تُحبُ اللهُمُ ما رويْد، عنى ممّا

منالى ذابى چېروني پېروني پېروني چېروني د دابى د

بازار میں پڑھنے کی وعااوراس کی فضیلت:

ا تنازیا دہ تو ب ہنے کی دجہ یہ ہے کہ بازار غفت کی جگہ ہے نیز ہوں ہیں۔ اسک جگہ ہے جہاں عاصطور پرجھوٹ دعا محمر وفریب اور چا سیاز یوں کی کثرت ہو تی ہے چھ یہ کہ بازاروں کوشیا طین کی معطنت کہ جاتا ہے اس سے اس جگہ جس اسد کو یا د کر سے سے بہت زیادہ تو اب ماتا ہے۔

اور قرما نبردار بیٹیوا آپ کو تو دیے بھی اشد ضرورت ہے کہ اس ا عاکو الحجی طرح یا درلیل کیونک آپ نے تو فقط دِل بہلانے کو بی اکٹر بار ارجانا ہوتا ہے وراک کو آپ اونڈ وشانیک ایک کام دیتی ہیں۔ بھان اللہ ایشی کوئی چیز قرید ٹی شیس فقط دیکھنی ہے۔

وعن الى سعين قال شبغت رسُول لله صلَّى الله عينه وشيلَّم يقُولُ اغو دُ با لله مِن الْكُفُرِ وَ لدَّ بِن فقا ل رحُلُ يا رسُولَ الله أَتعد لُ الْكُفر با لدَّيْن قال عم وفي رواية لا رسُولَ الله أَتعد لُ الْكُفر وَالْفَقْر قَال عم وفي رواية للَّهُمَّ ابْي اعُودُ بِل مِن الْكُفر وَالْفَقْر قَال رجُلُ ويقدلانِ قال نَعمُ - (رواه السالي)

الاور دهرت الوسعيد وضى القد عند كہتے إلى كد على في رسول القد الله والله على الله عند الله والله والله

وعن ابن غَفرَ قَالَ قَلَمًا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّم يِقُومُ مِنْ مَجْسِ حتّى بِدُ عُوْ بِهِوْ لا - الدّ عُو بَ

لاضحبه اللَّهُمُ أَسِبَمُ لما مِن حشيبًا ما تحُولُ به بينا
وبيْن معا صِيْب ومن طاعتك ما تُبلّغُنا به جنبك ومِن
الْيَقِيْنِ ما تُهوَلُ به علينا مُصيّبا تِ الدّ بيا ومتعنا
باسماعاً والصارِد وَقُقُ تدم اخييف والجعلة الوارِخ
مِنّا و جُعَلَ فا رنا على مَن طلمنا والصُرْ نا على مَن
عدانا ولا تجعل مُصِيفه في بينا ولا تجعل الدّني اكْبر
همّنا ولا تجعل مُصِيفه في بينا ولا تجعل الدّني اكْبر
همّنا ولا تجعل مُلمنا ولا تضعل من طلمنا من لا يز حما

(رو ۵ لىرمىدى وقان جانيث خىس غريب)

### منالى ذابس المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة

أَحِبُّ فَاجُعْلُهُ فَرَا غَالِي فِيْمَا تُحِبُّ (رواه الترمدي)

جامع الترمدي كاب الدعوات - ٣٤٩١. "ا ور حضر من عبر الله عن مع مع الله في أرسول الله في يوال من على كرية مِن كُرْ آ بِ اللَّهُ مِنْ إِنْ رَعَاشَ بِيرِ مِنْ اللَّهِ مَا كُرِيَّ فِي اللَّهُ الْرُقْبِي خُبُّك وَ مِنْ مِنْ يَعْفِينِي حَبَّهُ عِنْدُ فَ أَنَّهُمْ مَا رَزَّتْنِي مِنَّا أُرِبُّ فَا جُعْلُهُ قُولًا عِي فِيمَ تُحِبُّ اللهُمُ مَا رَفَيْكَ عَلِي مِمَّ أَجِبُ فَأَجَعُنَهُ مِرَا عَ فِي فِيمَا تُحِبُّ اسدالله! محصفهيب كرا في محبت ادراس تحص كي عبت `س و محبت تير ب مرود کیا مجھے فتار ہے اس اللہ و کے مجھے اس چیز بل سے جس میں پیند ساتا ہوں جو پکھی عطا کیا ہے اس کو میر سے سے اس چیز میں تو ت کا سبب بن جمع تو بیند کرتا ہے۔ ( مینی تو نے وں وزرا عاقبت واطمین ن وروور کی و بادی متوں میں سے جو کھیمی مطافر ماید ہے اور ن کوشکر از ری دورائی ط عند کا سب یو کدیل اے تیرق روشل اور تیری خوشنووی کے سے فرن کردر اے شوّے کھے اس بی علی سے جے بیں پند راتا ہوں جو كي نبير ويا ہے اس كوميرے لئے اس بي فراغت كا سب بنا جے تو پندكرة

محبت اللي كي طلب كے لئے وعا:

منالى دالهر جالالله على المنالية على المنالية المنالية المنالية المنالية على المنالية المنالي

سختیں اور یبال کے مصاب وآرم ہورے ئے سمان ہول۔ مشد جس مختی کو یہ یعین ہوگا کہ القد تعالیٰ رزال ہے ہر جاند رکی صوریات زندگی پورا کرتا ہے تواسے ہر گزار کی کا دروہ اس کی فرت ہر ہمراسہ اعتاد کرے گا سی طرح جے اس یعین کی دولت حاصل ہو جائے گی کہ آجرت کی سختیاں اور وہاں کے مصابح نویوہ سخت میں اور وہاں کے مصابح نویوہ سخت میں اور وہاں کے مصابح نویوہ سخت میں اور کی سختیاں کی کوئی حقیق سے سخت میں اور کی سال میں اور کی میں میں کے کوئی حقیق سے میں میں کے کوئی حقیق سے میں میں کے کوئی حقیق سے میں اور کی سال میں جائے میں گی کہ کے دنیا کی میں ہیں میں میں گی۔

ہم دنیا کی بہت زیادہ گرو تذہیر میں نہ کے رہیں۔ بلک آخرت کی قکر وہیں نے اندیند کا زیادہ خوت کی قکر وہیں نے اندیند کا زیادہ خواں رکھیں اونیا کی صرف اتنی ہی قلر ورائے معاش کا اتنا ہی خیاں رکھیں جو خروری ہے اورجس کے لیے نہ صرف ہمیں اجوزت ہے بلک مستحب بھی ہے۔ ایک وعاجس کی وجہ سے شوہر وسسرالی رشتوں میں آپ کی عزیت ان شاء اللہ یو صحائے گی:

وَعُنُ أَبِيُ الدُّرُدَاءِ قَالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُد يَقُولُ النَّهُمُّ أَنِّى أَسَأَلُك حُبُّلَ وَحُبُّ مِنْ يُجِبُّكَ وَالْعَمَلُ اللَّهِيُ يُبَلِّغُينَ حُبَلَ اللَّهُمُّ اجْعَلْ حُبُّكَ أَحُبُّ إِلْنَّ مِنْ تَفْسِيْ وَمَا لِيْ وَأَهْلِي وَمِي الْمَاءُ البارد قَالَ وَكَا نَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ الْحَدِينَ وَمَا لَمَاهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُعَلِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَالْمَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمُعِلَّالَةُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ لَا عَلَيْهِ وَالْمُعُولُولُ لَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْه

(رواه الترمدي وفال هذا حديث حسل عريب)

جامع سرمدی کناب مدعوات ج اور

" اور حعرت ایو در دا ه رضی الله عنه تهتیج بین که دسول اللهٔ کی تا نے اور شو

#### مثالي دُنهِي جُمْرِهِيَةُ جُمْرِهِينَةً جُمْرِهِينَةً جُمْرِهِينَةً حُمْرِهِينَةً حُمْرِهِينَةً حُمْرِهِينَةً

وَأَيْصَ رِنَ وَقُوا ثِدُ مَ أَخْيِيْتُنَ وَأَجْعَلُهُ الْوَارِثَ مِنْ وَأَجْعَلُ ثَا رِنَا عَلَى مَنْ طَلَمْكَ وَالصُّرْ يَا عَلَى مَنْ عَا مَانَا وَلَا تَجْعَلُ مُصِيبَتَنَا فِي دِيْبِنَا وَلَا تَجْعَل الذُّ نَيَّ أَكْبَرُ هَيِّمَ وَكَا مَنْفَعَ عِنْهِمَ وَلَا تُسَلِّطْ عَنْيَنَا مَنْ ذَا يَرْ حَبَّنا القدا تو ہم میں بنا تنا خوف پیدا کروے کہ تو س کی وجہ سے ایور ا گن ہول کے درمین حاکل ہو جائے ( بھی اس فوف کی وج سے ہم گنا ہول سے بھیں ) ورہمیں تی آئی اطاعت اعیب کر کداس کی وجہ ہے ہمیں ہیشت کے (ساق ورجات) میں پہنچاء نے ہمیں اتنا یقین عطافر ہا کہ اس کی دجہ سے آت ہم ونیا پروٹیا کی مصبیتیں آسان کروے ہمیں مارے ا عنول ماری بینا ئول اور ہاری تو تول ہے اس وقت تک ہم و مندر کھ جب تک کدتو جمیں زندہ رکے اور بہرہ مندی کو ہارا ور ثرقر ار دے لین بهرے تمام اعضاء وحواس کوآخر تک برقرار وسلامت رکھ ہمارے کینہ و انتقال میں اس مخض کو ہتلا کر جس نے ہم برظلم کیا (لیمنی ہمیں اتنی ھاقت و قوت دے کہ ہم سے خو موں ت بدلد ہے تین او موری طرف ہے توان سے بدر نے ) ہمیں فتح عط قرہ اس فخص ہے جو ہم ہے دیشن رکھے خواہ وو معارا دینی چی بو یا د نیا وی دخم جهاری مصیبتنوں کو بهارے دیں بیس موثر نه کر ( لینی جمیں کی مصیتوں بیں جتل نے کر جو وین کے نفسان کا باعث ہوں ) ونیا کو جارے سے فکر کا مرکز اور جارے ملغ مم کو جار مطلق نظر بنا ورہم پران ہوگوں کو مساعد شاکر چوہم پر رحم شاکر میں۔ امام تر نڈ کی ہے اس روایت کونفل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیرحدیث فریب ہے"۔

#### أيك عمره دعا.

' دہمیں اتنا یقین عطافر ما'' کا مطلب بیاہے کہتو اپلی ڈاٹ وصفات پراورمر کا پر دد سالم ٹائٹیوسے کے رشادات وتعلیم پر سمیں اس درجہ کا یقین واعماد عطافر یا کہ دنیا کی

وَعَنْ أُمْ معند قالت سمِعَتُ رسُون لله صنى للله عنيه وسنتُم يقُونُ للهم مهر قنيي من البَعاق وعملى من لرب ولسابى من الكوب وعيني من الجنانه ف بُ تعنم خائمه لا عين وم تُحفى الصَّدُورُ

(رواهما اليهقي في الدعو ات الكبير)

" اور حفرت أم معدرضى المدعن التي بيل كديش من رسول المنطاقية الوقاق و عدين من الرباع وليك بي وجه المنظمة من المنطقة عليه من الرباع وليك بي وجه المنظمة المنظمة

دُسائل بدے بیخے کی دعا:

مردوں کی کیا جماعت کہیں پیٹھی ہوئی ہے جاتک کیا محدث ن سکاما سے سے گزرتی ہے ور دوسب مرد ایک درم سے کی شام سے س مورت کی طرف تھر مالى دُلهر چَارْفِيكُ عُرْفِيكُ عُرْفِيكُ عُرْفِيكُ عُرْفِيكُ عُرْفِيكُ عُرْفِيكُ عُرْفِيكُ عُرْفِيكُ عُرْفِيك

#### شکر گزار ہونے کی ڈعا

الھیجت ہے مراہ بندوں کے حقوق میں ور" وسیت" ہے مر واللہ تحالی کے حقوق میں اور" وسیت" ہے مر واللہ تحالی کے حقوق میں اور کی سے حقوق والر کے کا بھے جو تکم دیا ہے اور اپ حقوق کی والیٹی فاجوڈ یفنہ مجھے پر عائم کیا ہے اس پر محد نظات کروں اپنی اور کھم کے حقوق اور کر میں ایس کی فاجوڈ یفنہ مجھے پر عائم کیا ہے اس پر محد نظات کروں اپنی اور کھم کے حقوق اور کر میں ایسوں۔

#### اہل وعیال کو بیاریوں ہے ؤورر کھنے کی وعا

وعن عيد الله من عمرو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ضلَّى اللهُ عليه وسنَّم يفُولُ اللهُ ضلَّى اللهُ عليه وسنَّم يفُولُ اللهِمُ ابَى استَّم الصَّحَة والعقُه والأمنة وحُسس الحُنُق والرَّحسي بالقد را الأصلى الدُّرُق والرَحسي بالقد را الدُّرُق الدَّرُمُ اللهُ الل

منالى ذبى المجالية المجالية المجالية المجالية المجالية

(سچمسلم)

منالی ذاب همی همی منالی داب استان اس

شاے کی ہمت نیس آرت یں چنا ہے جب وہ سب پی افریں پٹی کر مینے ہیں توان میں سے یک شخص سب کی اکا ہوں سے ان کر پی نظر دشی تا ہے اور چوری سے س مورت کود کیے لیہا ہے بھی آ محدول کی شیافت ہے۔

صحيح مسلم كتاب الدكرو الدعا ياب كراهة الدعا يتعجيل العقوبة في الدياة - ٢٨٨٠\_

# تبيجات فاطمه

جب آپ اللی کے بارا کال مجت وشفقت کی وجہ سے ان دولول کے . رمين ت تخريف في ما مو سنة كيونك بيا رومحيت اورشعقت دا عت كسي مخلف كي يا بندنيس يه تي ال كي أي تي تي كم إلا جاء ت الالفة رفعت الكلفة ( ترجمه ) جب، فيت " في لو تكلف افي وى كى \_ اس معلوم مواكد جعرت على رضى الله عندا ورفا كمريشي مد عنباليك كالباف يمرسوت تقيد

مدرون کی سال کر جب کے معمد میں جزری کے شرح معمال میں کہا ہے کہ تحمیر کے بعد تا ہے میں کئے فرمایا مرتے تھے کہ تمازوں کے بعد تو پہلے ہی ن اللہ یز صابع سے اس کے بعد حمد شد ورجر مند ، کبرمیکن سوتے وقت میں اللہ اکبر ہی ہیڑھ يها جائي السدين معلى على الكيمة بين كدر بالوصيح مات بيرب كد ندر بروكهمي توسيع یج ها چاہے کے دور کبھی حدیثیں تا کہ اس مارہ میں منظول ووٹوں روایٹوں ہی پڑگمل ہواور المرود مروده المراس

رق در ن المهارے لے برجز فادم سے زیادہ بہتر ہے" کے در بعد معرت في عمد رمنني للدعم ووايع كي مشتقول ورتكايف ورونيا وي طور يرنا يبتديده جيزول مثل مرس وفقر پرصر کی ترغیب ور ں گی ہے فیز اس بیں اس طرف بھی شارہ ہے کہ فکر أرينه بالماري باستام أياء والفلس زياده الفل ب-

و عن أبئ هُرِيْرِ هَ قَالَ جَاءَ تِ فِي ظِمَّةُ إِلَى النَّبِيِّ صِعْلَى اللَّهُ عبيه وسلم تسُنُه حدده فعال الا أنْ لله على ما هُو خيرٌ مَن خادِم تُستِحين اللَّه ثلاثُ وثلاثين وتحمدين اللَّهَ

فَلاقًا وَثَلَائِينَ وَتُكْتِيرِينَ اللَّهِ أَرْبِعًا وَثَلَائِينَ عِنْدِ كُلُّ صَلاَةٍ وَعِنْدُ مَنَّا مِكِ (رواه مسلم)

منجع مسلم كاب الدكر والدعا ح ٢٧٧٨

" اور حضر منه ابو مِرمِيه رضى الله عند كتية من كه حضرت فالحمد و مِرارضي الله عنهائي كريم اليَدَام كي خدمت ين اس مقصدت عاضر موس كه بالتَاليَّة ہے کوئی خادم مانکیں نیکن آ بیٹر انٹی اس کی مل قات نے جو سکی۔ جب آ تخضرت كالنفايكوريمعلوم جوالو آب تالنفير حضرت فاطمدوضي اعتدعنها ك یا س تشریف لائے اور فر مایا کہ کیا ہیں حمہیں وہ چیز شدیما دوں جو خدادم ہے بہتر ہے۔ (اور وہ بیہ ہے کہ) ہر تماز کے بعد اور سوتے وفت ہجان اللہ تينتيس بارا درالحمد لقد تينتيس بارا درالقدا كبر چوتيس بار پزهاي كرون

ون بَعر کی مشقت ہے آ رام:

سونے کے وقت ال سیبی ت کا بر حمنا دل پھر کی مشقت محنت و کوفت اور برقتم ے رج وم كودوركرتا ہے۔

اور آخر میں میری بھی یہی وہ ہے کہاں عزوجل آپ کواس اڑ دواتی رندگی على كامير زور ف بيره وركر الداورة ب كوشو بر مسرال رشته وارون اور ديكر عن وواقريوه يه وطرح كاآرام بم ينتي ت اورآب كولدم لدم يه ر حت وآسائش ميياكر ، وركيمي آپ كوشو برياسسران والون سيكي اسم کے طعنے یا ہا تیں کسی مھی ہابت نہ سفتے ہوئی، ور "ب اتی خوثی سے ہے گھر میں بسین کرآ ہے کے و مدیں آپ کود کھے کرر مدّی کے باقی ایام سکوں ے گزار عیں۔ آھن

# ا تفرآخ

یمی نے مناسب جانا کہ بھور اختیامیہ پچوا ور دول ان آپ بیجوں کے سامنے بیان کروں کیونکہ جھے امید ہے کہ آپ نے اس کی مطالعہ پی ماسنے بیان کروں کیونکہ جھے امید ہے کہ آپ نے اس کی مطالعہ پی اصلاح کی غرض ہے کیا ہوگا اور کوئی الی عورت ہے جوابنا گھر بسا ٹائیس چاہتی اور یہ جا ہی ہوکہ شو ہراوراس کے گھر میں وو ہر آ کھوکا تا را ہو۔ اس لئے پچھے تیں ' عوض کر را' کے طور پر کر رہا ہوں اور کوئی تا می بن کر مصلح بن کر یا کسی او نے عہد ہے پر مشکن ہوکرئیس بلکہ وو بھیحت بیان کر دہا ہوں جو کہ میں نے اپنی بیٹی کے ایک دفعہ ایم ۔ اے انگلش کرنے کی خواہش کے ایک دفعہ ایم ۔ اے انگلش کرنے کی خواہش کے اظہار پر کی تھی۔

#### يادر كفيا

۔ آپ بچوں میں بڑار گن بین آپ کی جنتی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ آپ والدین کی قربا ثیر دار ہوتی بین اور جنتے عرصے ان کے پاس رہتی بین ان کی آتھوں کا نور اور دل کا سرور بن کررہتی ہیں۔

جب نے گھر جاتی ہیں تو چند ہی دنوں ہیں اس گھر ہیں بھی سب کی آتھوں کا تارا بن جاتی ہیں۔ ساس سرآپ کی دجہ ہے تن آسان ہو جاتے ہیں او ابور کوآپ کی دجہ سے دفت پر کھانا ملئے لگنا ہے نندوں کو ایک مسیحا ہاتھ آجا تا ہے جس کے حوالے سے ہم بات منوائی جا بھتی ہے فرض آپ کی کن کن خوبیوں کا ذکر کروں۔

لیکن و میں آج کی 'جدید ذہن والی دلین 'کے دیائے میں پکھیشر پیندخوا تین نے بیر ہات بٹھا دی ہے کہ مورت اور مرد ہر میدان میں ہر شعبے میں اور ہر قدم پرا کھے چلیں تو پھر بی مورت کی مزت ہے۔ انا نڈروانا الیہ راجعون

# مورت

جوہر مرد عیال ہوتا ہے بے منت غیر! غیر کے ہاتھ میں ہے جوہر عورت کی نمود راز ہے اس کے تپ غم کا یہی کلتہ شوق آتشیں لذہ تخلیق سے ہے اس کا وجود کھلتے جاتے ہیں ای آگ سے اسرار حیات گرم ای آگ سے ہے معرکہ پود و نیود! میں بھی مظلومی نسوال سے ہول غمناک بہت نہیں ممکن گر اس عقدۂ مشکل کی تشود!

فدارا! اپنی ترجیحات کا تعین آپ خود کریں مارا تو کام آپ کوفظ سمجھانا ہے۔ کیا جب شوہر آپ کو کھانا لِکانے کا کہے گایا گھر کے دیگر کام کرنے کی لوبت آئے گی تو آپ فوشس سیسٹری بیالوجی کے فارمولے سے اس کا کوئی حل کریں گی۔

مجھے ان لوگوں سے بھی بخت اختلاف ہے جو تورت کو یا لکل ہی اُجڈ بناؤ النے کے خواہش مند ہیں اور جا ہے ہی نہیں کہ عورت دیناوی تعلیم (بلکہ فقط ناظرہ کے علاوہ منتہ ہیں ہوں ہے۔

د خی تعلیم ) بھی حاصل نہ کرے۔ اب وہ ؤورنبیں رہا'اب ہمیں میڈیکل کے شعبے میں بقیناً اچھے دیندار گھرانے کی بچیوں کی ضرورت ہے ٹرسنگ میں خواتیمن کی ضرورت ہے جو فقط بیارخواتین کی تیار داری کرسکیں۔

واری رہا۔ ایسی ایڈ مشریفرز کی ضرورت ہے جو سکولوں مدرسوں اور خواتین کے رفاحی اداروں کوسنجال کیس لیکن میر بے لگام تعلیم جوآپ نے فقط ع چلوتم اوھرکو ہوا بوجد هرکو

کے تحت اپنار کی ہے اس نے آئ کی بچیوں کو بے صرفتکل میں ڈال رکھا ہے۔ اب ندتو آپ کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے ندتر جمہ پڑھنے کا مصد بث پڑھنے کا اور ندی میرت کی کتب کے مطالعہ کا۔

لوگول کی بچیول کوورغلانے کیلے "آزادی نسوال" کانعرہ:

آج کل اغیار نے ہم ہی میں ہے کچھ لوگ مستعار ''بطور این ۔ بی ۔ او' کے کر ہماری بچیوں کے اذبان کو پراگندہ کرنے کی خاطر ایک دِل کشانغرہ گھڑا ہے کہ عورت کو ہرمیدان میں مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہوجانا چاہیے۔

یہ جن خوا تین نے پاکستان میں 'ووکن رائٹس' کے نام پر بیتر کیک چلائی وانشہ!

میں جیران وسٹسندررہ گیا اس کتاب کی تیاری کے سلسلے میں جب ان کے افسر تعلقات عامہ ہے رابط کیا اور دو چا بہ ملا تا تین کیس تو وہ بتانے گئے ' حضرت بی ' میں تو مجدوری ہے ہے ان کے گور کی دھندے کا خوب علم ہے۔ ان صلاب ہے بینوکری کر رہا ہوں ور نہ مجھے ان کے گور کی دھندے کا خوب علم ہے۔ ان صلاب (جائے ہوئے ہی نام نیس لکھ رہا کہ ہم' مولوی' بہر حال بیرجان بیج ہیں کہ بمن بینی کی عزیت کتنی تا بیل قدر بھوتی ہے ) کی اپنی تین بیٹیاں ہیں جو کہ آئے تک کی ہز تال وغیرہ میں نہیں گئیں بیلے گھر داری میں شیس کرتیں بلکہ گھر داری میں شیس کرتیں بلکہ گھر داری سنجالے ہوئے ہیں اور ہم اگر اپنی بیوی یا بہن کو جلے میں نہ لا کی تو تو کری ہے جی

برخاست کردیئے جائیں۔
اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ جمیں الی تام نہا دخوا تین کے چنگل سے بچائے اور
انہیں واقعی خوا تین کی بہبود کی خاطر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جو
بھائی اپنی کسی مادئی مجبوری کی آٹر کے کران کے آلہ کاریخ ہوئے ہیں وہ بھی اگر کوئی
اورصورت آمدنی کی پیدا کریں اور یا در کھتے جب اللہ عزوجل ایک قربند کرتا ہے توسو
کھول بھی دیتا ہے۔

آ ب آج کل تعلیم کے ہرمیدان میں لڑکوں کو پیچھے چھوڑ پیکی ہیں' مجھے ای کتاب کی تیاری میں معلوم ہوا کداس وقت میڈیکل کے'' انٹری شٹ'' میں • کے فیصدی بچیاں مثالی ذاہون کی کہ کومت کا لا کھول رو پیدآ پ خوا تین کی دنیاوی تعلیم پر صرف ہور ہا ہے اور جب آپ کونو کری کرنے کا (اس لا دین حکومت کی جانب ہے) کہا جاتا ہے تو کہ تو بر اور ساس کے دباؤ'' کے تحت نو کری نہیں کرتیں' کچھ خود ہی دیہا تو ل کھی تو بین اور ایک آپ کے گھر جب اللہ تعالی اولا دکی نعمت عطا وغیرہ میں جانا پیند نہیں کرتیں اور اکثر آپ کے گھر جب اللہ تعالی اولا دکی نعمت عطا کرتا ہے تو ایک نی و نیا آپ کے ول میں اجا گر ہو جاتی ہیں اور رہی ہی خوا تین اولا وکی محبت اور ایخ فطری نقاضوں کی وجہ سے بخوشی گھر داری میں مصروف ہو جاتی ہیں۔
کی محبت اور این فطری نقاضوں کی وجہ سے بخوشی گھر داری میں مصروف ہو جاتی ہیں۔
میں پھر کیے دیتا ہوں کہ دنیا وی تعلیم بھی آپ کے لئے کسی حد تک ضروری ہے کہ میں تھی تھی اور ''ہوم اکنا مکس' کی تعلیم کے ساتھ آپ کی دین و دنیا دونوں سنور مسئی ہیں۔

خدارا! تنقیدی نظر سے نہیں بلکہ ٹھنڈے دِل و د ماغ سے ان باتوں پہ غور سیجیے' اللّٰہ آ ب بچوں ہرفتم کی مشکلات اور تنگیوں سے بچائے اور آ پ کو نے گھر میں آ سانیاں مہیا کرنے والا بنائے۔آ مین

تبذیب فرگی ہے اگر مرگ امومت ہے حضرت انبان کے لئے اس کا ثمر موت بس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن! کہتے ہیں ای علم کو ارباب نظر موت کہتے ہیں ای علم کو ارباب نظر موت بیگانہ رہے دیں سے اگر مدرسہ زن! ہے عشق و مجت کے لئے علم و ہنر موت ہے عشق و مجت کے لئے علم و ہنر موت

























